# ردِقاديانيت

رسائل

منزت المائير زازنان مفرد

مختر كا صاجيزاده طف ان محتورة

حنرت والآا الرجالج على الإوري

حزت والآاج والرزاق كيام خاني

منزت ولآما بشيرالتارظ هرى وتوكي

جلداس



حضوری باغ روڈ · ملتان - فون : 061-4783486

#### بسماالله الرحمن الرحيم!

## عرض مرتب

الحمدالله و كفى و سلام على سيد الرسل و خاتم الانبياج + اما بعد! قارئين كرام! ليجي ! الله رب العزت كى عنايت كرده توفيق واحسان سے احتساب قاديانيت كى تينتيسويں (٣٣٣) جلدي ش خدمت ہے۔ اس جلد ميں :

ہ۔۔۔۔۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر مرحوم (مئی۲۰۰۹ئ)کے چاررسالہ جات شامل ہیں۔

ا ..... مودودی صاحب کا ایک غلط فتوئی: جماعت اسلامی کے بانی رہنماء جناب مودودی صاحب ہے ایک صاحب نے سوال کیا کہ لا ہوری مرزائی مسلمان ہیں یا کافر، تو مودودی صاحب نے جواب میں فرمایا کہ لا ہوری مرزائی اسلام اور کفر کے درمیان معلق ہیں۔ حالانکہ مرزا قادیائی ایک ججوٹا مدمی نبوت تھا۔ جھوٹے مدمی نبوت کو کافر نہ کہنے والا بھی کفر میں جتلا ہوجاتا ہے۔ لا ہوری مرزائیوں کی طرح جھوٹے مدمی نبوت کو بجدد، می والا بھی کفر میں جتلا ہوجاتا ہے۔ لا ہوری مرزائیوں کی طرح جھوٹے مدمی نبوت کو بجدد، می مہدی مانے والوں کو کیوکر مسلمان قرار دیا جاسکتا ہے؟ مودودی صاحب کے اس فتوئی کی تغلیط خود جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے اس وقت کر دی۔ جب قادیانی مسئلہ تو می اسمبلی میں زیر بحث آیا۔ اس میں لا ہوری وقادیانی دونوں گروپوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے ممبران قومی اسمبلی نے اس دوسری ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر مودودی صاحب کی انفرادیت پہند طبیعت کے خلاف مہرلگادی۔

جن دنوں مودودی صاحب نے لا ہوری مرزائیوں کو کافر قرار نہ دیے کا فتو کی دیا۔ انہی دنوں حضرت مولانا محدسر فراز خان صفرت نے مودودی صاحب کے اس فتو کی کے خلاف بیدرسالہ تحریر فرمایا۔ فقیر کی ناقص معلومات کے مطابق پاکستان میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس عنوان پر مستقل رسالہ کھے کر پوری امت کی طرف سے فرض کفا بیادا کیا۔

۲ ..... ضؤالسداج فی تحقیق المعداج (چراغ کی روشی):
مرزا قادیانی ملعون اوردیگر بددین طبقات جیسے منکرین حدیث وغیرہ، رحمت عالم علیہ کے
معراج جسمانی کے منکر ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفردؓ نے مرزا قادیانی سمیت ان
تمام کھدین کاس رسالہ ہیں تعاقب کیا ہے۔

سسس توضیح المرام فی نزول اسیح علیه السلام: سیدنامیح ابن مریم علیه السلام کی دوباره دنیایش تشریف وری اور نزول من الساء پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد مرفراز خان صفدر کا بیر ساله در یا کوکوزه میں بند کرنے کی عمده مثال ہے۔ آپ کے تبحر علمی کے شایان شان اس رسالہ میں اس مسئلہ سے متعلق تمام معلومات کوجس حسن اور سلیقہ کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس عنوان پر کام کرنے والوں کے لئے گرانقد رعلمی تخفہ ہے۔ ۱۹۹۲ء میں سب سے پہلے بیہ شائع ہوا۔ غالباً حضرت کی بی آخری قلمی خدمت ہے جو آپ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لئے فرمائی ۔ حق تعالی حضرت مرحوم کی تربت کو بقعہ انوار فرمائیں۔ ان رسائل کو احتساب کی اس جلد میں شائع کرنے پر کتنی خوش ہے۔ الفاظ کی دنیا میں اسے بیان کرنامکن نہیں۔ اس جلد میں شائع کرنے پر کتنی خوش ہے۔ الفاظ کی دنیا میں اسے بیان کرنامکن نہیں۔

ساسس ختم نبوت قرآن وسنت کی روشی میں: دارالعلوم و ایوبند کے تحت اس میں است کی روشی میں: دارالعلوم و ایوبند کے تحت ۲۹ تا ۱۳ ۱۳ اس اس معلی سطح کاختم نبوت کے عنوان پراجلاس منعقد ہوا۔اس میں دنیا بھر سے جیّر اسکالرز حضرات کو مقالات پیش کرنے کی دعوت دی گئی۔حضرت مولا تا مرفراز خان صفدرؓ نے بیمقالہ تحریر فرمایا۔ ویزاکی دفت کے باعث و ایوبند کے اس اجماع پر تو تشریف نہ لے جا سکے۔لیکن اس مقالہ کوشائع کردیا گیا۔ بہت ہی علمی مواد سے بھر پور بیہ مقالہ ہے۔

عفرت مخدوم زادہ صاحبزادہ طارق محمود مرحوم (سمبر ۲۰۰۱) کے اس جلد میں چدرسائل کوشامل کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ محترم صاحبزادہ صاحب کی مستقل عظیم وضیم کتاب' قادیا نیت کا سیاسی تجزیہ' ماضی قریب میں اسے کجلس نے شاکع کیا۔

اسے اس جلد میں شائع کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ باتی چیدرسائل کوشامل اشاعت کیا گیا ہے۔

8 / ا ..... خاند ساز نبوت کے پیچار یوں اور مرزاطا ہر کی دعوت مباہلہ کا کھلا کھلا جواب: قادیانی جماعت کے چوشے لاٹ پاوری مرزاطا ہرنے تمام علاء کو مباہلہ کا چیلئے ویا۔ محترم صاحب نے اس کا یہ جواب تحریر فرمایا۔ جس کا ایک ایک حرف جان قادیا نیت کے لئے نشر کا ورجہ رکھتا ہے۔

۲/۲ ...... آ تکھیں کھولیں: قادیا نیوں کوتیلیٹے کے نقطۂ نظر سے محترم صاحبزادہ طارق محمود صاحب نے بیدرسالہ ترتیب دیا۔اے کاش! قادیانی اس سے فائدہ حاصل کرتے۔

ے / س.... نوجوانان فیصل آباد کے نام کھلا خطہ: فیصل آباد میں نوجوانوں فیصل آباد میں نوجوانوں کوفتہ قادیا نیت کی شکین سے باخبر کرنے کے لئے آپ نے بید رسالہ تحریر کیا۔

۸ / ۲ ..... ثوب میں تحریک ختم نبوت ایک نظر میں: ثروب میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بانی بزرگ رہنما حضرت حاتی مجموعلی صاحب ، الحاج مجموع مرسم کے محملے میں نیورسالہ تالیف کیا۔

9 / ۵ ..... فیصله آپ کیجین: ساده الفاظ میں عوام وخواص کو قادیا نیت سمجمانے کے لئے محترم صاحبزادہ طارق محمود صاحب ؓنے بیر سالہ تالیف فرمایا۔

۱۹۹۲ء میں جناب نواز شریف وزیراعظم، مولانا عبدالستار خان نیازی وقانونی حیثیت):
۱۹۹۲ء میں جناب نواز شریف وزیراعظم، مولانا عبدالستار خان نیازی وفاتی وزیر ذہبی
امور، جناب چوہدری شجاعت حسین وفاتی وزیر داخلہ ہے۔ شاختی کارڈ کمپیوٹرائز ڈکرنے کا
مرحلہ آیا تومطالبہ کیا کہ اس میں ذہب کا خانہ شامل کیا جائے ۔ نواز حکومت بیمطالبہ مان کر کمر
می ۔ نواز شریف کو آج تک جو جو ابتلاء پیش آئے وہ سب اس کہہ کمرنی اور رحمت عالم علیقے کی ذات اقدس سے بے وفائی کا نتیجہ تونییں؟ اے کاش! کوئی سمجے! اس زمانہ

میں محترم صاحبرادہ صاحب نے بید سالتحریر فرمایا تھا۔

عسس معزت مولا نا احمد عبد الحليم كانپوريّ (.....) كا ايك رساله اس جلد ميں شامل ہے۔

اا ..... راہ حق متعلقہ روقادیان: ریاست حیدرآباد دکن میں ایک مقام سکندرآباد ہے۔ وہاں قادیا نیوں کی شورہ شوری تقی ۔ ۱۹۱۱ء میں مولانا عبدالحلیم کانپورگ وہاں تشریف لے گئے تو قادیا نی مکا کد کوطشت ازبام کرنے کے لئے آپ نے بیدسالہ تحریر فرمایا۔ جو ۵ راکتوبر ۱۹۲۹ء میں (گویا تالیف کے دس سال بعد) اسے شائع کیا۔ اس رسالہ کو بیشرف حاصل ہے کہ اشاعت سے قبل حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھا نوگ نے اسے ملاحظہ فرمایا اور بعض مقامات پر اس کی اصلاح بھی فرمائی۔ اب بیدسالہ اپنی اشاعت اول (اکتوبر ۱۹۲۹ کی) کے بعد (اکتوبر ۱۹۲۰ کی) میں گویا چورای (۱۹۲۸) سال بعد دوبارہ اسے شائع کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر بجالاتے ہیں۔

ایک رسالهاس عبدالرزاق سلیم خافی (.....ه) کا ایک رسالهاس جلدین شامل ہے۔

۱۱ ..... تحفة الايمان لاهل القاديان: حضرت مولانا عبدالرزاق سليم خافی وارلمبلغين لكسنوك امام الل سنت ك خافی وارلمبلغين لكسنوك مناظر تھے۔حضرت مولانا عبدالشكورلكسنوك امام الل سنت ك شاگرد تھے۔ آپ نے بيرسالة تحرير فرمايا تو حضرت مولانا سيد محمد مرتضى حسن چاند پورگ نے اس پرتقريظ تحرير فرمائى۔ جو ۲۷ روجب المرجب ۱۹۳۳ ه مطابق ۲۷ راكتوبر ۱۹۳۵ ء كى تحرير فرموده ہے۔

قارئین! یه عجیب انقاق ہے۔اس جلد میں نمبر ۱۱ پر درج رسالہ بھی اکتوبر ۱۹۲۲ء کانمبر ۱۲ پر درج رسالہ بھی اکتوبر ۱۹۳۵ء کا ہے اور فقیر جس وقت میسطور تحریر کر رہا ہے۔ماہ اکتوبر ۲۰۱۰ء ہے۔ میرسالہ اکتوبر ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا۔اب ۲۰۱۰ء ہے۔تو گویا پون مدى ( پچھتر سال ) بعداس رسالہ کوشائع کرنے کی سعادت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بے یا یاں کا بیحد شکر ہیں۔ فاالحمدالله!

عفرت مولا نا محمہ بشیر اللہ مظاہریؒ رنگونی (......) کا ایک رسالہ اس جلد میں شامل ہے۔

۱۹۱۰ .... دونی (نی صادق اورنی کاذب): مولانا محمد بشیر الله صاحب اصلاً برمار مگون کے تھے۔ جامعہ مظاہر العلوم سہار نپور کے فضلاء میں سے تھے۔ آپ جمعیت علاء برما کے نائب صدر بھی رہے۔ دار العلوم تا نبوے رگون کے شخ الجامعہ تھے۔ آپ نے اگست مداکت میں بید رسالہ تحریر فرمایا۔ تربیان (۵۳) سال گویا نصف صدی بعد اس رسالہ کی اشاعت اللہ رب العزت کے انعامات بے پایاں میں سے ہے۔ فاالحمد الله اولاً وآخداً!

#### خلاصه: بيكهاس جلدين:

| 1        | شیخ الحدیث مولا نامحدسر فراز خان صفدر ٓ کے | ۴   | دساكل |
|----------|--------------------------------------------|-----|-------|
| <b>r</b> | محترم صاحبزادہ طارق محمودؓ کے              | ۲   | دساكل |
| <b>r</b> | حضرت مولا نااحمد عبدالحليم كانپوريّ كا     | 1   | دمالہ |
| ۴        | حفرت مولا ناعبدالرزاق سليم خافقٌ كا        | 1   | دمالہ |
| ۵        | حضرت مولا نابشيرا للدمظا هرئ رنگونی کا     | 1   | دسالہ |
|          | ثوثل                                       | 19~ | دسائل |

اس جلد میں شامل ہیں۔

پانچ حضرات کے تیرہ رسائل و کتب اس جلد میں ملاحظہ فرمائے ۔
ہمیں دعا دو کہ حمہیں دلبر بنا دیا محتاج دعائ: فقیرالله وسایا!

## ١٩ رذيقنده ١٣٣١ هه بمطابق ٢٨ رآ

|             |                                          |                | ,                                                   |
|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| _           |                                          | خالجي          |                                                     |
| ٣٣          | قاد يانيت جلد                            | متساب          | فهرست رسائل مشمولهاح                                |
| ۳           |                                          |                | وضوت                                                |
| 9           | نامحد سرفراز خان صفدرٌ                   | حضرت مولا      | مودودی صاحب کاایک غلط فتوی                          |
| ۳۵          | "                                        | "              | ا ضؤالسراج في تحقيق المعراج ( كُمَاثُ كُي رُوُنُي ) |
| ٨٧          | "                                        | "              | ا توضيح المرام في نزول المسيح عليه السلام           |
| 101         | "                                        | <i>  </i>      | ا ختم نبوت قرآن دسنت کی روشنی میں                   |
|             |                                          |                | ا خاند ساز نبوت کے پیچار یوں اور                    |
| 190         | اطار <b>ق</b> محمورٌ                     | صاحبزاده       | مرزاطا ہرکی دعوت مباہلہ کا کھلا کھلا جواب           |
| rım         | <i>"</i>                                 | //             | آ تعمیں کھولیں                                      |
| <b>rr</b> ∠ | "                                        | //             | نوجوانان فيعل آباد كے نام كھلانط                    |
| ۲۳۱         | "                                        | <i>  </i>      | ا ژوب مین تحریک فتم نبوت ایک نظر میں                |
| ۲۳۳         | <i>"</i>                                 | //             |                                                     |
| rom         | "                                        | "              | ا شاختى كارۇيى غەجب كاخاند (شرى وقا نونى حيثيت)     |
| <b>19</b> 7 | ااحمدعبدالحليم كانپورئ                   | تعزرت مولا :   | ا راه حق متعلقه ردقاد بان                           |
| rra         | ىدالرزاق سليقيناني<br>مدالرزاق سليقيناني | . ۵۰ پیوال تاع | ال تحفة الايمان لا <u>ها القاديان</u> حخ            |

## اا..... دوې (ې صادل اورې کا ذب ) محترت مولا ناځمه بښيرالله مظاهري رکويي الاس

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب : احتساب قاديانيت جلدتينتيس (٣٣)

مصنفین : حضرت مولا نامجم سر فراز خان صفدر "

محترم صاحبزاده جناب طارق محمودً

حضرت مولا نااحد عبدالحليم كانيوري

حضرت مولانا عبدالرزاق سليم خاني

حضرت مولا نابشيرالله مظاهري رنكوني

صفحات : ۲۲۴

قیت : ۴۰ ساروپے

مطبع : ناصرزين پريس لا بور

طبع اوّل: اكتوبر ١٠١٠ء

ناشر : عالم مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رو دُملتان

Ph: 061-4783486



#### بسماالله الرحمن الرحيم!

#### تحمده و تصلی علی رسوله الکریم • اما بعد!

اس پرفتن دور میں بے شار فتنے کھڑ ہے ہو گئے ہیں اور جوں جوں قیامت قریب آئے گی ۔ مزید فقنے بریا ہوتے رہیں مے۔ان میں ایک عظیم قلی فتنہ جناب مودودی صاحب کا ہے۔ کیونکہ جناب مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین ہستیوں مثلاً حضرات انبیاء كرام عليهم الصلوٰ ة والسلام ،حعزات محابه كرام " اورائمه دين كو (معاذ الله ) ا پنى تثقيد كا نشانه بنا یا ہے۔حضرت آ دم، حضرت موئی، حضرت داؤد، حضرت بونس اور حضرت ابرا ہیم علیہم السلام کے بارے میں انہوں نے جونا زیبا کلمات اورنظریات پیش کئے ہیں وہ ان کی مایہ ناز تفییر تغییم القرآن میں موجود ہیں اور حضرات صحابہ کرام ٹے بارے میں اپنے دیگر مضامین کےعلاوہ خلافت وملوکیت میں جو پچھ کہا ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ شیعہ حضرات سلجھے ہوئے انداز میں اس سے زیادہ کچونیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں۔اگرید کہا جائے کہ شیعہ کی پوری جماعت یا کتان بھر میں سوسال تک حضرات محابہ کرام پرسے وہ اعماد ندا ٹھاسکتی جو جہا مودودی صاحب نے خلافت اور ملوکیت میں اٹھا کرا پے نفس پرظلم کر ڈالا ہے تو بے جانہ ہوگا اور آ محضرت علی کے دیگر حضرات محابہ کرام کے علاوہ جلیل القدرمحانی کا تب وی اور آپ کے سالے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک غیر صحح اور تاریخی مفروضہ کی بناء پریہاں تك ككورة الاكه: " مال غنيمت كي تقسيم كے معاملہ ميں بھی حضرت معاوية نے كتاب الله وسنت رسول الله كے صريح احكام كى خلاف ورزى كى \_" ( خلافت وملوكيت ص ١٤١)

نیز لکھا ہے کہ:'' حضرت معاویہ ؓ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالاتر قرار دیا اوران کی زیاد تیوں پرشری احکام کےمطابق کارروائی کرنے سے صاف اٹکار کردیا۔''

(خلافت وملوكيت ص ١٤٥)

اور ریجی لکھا ہے کہ:'' حضرت معاویہؓ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالار کھنے اور سیاسی اغراض کے لئے شریعت کی حدیں تو ڑ ڈالنے کی جوابتداء ہو کی تقی ان کے اپنے نامز دکر دہ جانشین پزید کے عہد میں وہ بدترین متائج تک پہنچہ گئے۔'' کون غیورمسلمان ہے جوایک جلیل القدر صحابی کے بارے میں یہ باطل نظریات

نون میور سلمان ہے ہوا یک میں الفدر سخابی کے بار سے میں میہ ہا ک تطریات سننے پرآ مادہ ہوسکتا ہے اور قر آن وحدیث کے قطعی دلائل کے مقابلہ میں تاریخ کے ظلیات پر مطمئن ہوسکتا ہے؟ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اور حضرات مجددین کے بارے بیل جو فلط نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ بھی ان کی کتاب تجدید احیاء دین سے بالکل ہویدا ہے۔ جب مودودی صاحب سے براہ راست گفتگو کے لئے خطو کتابت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ وقت نہیں۔ ان کی جماعت کے بعض افراد کے ذریعہ پیہ مطالبہ کیا گیا تو وہ بزبان حال بیہ کہہ کر خاموث ہو گئے کہ: ''دست گدا بدامن سلطان ٹی رسد'' اس لئے محسوس ہوا کہ مودودی صاحب خاموث ہو گئے کہ: ''دست گدا بدامن سلطان ٹی رسد'' اس لئے محسوس ہوا کہ مودودی صاحب کے چند باطل نظریات اختصار سے پیش کئے جا تیں۔ شاید کہ اللہ تعالی ان کو اوران کی جماعت کو ہدایت نصیب فرماوے۔ ورنہ عوام تو ان کے بعض غلط نظریات سے آگاہ ہو جا تیں۔ فلط فتو کی سب کوئی پرقائم ودائم رکھے۔ آئیں!

سیدابوالاعلی صاحب مودودی خودکوانل السنت والجماعت کاایک فردتصور کرتے ہیں۔
لیکن ان کے بے باک قلم سے بعض ایسی چیزیں بھی سرز دہوگئ ہیں جوانل السنت والجماعت کے
حق اور منصور مسلک کے سراسر خلاف اور بالکل برعکس ہیں۔ مثلاً ایک بیدکہ ایک سائل نے مودودی
صاحب سے سوال کیا کہ لا ہوری مرز ائی آپ کے نزدیک مسلمان ہیں یا کافر؟ تواس کے جواب
میں مودودی صاحب نے بیکہا کہ نہ تو وہ مسلمان ہیں اور نہ کافر؟ ان کااصل جواب یوں ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم! جماعت اسلامي پاكتان فون نمبر: ٢٥٠٤ .... ١٥٠ - فيلدار پارك الجهره لا مور حواله نمبر: ٢٢٧

تاریخ: ۲۹رجنوری ۱۹۲۸ء

محترى ومكرى السلام عليكم ورحمته الله

آپ کا خط ملا۔ مرزائیوں کی لا ہوری جماعت کفرواسلام کے درمیان معلق ہے۔ بینہ ایک مدعی نبوت سے بالکل برأت ہی ظاہر کرتی ہے کہ اس کے افراد کومسلمان قرار دیا جاسکے۔ نہ اس کی نبوت کا صاف اقرار کرتی ہے کہ اس کی تکفیر کی جاسکے۔

خاكسار: غلام على معاون خصوصى مولاتا سيد ابوالاعلى مودودي

یہ جواب میری ہدایات کے مطابق ہے۔ ابوالاعلیٰ! لیکن مودودی صاحب کا بیرجواب اور فتو کی چندو جوہ سے باطل اور مردود ہے۔ اوّلاً ..... اس کئے کہ خود مودودی صاحب ایک مقام میں لکھتے ہیں کہ: ''بیرظاہر بات ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک مدی نبوت کے معاطم میں آ دی کے لئے دو بی رویے ممکن ہیں یا اس کے دعویٰ کو مان لے یا اس کا اٹکار کردے۔ اقرار واٹکار کے درمیان کوئی مقام نبیں ہے۔'' (قادیانی مئلہ از ابوالامل مودودی ص ۸۳، طبع ششم، متبر ۱۹۲۸ئ)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اقر اروا نکار کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے۔لیکن سخت جیرت اور بے حد تعجب ہے کہ لا ہوری مرزائیوں کے بارے ہیں مودودی صاحب درمیانی راہ تعجو یز کرتے ہیں۔ نہ معلوم ان کو اس کی کیا مجبوری در پیش ہے؟ اصحاب علم اور ارباب فہم وبھیرت اس سے بہت کچھ بچھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے ان کی جماعت کے کوئی مفتی صاحب اس عبارت کی بیتا ویل کردیں کہ اس عبارت ہیں لفظ آ دمی ہے۔ (آ دمی کے لئے دوبی رویے ممکن ہیں) اور مودودی صاحب آ دمی ہیں۔ آخر پاکتان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آخصرت علیقے اور آپ کی نسل اور اولا دکونوری مخلوق مانے ہیں۔ ایسے بی لوگ بعض اوقات بیش حربھی پڑھاکرتے ہیں۔

حیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو سراسر نور تیرا سب گھرانہ نور کا

اور مودودی صاحب آخرسید بادشاہ بین تو پھروہ کیوں نہ نوری ہوں گے؟ (معاذاللہ)

ثانیا ...... اس لئے کہ جواب کا بیطریق اہل السنت والجماعت کا نہیں بلکہ فرق نہ معز لہ کا ہے۔ جس کا بانی واصل بن عطاء (الحقوفی اسلامی) تھا۔ جس نے بید باطل نظریہ قائم کیا کہ معز لہ کا ہے۔ جس کا بانی واصل بن عطاء (الحقوفی اسلامی) تھا۔ جس نے بید بالمنزلتین سے تعبیر کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہوشرے عقائد علامہ تفتازائی م ۲) اور اہل السنت والجماعت بیں اس بھی کی راہ کا کوئی بھی قائل نہیں رہا۔ امام حسن بھری سے مینقول ہے کہ وہ فرماتے سے کہ گناہ کمیرہ کا مرتکب کا کوئی بھی قائل نہیں رہا۔ امام حسن بھری سے مینقول ہے کہ وہ فرماتے سے کہ گناہ کمیرہ کا مرتکب شرع مین اللہ بین خیالی نے اس کی ایک علمی توجید بیان کر کے ان کے قول کو معز لہ کے قول سے الگ کیا ہے۔ (ملاحظہ ہوائی لی میں مارک کے بات بہ ہے کہ امام حسن بھری نے اس نظریہ سے آخر میں رجوع کر لیا تھا۔ (نبراس م ۲۸ء میراکھیم علی النوالی میں ۱۸، شرح مقاصد بحوالہ ہمش شرح مقائد میں مرد وہ وہاتی ہے کہ اگران سے کوئی غلط بات مارد وہوجاتی ہے تو تعبیہ کے بعدائل پرامراز نہیں کرتے اور بلا تأس اس سے دجوع کر لیتے ہیں۔

مودودی صاحب وغیرہ گراہ سر براہوں کی طرح غلطی واضح ہو بھننے کے بعد نہ تو وہ غلط نظریے پر اصرار کرتے ہیں اور نہ بے جاتا ویلات کرتے ہیں۔جس طرح دجال کے بارے میں مودودی صاحب نے الی ہی ایک بیاد، دوراز کاراور بے جوڑتا ویل کی ہے۔ چنا نچہوہ لکھتے ہیں کہ: یہ کا نادجال وغیرہ تو افسانے ہیں۔جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔" (رسائل وسائل جا ص۸ مطبع سوئم)

جب اہل حق نے ان کے اس غیر اسلامی نظریہ پر کڑی تنقید کی اور مودودی صاحب کے لئے نداس کے اقرار کی مخباکش رہی اور ندا ٹکار کی تواس کی میکمی تاویل کی کہ: '' میں نے جس چیز کوافسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔'' (رسائل دسائل ج1 ص٣٨، طبح سوئم)

سبحان الله اس کو کہتے ہیں'' سوال از آسان اور جواب از ریسمان' اور بالفاظ دیگر قدرت خداک'' درد کہیں اور دواکہیں'' ہرصاحب ذوق اور الل علم کواس لا یعنی تاویل پر بے ساختہ بنسی آئے گی۔الغرض ایمان اور کفر کے درمیان بھی کی راہ کا اہل السنت میں کوئی امام اور عالم قائل نہیں رہا۔ مگر مودودی صاحب اہل سنت کے مسلم اصول اور طے شدہ قواعد کے خلاف کرتے ہوئے معتز لدکے مگر اہ فرقد کی ہمنوائی کرتے ہیں۔ کیونکہ مشہور ہے کہ بے کہ رہوں کہوتر یا کیوتر باز با باز

وثالثاً ...... اس لئے کہ لا ہوری مرزائیوں کی تنفیر کا مدار صرف اس پڑییں کہ وہ ایک جھوٹے مدی نبوت کی نبوت کا صاف اقراد کرتے ہوں۔ تب کا فرہوں، بلکہ ان کے تنفیر کے اور مجملہ اہل السنت مجملہ معتدد وجوہ موجود ہیں۔ جن میں ایک ایک اپنے مقام پر موجب تنفیر ہے اور جملہ اہل السنت والجماعت اسی پر شفق ہیں۔ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم لا ہوری مرزائیوں کے دوح رواں اور سر براہ مولوی جمع علی صاحب لا ہوری کی تفییر بیان القرآن سے باحوالہ چندصری کفریات نقل کردیں۔ تاکہ مودودی صاحب کے علاوہ عوام بھی ان کے کفر کے وجوہ اور اسباب کو بخو نی سجھ لیس اور اچھی طرح بیمعلوم کرلیں کہ لا ہوری مرزائیوں کی تنفیر یا عدم تنفیر کا دار و مدار محض ختم نبوت ہی کا مسلم نہیں جیسا کہ مودودی صاحب کے فتو کی سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ اور بھی متعدد مسائل ایسے موجود ہیں جوہود ہیں وہ وہ وہ دیاں۔

..... نصوص قرآ نید، احادیث صححه اور امت مسلمہ کے اجماع وا تفاق سے بیر

ٹابت ہے کہ حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قوالسلام کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے بلا باپ کے پیدا کیا ہے اللہ اللہ کو بدول خاوند کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا مرحمت فرمایا ہے۔ لیکن مولوی محمولی لا موری لکھتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدائیس ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کا شوہر بھی تھا۔ چنانچہ وہ کھتے ہیں:

الف ...... '' دعفرت مسیح علیه السلام کی بن باپ پیدائش اسلامی عقائد میں داخل نہیں۔ بیعیسائیت کا اصول ہے۔'' بس... '' توریت وانجیل کی تاریخی شہادت، توریت وانجیل میں بے فک تحریف ہوئی۔ کیکن آخران کی چیش گوئیوں میں بہت کچھ صداخت موجود رہی ہے۔ اسی طرح تاریخی واقعات میں جس بات کوقر آن کریم نہ جھٹلائے اس کے درکرنے کی ہمارے پاس کوئی وجز ہیں۔ اب انا جیل سے ثابت ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ یوسف کا تعلق زوجیت کا تھا اوراسی

تعلق سے آپ کے ہاں بہت ی اولاد بھی ہوئی۔''

ص ۱۳،۲۱۳)

ج...... (اس کے بعد چندانجیلی حوالے نقل کر کے آخر میں لکھتے ہیں کہ)'' پس سے انجیلی شہادت صاف بتاتی ہے کہ حضرت مریم کا تعلق زوجیت تو پوسف کے ساتھ صرور جوااور اس تعلق سے اولا دبھی پیدا ہوئی۔''

(بيان القرآن جا

ص۱۱۲)

ہمارا مقصداس مقام پرمولوی مجمعلی صاحب لا ہوری، مرزاغلام احمد قادیانی اور غلام احمد قادیانی اور غلام احمد پرویز وغیرہ کے شبہات کونقل کر کے ان کے مفصل باحوالہ جوابات دینائہیں، صرف یہ بتانا ہے کہ کیا یہ باطل نظریہ مولوی محمد علی صاحب لا ہوری اور ان کی جماعت کی تنفیر کے لئے ناکا فی ہے؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تسلیم کرنے والا بھی مسلمان ہے؟

۲ ..... قرآن کریم، احادیث متواتره اوراجماع امت سے بیمسکلہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ آسان پر اٹھایا گیا اوروہ ابھی تک بقید حیات دوسرے آسان پر تشریف فرما ہیں اور قرب قیامت نازل ہوکر دجال تعین کولل کریں گے اور پھر چالیس سال زندہ رہ کر آخر دفات پا تیں گے اور مدینہ طیبہ میں آٹحضرت علیہ کے روضہ اقدس میں دفن کئے جا کیں مولوی محمد علی لا ہوری کھتے ہیں کہ: '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جا کیں گے۔

اوران کی وفات کاا نکار کرنا خلاف نصوص ہے۔'' ۔

چنانچەدەلكھتے ہیں كە:

الف ...... '' حالانکه نه صرف قر آن شریف وحدیث میں حیات سے کامطلق کوئی ذکر نہیں ۔ بلکہ دونوں جگه آپ کی وفات کا ذکر ہے۔'' (بیان القرآن ج اس ۲۲۵)

ب..... بخاری شریف کے حوالہ سے" فاقول کما قال العبد الصالح کنت علیهم شهیداً مادمت فیهم • فلما تو فیتنی • کنت انت الرقیب علیهم" ش افظ "تو فیتنی " کاحقیق معنی چھوڑ کرجو پورا پورا لینے کے ہوتے ہیں اورجس کا مجرد مادہ وفی ہوقات نہیں۔" وفیت کل نفس ماکسبت" اور"الکریم اذا وعد وفی " وغیرہ اس پر مراحت سے دال ہے اور جازی معنی وفات کے لے کرا شدلال کرتے ہوئے لیسے ہیں کہ:"اس قطعیۃ الدلالت آیت اور اس حدیث صرح کے ہوتے ہوئے دوئرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا انکار کرنا نصوص صرح کوروکرنا ہے اور "تو فیتنی "کے معنی سوائے وفات کے پکھاور کرنا لفت کے خلاف ہے۔" (بیان القرآن ن اس ۲۵۳)

ہمیں اس مقام میں اس سے بحث نہیں کہ ان کی دلیل صحیح ہے یا نرامغالط اور لغت میں تو فی کے معنی ' الا خذ بالل فئی '' یعنی پورا پورالیا اور وصول کرنا آتے ہیں یا نہیں؟ بتانا صرف یہ ہے کہ مولوی محمطی لا ہوری حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں اور ان کی حیات کو خلاف نصوص جمحتے ہیں ۔ مودودی صاحب ہی صاف کہددیں کہ کیا حیات اور نزول حضرت عیسی علیہ السلام کا مشکر مسلمان ہے یا کا فر؟ اگر مسلمان ہے تو کس دلیل ہے؟ اور کا فر ہے اور یقینا کا فر ہے تو مرزا نیوں کی لا ہوری جماعت کفروا بیمان کے درمیان کیوں معلق ہے؟ اور ان کی تکفیر سے کیا چیز مانع ہے؟ گئی لیٹی کہنے کے بجائے صاف اور دوٹوک بات کریں۔ نہ خود گوگو میں رہیں اور نہ مسلمانوں کو مغالط میں ڈالیس اور نہ لا ہوری مرزا ئیوں کو نا معلوم مصالح کی وجہ سے خوش کرنے کی مسلمانوں کو مغالط میں ڈالیس اور نہ لا ہوری مرزا ئیوں کو نا معلوم مصالح کی وجہ سے خوش کرنے کی مسلم مسلک میں ہم خیال لوگوں کے نفر کے لیے یہ بات کا فی نہیں کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات مسلک میں ہم خیال لوگوں کے نفر کے لئے یہ بات کا فی نمیس کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات کو تامین پر بلادلیل بیالزام لگار ہے ہیں اور ان کے نزول کے قائل نہیں۔ بلکہ الٹا ان کی حیات کے قائلین پر بلادلیل بیالزام لگار ہے ہیں۔ کو توصوص مرت کا کارد کرتے ہیں۔

سسس قرآن کریم، احادیث صیحه اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ جس طرح جنت دائی اور ابدی ہے۔ اس طرح دوزخ بھی کبھی فناء نہیں ہوگی اور

کافروں کو ابدال آباد تک دوزخ میں رہنا ہوگا۔لیکن مولوی محد علی لا ہوری کچھ بے سروپا آثار داقوال پر (جن میں کوئی بھی سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے اوراس مقام میں ہمیں ان کے غلط ہونے سے بحث نہیں ہے) بنیا در کھ کرید دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں دوزخ فنا ہوجائے گی اور اس سے سب کا فر نکال لئے جا کیں گے۔ چنا نچہ وہ یہ سرخی قائم کرتے ہیں۔ "جہنم پرفنا آنے کی شہادت"

جاص ۲۲۲)

اوراس کے بعد چنداقوال جہنم کے فنا ہونے پرنقل کر کے آخر میں فیصلہ بیددیتے ہیں۔
"اور یہی جی ہے۔اس لئے کہ ان صرح اقوال کی بیتاویل کہ عصاق مؤمن تکلیں گے اور کفار
دوزخ میں ہی بھرے دہیں گے کے کی طرح بھی درست نہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہوجانا۔اس
میں کسی کا ندر ہنا سب کا ایک دن لکل آنا بیصاف بتاتا ہے کہ جہنم سے آخر کا رسب نکال دیۓ
جا کیں گے۔"
(بیان القرآن ن اص ۱۲۸)

علاوہ ازیں مولوی محمد علی لا ہوری کا بیفلط نظریہ بھی ہے کہ دوزخ میں جوعذاب ہوتا ہے وہ اصلاح اور علاج کے لئے ہے۔ صرف سزانہیں۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ: ''اس لئے دوزخ کا عذاب بھی انسان کی اصلاح کے لئے اور بطور علاج ہی ہوسکتا ہے۔ نہ صرف بطور سزا۔''

(بیان القرآن جاص۵۲۵)

اس کو کہتے ہیں۔ " یک نہ شددوشد" کو یا کافروں اور مشرکوں کو دوز ن میں جوعذاب ہوگا وہ محض سر ااور عذاب کے طور پر نہیں بلکہ علاج واصلاح کے طور پر ہوگا اور وہ بھی ابدی اور داگی طور پر نہیں بلکہ کھے عرصہ تک ہوگا اور آخر میں اس سے وہ بھی نکال دیئے جا سی گے۔ گو یا "خالدین فیھا ابداً" اور " ندو قوا فلن نذید کم الا عذاباً (نبا: ۳۰)" (بیان القرآن ص ۱۳۳) کا ان کے نزدیک کوئی معنی ہی نہیں۔ اب سوال بہ ہے کہ مولوی محمطی لا ہوری کے بارے میں مسلمان کیا سمجھیں؟ اور جناب مودودی صاحب ان کے بارے میں کیوں تأمل کر بارے میں کیوں تأمل کر مربراہ پیش کررہا ہے وہ سے ای کا کہ عام مسلمان سے جین کیاتی کہ ونظریات لا ہوری جاعت کا سربراہ پیش کررہا ہے وہ سے ان کو ان کا ان کے ان کیاتی اور کیاتی اور کیاتی کہ ان کی اور بین کہ ان کی اور بی کہ ان کی اور بی کہ ان کی اور بی کہ ان کیاتی کو نہیں تو آخر کفر کس بلاکا نام ہے؟ کیا معلوم نہیں کہ جب نصوص قطعے کا انکار اور ان کی تاویل بھی کفر نہیں تو آخر کفر کس بلاکا نام ہے؟ کیا کا فر کے مر پر مینڈ ھے اور جینس کی طرح لیے سینگ ہوتے ہیں۔ جس سے اس کی شاخت کی کا فر کے مر پر مینڈ ھے اور جینس کی طرح لیے سینگ ہوتے ہیں۔ جس سے اس کی شاخت کی کا فر کے مر پر مینڈ ھے اور جینس کی طرح کیا ہی سے اس کی شاخت کی کا فر کے مر پر مینڈ ھے اور جینس کی طرح لیے لیے سینگ ہوتے ہیں۔ جس سے اس کی شاخت کی

جاسكے؟

سم ایک عصا اور دوسراید بیضاء ہے اور قرآن کریم علیہ السلام کے نومجوات کا ذکر ہے۔ جن میں ایک عصا اور دوسراید بیضاء ہے اور قرآن کریم سے بیٹابت ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام جب اپنی لاٹھی کوزیٹن پر چھنگتے تو وہ اللہ تعالی کے علم سے اثر دھا بن جاتی اور پھراس کو پکڑتے تو وہ بدستور لاٹھی ہوجاتی اور جب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو باذن اللہ تعالی وہ سفید اور چمکد ار ہوجاتا اور یکی معنی آج تک مسلمان سجھتے آئے ہیں۔ لیکن مولوی جمیعلی لا ہوری ید کے معنی اس مقام پر ہاتھ کے نہیں بلکہ دلیل اور جب کے کرتے ہیں اور عصاء کے معنی الٹھی کے نہیں بلکہ معاصت کے کرتے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کو واضح دلیل دی گئی تھی اور ان کی جماعت دھی کرنے ہیں کہ دلیل دی گئی تھی اور ان کی جماعت دھی کرتے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کو واضح دلیل دی گئی تھی اور ان کی جماعت دھی کرتے ہیں اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت موئی علیہ السلام کو واضح دلیل دی گئی تھی ۔

الف ..... "اوربيناء كمعنى سفيد ياروش اوراليدالبيناء كمعنى بين "الحجة المعبدهنة "يعنى روش ياواضح وليل" (بيان القرآن ما ص ٥٢١)

ج..... "بان عصاء کے اثر دھا بننے اور ید بیفاء کے ایک معنی بھی ہے۔ یعنی اوّل بیاشارہ تھا کہ حضرت موکی علیہ السلام کے پیرووں کی جماعت ( کیونکہ عصا کا لفظ جماعت پر بھی بولا گیا ہے) اپنے فریق خالف پر غالب آئے گی اور ید بیفاء میں اشارہ حضرت موکی علیہ السلام کی دلائل نیرہ کی طرف تھا جو دلوں کو کھا جائے گی۔ چنا نچہ فرعونیوں کا غرق ہونا اور ساحروں کا حضرت موکی علیہ السلام پر ایمان لانا ان دونوں مجزوں کی اصل حقیقت پر شاہد ہے۔"

(بيان القرآن جاص ٥٢٨)

اگر عصاء اور ید بیضاء کی یہی مراد ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کوروش دلائل مرحمت ہوئے تنصے اور بال آخران کی جماعت فریق مخالف پر غالب آگئی تو اس طرح کے روش دلائل اور غلبہ تو دوسر سے حضرات انبیاء کوئیہم الصلوٰ قوالسلام کو بھی عطاء ہوئے تنصر تو پھراس میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں معجزے حضرت موکیٰ علیہ السلام کو مرحمت ہوئے؟ اب جناب مودودی صاحب سے سوال ہے کہ قر آن کریم کی الی صرت تحریف کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ اور مسلمان اسے کیا سمجھیں؟

۵ ...... قرآن کریم بین تصریح موجود ہاوریہ میں اور مراوآج تک تمام مسلمان مفسرین بیان کرتے چلے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومردوں کے زندہ کرنے اور مادرزادا ندھوں کو بینا کردیئے اور پھلبمری والوں کو تندرست کرنے اور مٹی کی چڑیاں بن کر اڑجانے کے مجزات عطاء فرمائے تھے اور ایک بنا کر ان میں چھو تکئے سے بچ چ چڑیاں بن کر اڑجانے کے مجزات عطاء فرمائے تھے اور ایک ایک جملہ کے ساتھ باذن اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں ۔ یعنی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی دخل نہ تھا۔ بیسب کچھاللہ تعالی کے تھم سے ہوا۔ گر ہواضرور ہے۔ لیکن مولوی جھے علی لا ہوری کہتے دیل کہ ان مذکورہ بیاریوں سے جسمانی بیاریاں مراد ہیں اور پرندوں سے انسان مراد ہیں۔ چنا نچے وہ کھتے ہیں کہ:

الف ..... '' حضرت مسے علیہ السلام کے کلام میں بیار بوں سے مرادروحانی بیار یاں بیں۔حضرت مسے علیہ السلام کامعمولی بیار یوں کا علاج کرنا ان کی نبوت کے متعلق کوئی خاص امر نبیس۔حالا تکہ یہاں نشان کے طور پراس کا ذکر کیا گیا ہے۔'' (بیان القرآن جام ۲۱۹)
بیس۔حالا تکہ یہاں نشان کے طور پراس کا ذکر کیا گیا ہے۔'' (بیان القرآن فی ممنوع ہے۔''

(بیان القرآن ج اص۲۱۹)

اور پھراس پر' فیمسک التی قضیٰ علیهاالموت (الزمر: ۳۲) ''سے استدلال کیا ہے۔ ان کا اس آ یہ سے استدلال کیا ہے۔ ان کا اس آ یہ سے بطور مجر ہا اور خرق عادت کے طور پر بعض مردوں کا زندہ ہونے پر استدلال مجھے ہے یا غلط؟ بحث اس سے نہیں، بتانا صرف سے ہے کہ مولوی محمطی لا ہوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احیاء موتیٰ کے قرآنی معجزہ کے مشرین ۔

ج ..... د جن اوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھ کھ قبروں سے مرد ہے نکال کر زندہ کر دیا کرتے تھے اور مٹی کی شکلیں بنا کران کو تھ کھ کے پرند ہے بنادیتے تھے۔ ان کے لئے بھی یہاں سبق ہے کہ اگر ایسے کھلے ججزات ہوئے ہوتے تو حواری حضرت میں علیہ السلام کو چا جاننے کے لئے ایک مائدہ کے اتر نے کے کیوں مختاج ہوتے۔ قبروں سے مردوں کا نکل آنا اور مٹی کی شکلوں کا پرندہ بن جاتا تو مائدہ کے اتر نے سے بہت کھلے مجز سے ہیں۔ جولوگ

بید کی پہنچے ہوں وہ ماکدہ کے مختاج نہیں ہو سکتے۔ پس کم از کم قر آن کے نز دیک مردوں کے لکا لئے وغیرہ مجوزات سے ظاہری معنی ہر گز مرادنییں۔'

د..... دلیس برنگ استعاره یهال طیر سے مرادایسے لوگ بیں جوز مین اور زمینی چیزول سے او پراٹھ کرخدا کی طرف پرواز کرسکیس اور بیات آسانی سے جھے میں بھی آسکتی ہے کہ جس طرح نبی کے تفخ (یعنی وعظ ویند بصفور) سے انسان اس قابل ہوجا تا ہے کہ وہ زمینی خیالات

کوترک کر کے عالم روحانیت میں پرواز کرے۔" (بیان القرآن جام ۱۸۸۷)

بیہ خیر سے مولوی جمع ملی لا ہوری کے نزدیک نفیکون طیر اً باذن االله "کامعنی کرمعاذ الله الله "کامعنی کرمعاذ الله انسان نبی کی تعلیم سے متاثر ہوکر تکھر اور پرندہ بن جاتا ہے۔ ملاحظہ سجیح کر (معاذ اللہ) کس طرح قرآن کریم میں بیان کردہ مجزات کا حلیہ بگا ڈکر کچھکا کچھکردیا گیا ہے۔ مودودی صاحب سے سوال ہے کہ کیا ایسی کھل تحریف کرنے والا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ان واضح مجزات کا محکر مسلمان ہے؟ یا کفروا کیان کے درمیان معلق ہے؟

كافركوكا فرنهكهنا بهي كفري

جس مخص کا کفرروش دلاکل اور واضح برا بین سے ثابت ہو چکا ہواس کو کا فرنہ کہنے والا خود کا فر ہوتا ہے۔

اور مرزافلام احمد قادیانی کا کفرایک خالص حقیقت ہے اور اس میں رتی بحر شک نہیں ہے۔ لا ہوری مرزائلام احمد قادیانی کو خصر ف یہ کہ سلمان کہتے ہیں بلکہ اس کو مجد دہمی سلمان کہتے ہیں بلکہ اس کو مجد دہمی سلم کرتے ہیں اور ظاہر امر ہے کہ لا ہوری مرزائی مرزافلام احمد قادیانی کو کافر نہ مانے کی وجہ سے بھی کچکا فر ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ مودودی صاحب لا ہوری مرزائیوں کی تکفیر کے اس روشن پہلوسے بالکل پہلو تبی کررہے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی کے کافر ہونے کے کئی اسباب اور وجوہ ہیں۔ ہم نہایت اختصار سے بہال بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ا ...... آ محضرت علی الله کے بعد اجراء نبوت کا دعویٰ اور اپنے نبی ہونے کا ادّعاء اس وجہ کوخودمودودی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔اس لئے اس کی مزید تشریح اور اس پر دلائل اور حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

۲..... مرزا قادیانی پہلے جس دور میں مسلمان مقص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزل کے قائل مقصہ بعد کو جب اسلام کے دائرہ سے خارج ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام كنزول كبيم مكر مو كناور تود مثيل مي بن بيضاور نزول كى مديثول كواپناو پر چپال كرليا - مالانكه حضرت بيلى عليه السلام كنزول كا انكار اور اس كى تاويل كفر ب- حضرت مولانا سيدانورشاه شميري كسي بيل كه: "انه قد تواتر و انعقد الاجماع على نزول عيسى بن مريم عليهما السلام فتاويل هذا و تحريفه ، كفر (اكفار الملحدين ص ١) " بلاشبه تواتر سه بيات ثابت بوچكى بهاوراس پراجماع بحى منعقد بو چكاب كه حضرت يسلى بن مريم عليها السلام نازل بول عرسواس كى تاويل اور تحريف بحى منعقد بو چكاب كه حضرت يسلى بن مريم عليها السلام نازل بول عرسواس كى تاويل اور تحريف بحى كفر بـ

ساس حفرت میلی علی السلام کی نبوت نصوص قطعید سے ثابت ہے اور ظاہر بات ہے کہ کسی نبی پرغیر نبی کو افضلیت حاصل نبیں ہوسکتی۔ اگر کوئی مسلمان اور ولی بھی ہوتب بھی اس کا رتبہ نبی سے بہر حال کم ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن مجر کھتے ہیں کہ: ''فالنبی افضل من الولی و هو مقطوع به عقلاً و نقلاً و الصائر الیٰ خلافه کافر لانه امر معلوم من الشرع بالضرورة (فتح الباری ج اص ۲۲۱، باب مایست حب للعالم اذا سئل) '' پس نبی ولی سے افضل ہوتا بابہ عالم اور ہو محض اس کے خلاف ہوتا کا برے۔ اس لئے کہ نبی کا ولی سے افضل ہوتا بداہد تا شریعت سے ثابت ہے۔ (سواس کا منکر کا فر ہے۔ اس لئے کہ نبی کا ولی سے افضل ہوتا بداہد تا شریعت سے ثابت ہے۔ (سواس کا منکر کا فر

اور مرزاغلام احمد قادیانی با وجود کافراور مرتد ہونے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر (بلکہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ قا والسلام پر بھی جس کی تفصیل کا بیموقع نہیں) اپنی افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ سوان کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ چنا نچیمرز اقادیانی کھتے ہیں کہ: ''خدا نے اس امت میں کے موجود بھیجا جواس پہلے سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ اس نے اس دوسرے کی کا نام غلام احمد رکھا۔''

(وافع البلاء ص ١٦، خزائن ج١٨ ص ٢٣٣)

اور مرزا قادیانی ہی کا پیشعر بھی ہے کہ ۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ و اس سے بہتر غلام احمد ہے (داخ البلاء ص ۲۰ خزائن ج۱۸ ص ۲۳۰)

اور نیز کہاہے کہ ہے

### عيسى كبا است تابنهد بإبمبرم! (معاذ الله)

(ازالهاوبام ص۱۵۸ نزائن ج۳م ۱۸۰)

بلکه حضرت عیسی علیه السلام پرجمونا، شریراور بدزبان ہونے کا الزام بھی لگایا ہے۔ (معاذ اللہ) چنانچے مرز اقادیانی کلھتے ہیں کہ: ''بیتوونی بات ہوئی کہ جیساایک شریر مکارنے جس میں سراسریسوع کی روح تھی۔ آپ کو کسی قدر جموٹ بولنے کی عادت بھی تھی۔ آپ کو گالیاں دیئے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔'' (ضیمہ انجام آتھی میں ۵ ماشیہ نزائن ج ۱۱ میں ۲۸۹)

ہم..... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجوزات نصوص قطعیہ اور تواتر سے ثابت ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی ان کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ کصتے ہیں کہ:''عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات بیہ کہ آپ سے کوئی معجز ونہیں ہوا۔''

(هميمه انجام آنهم ٢٥ هاشيه بخزائن ١١٥ ص٢٩٠)

ه ...... حضرت عیسی علیدالسلام کانه باپ تھانه داد سے اور نددادیاں اور نانیاں مجمی یا کدامن تھیں۔ مگر مرز اغلام احمد قادیا فی حضرت عیسی علیدالسلام کا صرف باپ اور دادی ہی ثابت خبیں کرتے بلکہ دادیوں اور نانیوں پر زناکار ہونے کا سکین الزام لگاتے ہیں۔ (العیاذ بالله) چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ: ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(ضميمانجام آتفم ص عاشيه بخزائن ج١١ص ٢٩١)

قارئین کرام! کہاں تک ہم مرزا قادیانی کی ایسی حیاء سوز ایمان سوخت اور نری کا فرانہ ہا تیں نقل کریں۔ جن نے نقل کرتے وقت دل لرزتا، ہاتھ کا نیے ، آنکھیں پرنم اور جگرشق ہوتا ہے اور اس قسم کی بیشار کفریہ ہاتیں اور بھی مرزا قادیانی کے ظالم قلم سے سرز دہوئی ہیں۔ کیا ایسے کھلے کفریات کا مرتکب شخص بھی کا فرنہیں؟ اور لا ہوری مرزائی تو اس کو کا فرنہیں بلکہ پکامؤمن بلکہ مجدد مانتے ہیں اور مودودی صاحب لا ہوری مرزائیوں کے نفریش متابل ہیں۔ بلکہ نفروائیان کے درمیان ان کو محق مانتے ہیں۔ بلکہ اپنے منشور میں ایسی دفعہ رکھی ہے جس سے لا ہوری مرزائی مسلمان قرار پاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے جماعت اسلامی کے منشور کی آئینی اصلاحات کی وفعہ شہر اا میں لکھتے ہیں۔

اا ...... ''جولوگ محمد رسول الله علی کے بعد کسی اور کونمی مانتے ہوں اور اس کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو کا فرقر اردیتے ہوں۔انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ کیونکہ ان کومسلمان تسلیم کرنے کے معنی میر ہیں کہ پاکستان کے مسلمان غیرمسلم اکثریت ہیں۔'' دمند مصرور میں میں اور میر دری

(منشور جماعت اسلامی پاکستان ص ۱۱)

جماعت اسلامی کے منشور کی اس عبارت سے مرزائیوں کی قادیانی اور لا ہوری پارٹی دونوں کفر سے نی جاتی ہیں اورغیر مسلم اقلیت نہیں قرار دی جاسکتیں۔ حالا نکہ ان کا کفر روز روشن کی طرح واضح حقیقت ہے اور ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے علاء ان کی تکفیر پر شفق ہیں اور ان کے کفر میں ذرہ بھر شک نہیں ہے اور جوان کے عقائد پر مطلع ہوکر ان کی تکفیر نہیں کرتا وہ خود کا فرہے۔ قادیا نی جماعت

مرزاغلام احمد قادیانی آنجهانی اور ان کی جماعت کے ذمہ دار حضرات کی واضح تحریرات اس پرموجود ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جوشخص ان کی نبوت تسلیم نہیں کرتا اور ان کامکفر مکذب بلکہ متر دو ہے۔ ان کے نزدیک وہ کا فرہے اور ان کی متعدد صرت عبارتیں اس پر موجود ہیں اور ان تمام صرت عبارات کی تاویل آفاب نیمروز کے انکار کے مترادف ہے۔ لیکن تحریک ختم نبوت کے دور میں جب مسلمانوں اور مرزائیوں کے اختلاف کی ہائیکورٹ میں جھان بین شروع ہوئی تو مرزائیوں کے وکیل نے اپنے اکابر کی تمام واضح عبارات میں جو بیان دیا وہ بیے۔

الف ...... عدالت نے سوال کیا تھا کہ جومسلمان مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے کیاوہ مؤمن اور مسلم ہیں؟ جواب ہیں وہ کہتے ہیں: ''دکسی شخص کو حضرت بائی سلسلۂ احمد بیر (مرزاغلام احمد قادیانی) کونہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جاسکتا۔' (قادیانی سئلہ زابوالاعلیٰ مودودی ص۵۷) صدرا بجمن احمد بیر بوہ کے وکیل کے ہائیکورٹ کے اس بیان کے پیش نظر مرزا قادیانی کو نبی نہ تسلیم کرنے والے بھی مسلمان ہیں اور جماعت اسلامی کے منشور کی عبارت بیہ بتاتی ہے کہ جوشص مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو کا فرقر اردیتے ہوں وہ غیر مسلم اقلیت ہے اور عدالت میں احمد یوں کے وکیل کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ وہ غیر احمد یوں کو کا فرنہیں کہتے۔ اور عدالت میں احمد یوں کو کا فرنہیں کہتے۔ لاہذا قادیانی مرزائی مسلمان قرار پائے۔' معاذ اللله لاحول و لا قوۃ الا باالله '' اور نیز اس

لامورى مرزائي

قادیانیوں کے وکیل کے عدالت میں اس بیان سے جماعت اسلامی کے منشور کی

روشی میں ان کامسلمان ہونا تو واضح بات ہے۔لیکن اس سے واضح تربات لا ہوری مرزائیوں کے مسلمان ہونے کی ہے۔ کیونکہ وہ مرزا قادیا ٹی کو نبیس تسلیم کرتے بلکہ مجدد مانتے ہیں اور جماعت اسلامی کے منشور کی بیرعبارت ان کومسلمان قرار دیتی ہے۔معمولی اردودان بھی اس سے بہی سمجھا ہے اور مودودی کی بہت بھتا ہے اور کیودودی مرزائیوں نے اس سے یہی سمجھا ہے اور مودودی صاحب کا ایک گونہ شکر بیادا کیا ہے اور ان کی اس سلجھے ہوئے فتو کی پر تعریف کی ہے۔ چنانچہ لا ہوری مرزائیوں کے ہفت روزہ اخبار (پینام صلح مور نہ ۲۵ رماری ۱۰۵ ہو برطابق ۱۲ رمزم الحرام ا

یغن چونکه مرزائیوں کی لاہوری جماعت نہ تو مرزا قادیانی کو نبی تسلیم کرتی ہے اور نہ مسلمانوں کو کا فرقرار دیتی ہے۔اس لئے جماعت اسلامی اور سیدا بوالاعلیٰ مودودی کے منشور کے رو سے لاہوری مرزائی مسلمان ہیں۔ نیاا ور بالکل نرالا ا مکشاف

مودودی صاحب نے ۱۲۲ اگست ۱۹۲۹ء کو مسجد اقصیٰ کے سانحہ کے متعلق مرکز جماعت اسلامی میں کارکنان جماعت کے ایک اجتماع کے موقع پرایک تقریر کی جوز بورطباعت سے آ راستہ ہوکر منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس میں مودودی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ: "ہماری بدت ہی کہ یہ تماری زندگی میں پیش آ یا۔ سر پھھٹر کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور پھر بھی یہود بوں کی یہ ہمت ہوئی کہ ہماری تین مقدس ترین مجدوں میں سے ایک کو آگ گادیں۔ اس معجد کو پھونک ڈالیس جے اسلام میں قبلہ اوّل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ علیات نے ساڑھ سے ۱۲ برس تک نماز پڑھی ہے۔ "

(سانحہ مجداتھیٰ باردوم اکتوبر ۱۹۲۹ء س۲، شائع کردہ وفتر تر بھان القرآن اچھرہ لاہور) مسجد اقصیٰ کا سانحۂ عالم اسلام کے لئے ایک اندو ہناک اور انتہائی طور پر پریشان کن واقعہ ہے۔ جس پر ہرصاحب دل مسلمان تا ہنوز خون کے آنسو بہار ہاہے اور گریبان میں مند ڈال کرییسوچ رہاہے کہ مسجد اقصیٰ اور اہل اسلام پر کیا گذری؟ اور غالباً ہر مسلمان بے لبی کی حالت میں زبان حال سے بیکہتا ہوانظر آتا ہے کہ رو مجھے اے مسجد اقصیٰ تجھے روتا ہوں میں

اور حقیقت بھی ہے ہے کہ تاریخ کے اس عظیم حادثہ پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے اور مودودی صاحب نے بھی اس کارونارویا ہے۔ لیکن مودودی صاحب کا بیر کہنا کہ قبلہ اوّل (یعنی مبجد اقعلی ) کی طرف آ محضرت علیہ نے ساڑھے ۱۱۲برس رخ کر کے نماز پڑھی۔ مدیث وتاریخ اور علمی اعتبار سے بالکل نیا اکشاف ہے اور سخت جیرت ہے کہ انہوں نے جماعت کے مرکزی کارکنوں سے پیخطاب کیا ہے اور کسی نے بھی مودودی صاحب کی اس علی خلطی اور سراسر ب بنیاد تحقیق پر تقیر نہیں کی۔اس سے بڑھ کر شخصیت پرتی اور کیا ہوسکتی ہے؟ اور مقام چرت ہے كهاس جماعت كقلم اورزبان سے حضرات انبياء كرام عليهم السلام، حضرات صحابه كرام "، ائمه دین اورسلف صالحین میں سے کوئی بھی جرح و تنقید کے انہیں رہااوران کے بے باک قلم اور بےلگام زبانیں ساون کی بارش کی طرح ان پر برتی رہتی ہیں کیکن جب مودودی صاحب کی غلط تحقیق سامنے آتی ہے توان کے مرکزی کار کنوں تک کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں اوران کو اب کشائی کی جرأت بی نہیں ہوتی۔ جرانگی ہے کہ آخرابیا کیوں ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے عیب اوران کی قابل گرفت کی با تیس توان کے دور ہے محسوں ہوجاتی ہیں ۔ گرایخ عیوب نظر نہیں آتے۔ چنانجیای رسالہ میں آ کے چل کرمودودی صاحب لکھتے ہیں کہ:'' جانس نے روس سے رجوع کر کے میداطمینان حاصل کیا کہ وہ عربوں کی مدد کے لئے عملاً کوئی مداخلت نہ کرے گا۔اس کے بعد کہیں جا کراسرائیل پروی نازل ہوئی کہ اب عرب ملکوں پرحملہ کر دینے کا مناسب موقع آگياہے۔"(١٢)

سی شیک ہے کہ: ''ان الشیاطین لیوحون الی اولیا تھم (الانعام: ۱۲۱) '' میں وی کی اساد شیاطین کی طرف بھی کی گئی ہے۔ لیکن وی کے نازل ہونے کا لفظ عوماً حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ مختص ہے۔ فیر کے لئے کی صورت میں میستحسن نہیں ہے اور وی نازل ہوئی کے جملہ پر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ اس لفظ پر چو تکتے نہیں شیاطین بھی اپنے اولیاء پر وی کیا کرتے ہیں کا اور مفہوم ہے اور وی کیا کرتے ہیں کا اور مفہوم ہے اور وی نازل ہوئی کا اور مفہوم ہے۔ دوسر بے لوگوں کو توضیح اعتراض پر بھی چو تکنے سے منع کرتے ہیں۔

لیکن خود صرت عفطی پر بھی چو تکنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔اسی کو کہتے ہیں غیر کی آئکھوں کا شکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آئکھ کا غافل ذرا شہتیر بھی

اوران كى ايكروايت يل يول آتا جكن "صلينامع رسول الله نحوبيت المقدس ستة عشر شهراً ثم صرفنا نحو الكعبة (مسلم جا صدفنا نحو الكعبة (مسلم جا ص ٢٠٠٠) باب تحويل القبلة من القدس الى الكعبة) " بم ن آنحضرت علي كم اتموسولم ياسر هاه رخ كركنما زيرهى به يحربم كعبر كي طرف چيرد يخ كئے۔

ان سیح روایتوں ہے معلوم ہوا کہ قبلہ اوّل کی طرف آنحضرت علی ہے نصرف سولہ یاسترہ ماہ رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن مودودی صاحب ہد کہتے ہیں کہ آپ نے ساڑھے چودہ برس قبلہ اوّل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس میں پچھا ختلاف ہے کہ واقعہ معراج کس میں ہوا؟ امام ابن عبد البرَّوغيرہ کی تحقیق ہہے کہ جمرت سے ایک سال اور دوماہ پہلے ہوا۔ سن میں ہوا؟ امام ابن عبد البرَّوغيرہ کی تحقیق ہہے کہ جمرت سے ایک سال اور دوماہ پہلے ہوا۔ (زاد المعادج ۲ ص ۲ ص ۲ ص

اوراس پر سیح اور صرح روایات کی روشی میں سب کا اتفاق ہے کہ پانی نمازیں معراج کی رات فرض ہوئی ہیں۔ گویا آخصرت علیہ اللہ نے تقریباً گیارہ سال اور پھے ماہ فرض نمازیں پر حیس اور مودودی صاحب کی اس انو کئی تحقیق سے بیلازم آتا ہے کہ بیسب نمازیں بجائے کعبہ کے قبلۂ اوّل اور مسجد اقصلی کی طرف رخ کر کے بی ہوتی رہیں اور کوئی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے جی ہوتی رہیں اور کوئی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے جی ہوتی رہیں اور کوئی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے جی ہوتی رہیں اور کوئی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے جی ہوتی رہیں یوچی گئی۔ فوا اسفا!

بخاری اور مسلم کی ان سیح حدیثوں کے خلاف مودودی صاحب کی بیٹحقیق ان کی نئی تجدیدی کارروائی اور نیا مجدداندا نکشاف ہے اور بخاری اور مسلم پر غالباً اس لئے انہوں نے اعتاد نہیں کیا کہ وہ حدیث کے پرانے ذخیرہ میں شامل ہیں اور ان کا اپنا بیان بیہ ہے کہ اس کے ساتھ علوم اسلامیہ کو بھی قدیم کتا ہوں سے جوں کا توں نہ لیجئے۔ بلکدان میں سے متاخرین کی آ میزشوں کو الگ کر کے اسلام کے دائی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین کو لیجئے۔ ان کی اصلی

اسپرٹ دلوں میں اتاریں اور ان کا سیح تد بر دماغوں میں پیدا کیجئے۔ اس غرض کے لئے آپ کو بنا بنایا نصاب کہیں نہ ملے گا۔ ہر چیز از سرنو بنانی ہوگی۔ قرآن اور سنت رسول اللہ علیا ہے گاتھے کی تعلیم سب پر مقدم ہے۔ گرتنسیر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں۔ ان کے پڑھانے والے ایسے ہونے چاہمیں جوقرآن اور سنت کے مغز کو پاچکے ہوں۔

(تقیعات م ۱۵ الحج ہمتم اسلا کم پہلیکیشر لا بور عنوان ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص)

ملاحظہ کیجئے کہ مودودی صاحب نے کس طرح تغییر اور حدیث کے پرانے ذخیروں
پر بے اعتمادی کا اظہار کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ بخاری اور مسلم تو حدیث کے پرانے ذخیروں
میں شامل ہیں۔ اس لئے ان کی صحح روایتیں اگر مودودی صاحب کے نزدیک قابل اعتماد نہ ہوں
تو ان کے نزدیک تو یہ بات قابل تعجب نہیں ہے۔ لیکن بھراللہ تعالی مسلمان حدیث وتغییر کے
پرانے ذخیروں سے کس طرح بے اعتمائی نہیں کر سکتے اور حضرات محد ثین وفقہاء اور مفسرین کی
ان دینی کوششوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھتے اور ان کواپے دین کی تشریح وتغییر کا بہترین سرمایہ
قرار دیتے ہیں۔ مگر صدافسوس تو اس پر ہے کہ نے ٹائپ کے متجد دان اکا برکی مساعی کوجن کی
تمرا دیتے ہیں۔ مگر صدافسوس تو اس پر ہے کہ نے ٹائپ کے متجد دان اکا برکی مساعی کوجن کی
تمرا دندگی ہی رضائے الی اور دین حق کی خدمت میں گذر میکل ہے خاک میں ملانے کے در پ

وہ لوگ تم نے ایک ہی شوفی میں کھو دیئے پیدا کئے فلک نے شے جو خاک چھان کے

اور بحد الله تعالی اس پرفتن دور میں بھی جس میں سامراجیت نیشلزم، کمیوزم اور سوشلزم وغیرہ کے کا فرانہ اور باطل نظام سمندر کی تلاظم خیز موجوں کی طرح تھا تھیں مارتے ہوئے ہرطرف سے ملک خداداد پاکتان پر یلغار بول رہے ہیں۔ بلکہ بعض ہم پر ہماری بدشمتی سے مسلط بھی ہیں۔ ہم قرآن وسنت کے بعد حضرات صحابہ کرام کا کو معیار ق تسلیم کر کے تغییر وحدیث کے پرانے ذخیرہ پر اعتاد کرتے ہیں اور سلف صالحین کے دامن سے وابستہ ہیں۔ حمہیں اس جہاں میں جی جو چا ہوکرو

وہ تیری گلی کی قیامتیں کہ لحد کے مردے اکھڑ گئے بیری جبین نیاز ہے کہ جہاں دھری تقی دھری رہی مودودی صاحب کے قائم کر دہ اصول کے تحت ان سے چندسوالات جناب سیدابوالاعلی مودودی نے برائے نام ایک اصلاحی جماعت کے چندار کان کو گناہ کبیرہ پر تکفیر کے سلسلہ میں ایک سوال کے جواب سے پہلے نفیحت کرتے ہوئے ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کوبلفظہ نقل کر دیں۔

چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ:''دشخقیق کرنے سے مجھ کومعلوم ہوا ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی شخص ایبانہیں ہے جو دین کاصیح علم اور تفقہ رکھتا ہواوراس کا ثبوت خودان مسائل کی نوعیت ہے بھی ملاجن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ بیرمسائل خود بھی یہی ظاہر کررہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا ذہن کتاب وسنت رسول اللہ میں نظرنہیں رکھتا۔اب اگر میں بیہ کہوں تواس پر برانہ مانا جائے بلکداسے اس حق نصیحت کی ادائیگی سمجھا جائے جوایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان پرواجب ہے کیعلم کے بغیر دین کے مسائل میں رائیں قائم کرنا اوران کو دین قرار دے کرانفرادی یا اجماعی زندگی کے لئے اصول بنالینا خودسب سے بڑافسق اور تمام کبائر سے بڑھ کر کمیرہ ہے۔ اس لئے کہ ہم اگرمسلمان ہو سکتے ہیں تواس دین پرایمان لا کراوراس کی پیروی کر کے ہی ہو سکتے ہیں۔جوخداکی کتاب اور رسول کی سنت میں پیش کیا گیاہے اور اس ایمان اور اتباع کا تفاضایہ ہے کہ ہم جو پھے بھی اصول اخذ کریں اور اپنے عقائد واعمال کے لئے جن چیزوں کو بنیا د قرار دیں وہ سب کتاب الله اورسنت رسول سے ماخوذ ہوں ۔ لیکن جو خض یا گروہ قرآن اورسنت میں بصیرت اور تفقہ نہ رکھتا ہوا وراپنے رجحانات کی بناء پر پچھرا ئیں قائم کر کے ان کو دین قرار دے بیٹھے وہ حقیقت میں دین کا پیروتونہیں ہے اپنی آ راءاور رجحانات کا پیرو ہے۔اس گناہ کے مقابلے میں دوسرے کبائر کی کیا حقیقت ہے؟ اس سلسلہ میں بیہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دین پر ایمان لانے کے لئے جومجمل علم کافی ہے اور دین کے موٹے موٹے اصول جانے کے لئے قر آن کی عام فہم تعلیمات اور حدیث پر جوسرسری نظر کا فی ہےا سے مسائل دینی میں رائے قائم کرنے اور دینی طریقوں پرلوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے کافی سمجھ لیناغلطی ہےاوراس غلطی کا تیجہ وہ بڑی خطرنا ک غلطی ہے۔جس کی طرف میں نے او پراشارہ کیا ہے۔''

(تھہمات صددوم ۱۹۱۰،۱۹۱، طبع چہارم)
اس عبارت میں جناب مودودی صاحب نے بہت کاکام کی با تیں کر ڈالی ہیں اور کسی
کوان سے اختلاف ہوتو ہولیکن مودودی صاحب کو یقینا زرین اصول اور قواعد سے اختلاف نہیں
ہوسکتا۔اس لئے کہ بیاصول اور قواعد خودان کے اپنے متعین کردہ اور تحریر کردہ ہیں اور خودا پئی ہی

محققاندرائے اور خیرخواہانہ قائم کردہ ضابطہ سے ان کو کیونکرا ختلاف ہوسکتا ہے۔اس عبارت میں جوجو با تیں جناب مودودی صاحب نے بیان کی بیں ان کا اگر پورے طور پر تجزید کیا جائے تو بے ضرورت طوالت کا خوف ہے۔اس لئے ہم تمام باتوں کا تجزید بیس کرتے بلکہ صرف بعض پر ہی اکتفاء کرتے ہیں۔

ا ...... ایک مسلمان اگر کسی غلطی کا ارتکاب کر رہا ہوتو دوسرے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اسے غلطی پر آگاہ کرے اور حق نصیحت ادا کرے اور غلطی کرنے والے کو بھی یہ برانہیں منانا چاہئے۔

"

انفرادی یا اجماعی زندگی کے اصول بنالینا خودسب سے بڑافسق اور تمام کرنا اوران کودین قرار دیے کر انفرادی یا اجماعی زندگی کے اصول بنالینا خودسب سے بڑافسق اور تمام کمبائر سے (جن میں قتل نفس، زنا، شراب نوشی، قذف،اکل مال یتیم، جادواور جہاد میں میدان جنگ سے بھاگ جانا وغیرہ مرفجرست ہیں ) بڑھر کم کبیرہ ہے۔

سسس جواصول اخذ ہوں اور جن چیزوں کواپے عقائد واعمال کے لئے بنیا دقرار دیا جائے وہ سب کتاب اللہ اور اللہ علیہ ہواور دیا جائے وہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ ہواور نقر آن وسنت سے بے پرواہی ہو۔

ہم ..... جو محض یا گروہ قرآن وسنت میں بصیرت و تفقہ نہ رکھتا ہو اور اپنے رجحانات کی بناء پر رائیں قائم کر کے ان کو دین قرار دے وہ دین کا پیرونہیں بلکہ اپنی آراء اور رجحانات کا پیرو ہے اور بید گناہ ہے اور اس گناہ کے مقابلہ میں زنا آئی نفس اور شراب نوشی وغیرہ دوسرے کہائر کی کیا حقیقت ہے؟

۵ ..... ایمان لانے کے لئے تو مجمل علم اور دین کے موٹے موٹے اصول جانے کے لئے قر آن کریم کی عام فہم تعلیم اور حدیث پر سرسری نگاہ کافی ہے۔

۲ ..... کیکن ایسی عام فہم تعلیم اور سرسری نگاہ رکھنے والے کودینی مسائل میں رائے قائم کرنے اور دینی طریق پرلوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے کافی سجھناغلطی ہے۔

ے..... اور بیاطی بھی معمولی غلطی نہیں بلکہ بڑی خطرناک غلطی ہے جس کی طرف او پراشارہ کیا ہے کہ بیسب سے بڑافسق اور تمام کہائز سے بڑھ کرکبیرہ ہے۔

ہم نے جناب مودودی صاحب کی عبارت میں جن امور کا تجوید کیا ہے ان میں کوئی ایسا

امرنہیں جوان کی اپنی عبارت میں صاف طور پرموجود و فدکور نہ ہواور ہم نے اس سے ہزور کشید کیا ہو۔ اب جناب مودودی صاحب سے ان کی اس عبارت میں پیش کردہ ان امور کو مدنظر رکھ کر علمی اور خفیقی طور پران سے ہمارے چند سوالات اور مطالبات ہیں جن کا جواب خود مودودی صاحب سے مطلوب ہے۔

۔ اقال ..... جناب مودودی صاحب نسخ فی القرآن کاعنوان قائم کرکے چند سوالات کا جواب دیتے ہوئے رہیمی لکھتے ہیں کہ:

ا ...... قرآن میں شخ دراصل تدری فی الاحکام کی بنیاد پر ہے۔ یہ شخ ابدی نہیں ہے، متعدد احکام منسوخہ ایسے ہیں کہ اگر معاشرے میں بھی ہم کو پھران حالات سے سابقہ پیش آ جائے جن میں وہ احکام دیئے گئے تقے تو انہی احکام پر عمل ہوگا۔ وہ منسوخ صرف اس صورت میں ہوتے ہیں جبکہ معاشرہ ان حالات سے گذر جائے اور بعد والے احکام کو نافذ کرنے کے حالات پیدا ہوجا تیں۔

(رسائل ومسائل حصہ دوم

ص٤٠١، بارچيارم)

سمی بزرگ پرمکشف ہو گئے ہول کہ یہ بیاصول ہیں جو قرآن وحدیث سے ماخوذ ہیں۔اگر بالفرض مودودي صاحب بير بتابهي دي كه فلال اور فلال في بيكها ب كه قرآن كريم كمنسوث احکام کی تشخ ابدی نہیں توان کی بیربات قطعاً مردود ہوگی ۔اس لئے کہ فلاں اور فلاں نہ تو خدا تعالیٰ کی كتاب ہاور ندسنت رسول ہے۔ ( علیہ )اور ندكتاب وسنت سے ماخوذ اصول اس لئے اگر کہیں کوئی شاذ ومتر دک اور مردود قول کسی کانقل بھی کر دیا جائے تو بھی اتنے بڑے وزنی دعو کی پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ مودودی صاحب کوایے قائم کردہ اصول کے تحت خدا تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول الله علي ساوران سے ماخوذ اصول سے بی بیٹابت کرنا ہے کہ قرآن کریم میں جو احکام منسوخ ہوئے ہیںان کی گنخ ایدی نہیں ہےاورا گرقر آن وحدیث اوران سے ماخوذ اصول ے وہ بیٹا بت ند کرسکیں تو لامحالہ اس باطل اور غیراسلامی نظر بیریش ( کے قر آن کریم میں جواحکام منسوخ ہیں ان کی نیخ ابدی نہیں ہے) مودودی صاحب کی اپنی رائے اور رجمان طبع کارفر ما ہوگا اور مودودی صاحب کے خود قائم کردہ قاعدہ کے روسے وہ اس میں دین کے پیرونییں۔ بلکہ اپنی رائے اور رجمان کے پیرو ہیں اور ان کے اینے بیان کے مطابق بیت گین گناہ تمام کہائز (زنا قبل ناحق اورشراب نوشی وغیرہ) سے بھی بڑھ کر براہے اور سب سے بڑافس ہے۔ اب یا تو جناب مودودی صاحب قرآن وحدیث اوراس سے ماخوذ اصول سے بیٹابت کریں کرقرآن کریم میں منسوخ احکام کی شخ ابدی نہیں ہے اور یا اینے بی قائم کروہ قائدہ کے مطابق دیانت اور انصاف کے ساتھ کھلے لفظوں میں اقرار کرلیں کہ وہ اپنی رائے اور رجمان کے پیرو ہیں اور جوان کے ذہن میں آتا ہے کمہ گذرتے ہیں اور دین کے پیرونہیں (اور ظاہر امرہے کہ دین واسلام ایک ہی چیز ہے''ان الدین عند الله الاسلام'' توجب وہ دین کے پیرونہ ہوئے تو اپنی جماعت کا نام جماعت اسلامی کیوں جویز کیا ہے؟ ) اور وہ سب سے بڑے فس اور سب سے بڑے گناہ کے مرتکبیں ہے

> من نہ گویم کہ ایں کمن آن کن مصلحت بیں وکار آسان کن

دوم ..... قرآن کریم ش ان بیپول کا ذکرتفصیل سے فرکور ہے جن سے کی مسلمان کو تکاح کی اجازت نہیں جن میں ایک بیجی ہے۔"وان تجمعوا بین الاختین

(النساع:٢٣) "اوريكى حرام ہے كم دو ببول كوتكار مين جح كرو\_

بیتم اپنے اطلاق اور عموم کی وجہ سے ان دو بہنوں کو بھی شامل ہے جن کا وجودا لگ الگ اور مستقل ہو۔ جیسے عمو آ ہوتا ہے اور ان کو بھی شامل ہے جو تو ام جڑواں اور متحدالجسم ہوں۔ جیسا کہ بہاولپور میں کوئی ایسا نا در واقع پیش آیا تھا اور علماء اسلام نے اس قرآنی تھم کو الدی جڑواں بہنوں کے لئے بھی عام سمجھا ہے۔ لیکن مودودی صاحب اس نا در صورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ابظا ہر علماء کی بیر بات صحیح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ دونوں لڑکیاں تو ام بہنیں ہیں اور قرآن کا بیتم صاف اور صرت کے کہ دونوں بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمح کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہے الم افران میں جمح کرنا حرام ہے۔ لیکن اس پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہے اور کیا قرآن کا بیتم واقعی اس مخصوص اور نا در صورتحال کے بی بیشہ کے لئے نکاح سے محروم رہیں؟ اور کیا قرآن کا بیتم واقعی اس مخصوص اور نا در صورتحال کے لئے ہے۔ جس میں یہ دونوں لڑکیاں پیدائشی طور پر جتلا ہیں؟ میرا خیال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیہ فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اس عام حالت کے لئے جس میں دو بہنوں کے فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نمیں دو بہنوں کے فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نمیں دو بہنوں کے فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نمیں دو بہنوں کے فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نمیں دو بہنوں کے فرمان اس مخصوص حالت کے لئے نمیں دو بہنوں کے فرمان اس می نمیں دو بہنوں کے میں بیک وقت ایک نکاح میں جمع ہو کئی ہیں۔ نہیں ، نہیں میں دو بہنوں کے سمج بیں۔ نہیں ، نہیں اور دو ایک شخص کے نمین کرنے سے بی بیک وقت ایک نکاح میں جمع میں دو بہنوں کے سے بی بیا نہیں انہیں انہوں کیا ہوں کہنوں کرنے سے بی بیک وقت ایک نکاح میں جمع کی بیں۔ نہیں ، نہیں انہوں کی تحت کرنے سے بی بیک وقت ایک نکاح میں تو تو بہنوں کی تو تو ہوں کے اس کو نکر نے سے بی بیک وقت ایک نکاح میں جمع کی دونوں کر تو بیاں میں انہوں کی تو تو بیان سے تو تو ہوں کے اس کو تو ہوں کو بیان میں کا کھیں کو تو ہوں کے بی اور دور ایک کو تو ہوں کی تو تو بیان کی کھیں کی تو تو ہوں کو تو ہوں کے بی کو تو ہوں کے دور ہوں کے بیان ہوں کو تو ہوں کی کی کو تو ہوں کی کو تو ہوں کے بیان ہوں کی کو تو ہوں کے بیان ہوں کی کو تو ہوں کی کی کو تو ہوں کی کی کو تو ہوں کی کو تو ہوں

نومبر ۱۹۵۳ی)

سوال یہ ہے کہ کیا مودودی صاحب کا بیذاتی خیال جو غیر معصوم اور غیر مجتد کا خیال ہے۔ قرآن دسنت ہیں اور یقینا ہے۔ قرآن دسنت ہیں اور یقینا ہے۔ قرآن دسنت ہیں اور یقینا خبیں تو وہ اپنے قائم کردہ اصول دضوابط کے تحت بیدائے قائم کرکے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں دوسر سے کہا ترکی کیا حقیقت ہے؟ اوروہ دین کے ہیرونہیں بلکہ اپنی آراء اور دیجانات کے ہیرونہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواس سے اللہ کے۔

سوم ..... قرآن وحدیث میں صراحت سے یہ ذکور ہے کہ اہل جنت کو حوریں مرحت ہوں گی۔ جن کے بارے میں حضرت ابوامامہ اور حضرت انسان آ محضرت علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حوروں کا مادہ زعفران ہے اور حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حوروں کومٹی سے نہیں بلکہ کمتوری کا فور اور زعفران سے پیدا کیا ہے اور حضرت کعب احبار اللہ فرماتے ہیں کہ حوریں دنیا کی عورتیں نہیں ہیں۔

(ملخصاً روح المعانی جوریں۔

ص ۱۲۴)

اور اگر بالفرض حوری دنیا کی عورتیں ہوں تب بھی مؤمنوں کی عورتیں ہوں گی نہ کہ کا فروں کی لئے لیاں ہوں جو دنیا ہیں کہ: ''بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لئے اس ہوں جو دنیا ہیں سن کا فروں کی لئے کہ کہ موردی صاحب کھتے ہیں کہ: ''بعید نہیں ہے کہ یہ وہ لئے مرگئی ہوں اور جن کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہوئے ہوں۔ یہ بات اس قیاس کی بناء پر کہی جاسکتی ہے کہ جس طرح ایسے لڑکے اہل جنت کی خدمت کے لئے مقرر کردیئے جا میں گے اور وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اس طرح الی لڑکیاں بھی اہل جنت کے لئے حوریں بنادی جا میں گی اور وہ ہمیشہ نو خیز لڑکیاں ہی رہیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب!'

(تفسيرتفهيم القرآنج م ص ٢٨٧ عاشينمبر٢٩)

سوال بیہ کر قرآن وسنت اوران سے ماخوذ اصول کی وہ کون کی واضح ولیل ہے جس
سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حوریں کا فرول کی نابالغ لڑکیاں ہوں گی؟ اور قرآن وسنت اوران
سے ماخوذ اصول کا اس پرکون ساحوالہ موجود ہے کہ ان نابالغ لڑکیوں کو بالغ کر کے اور قائل انتفاع
بنا کر جنتیوں کے لئے حوریں بنایا جائے گا؟ اورا گراس پرقرآن وسنت اوران سے ماخوذ اصول کا
شیوں نیں اور یقینانیس تو مودود کی صاحب اپنے رجحانات اور آراء کے پیرو ہیں۔ وین کے پیرو
شیس ہیں اور یقینانیس تو مودود کی صاحب اپنے رجحانات اور آراء کے پیرو ہیں۔ وین کے پیرو
شیس ہیں اور بیخودان کے اقرار سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے کبائراس کے مقابلہ میں کیا حقیقت
مرکھتے ہیں؟ مودود کی صاحب سے جب حوروں کے بارے میں سوال ہوا تو اس کے جواب میں وہ
فرماتے ہیں۔ ''جواب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ البتہ میرا قیاس ہے کہ جنت میں جوحوریں
ہوں گی وہ بھی کفار کی لڑکیاں ہوں گی۔'' جب مودود کی صاحب سے سوال ہوا کہ آپ کے اس
خیال کی تائید میں کوئی منقول روایت نہیں ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسری رائے ہیں۔
خیال کی تائید میں کوئی منقول روایت نہیں ہے۔ اس کے مقابل ایک دوسری رائے ہیں۔

جواب ..... میری رائے بھی ایک قیاس پر بنی ہے اور یہ دوسری رائے بھی ایک قیاس بی ہے۔ میرے قیاس کی بنیا داس حقیقت پر ہے کہ انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے اور وہ غیر انسان میں فطری کشش محسوس نہیں کرتا۔

(ایشیاء لاہور مورخہ سمار جون

۱۹۲۹ک)

اس عہارت سے صاف ظاہر ہے کہ مودودی صاحب کے پاس قرآن وسنت اوران سے انوذ اصول سے کوئی دلیل موجود ٹیس ہے۔ ہاں البتدان کی اپنی ذاتی رائے اور قیاس ہے تو ان کے بیان کردہ ضابطہ کے تحت اس کے گناہ ہونے میں کیا فلک ہے؟ مودودی صاحب کا یہ دعویٰ بالکل فلط ہے کہ دوسری رائے بھی ایک قیاس بی ہے۔ کیونکہ دوسری طرف جملہ الل اسلام کی رائے ہے۔ جس کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے اور اجماع است شرعی دلائل میں سے ایک مستقل دلیل ہے۔ علاوہ ازیں اس رائے کی بنیاد صرف قیاس پر نہیں بلکہ آخصرت علیف کی صدیثوں برہے۔ جوروح المعانی کے حوالہ سے صفرت ابوا مامۃ اور حضرت انس سے سے دیوں ہو بھی ہیں۔ کی بنیاد صدیف پر ہووہ ایک قیاس بی ہے۔ کیونکر ہوسکتی ہے؟ فرض کر لیجئے کہ بیردوا یہی ضعیف مودودی صاحب کا بیک ہنا کہ قیاس بی ہے۔ کیونکر ہوسکتی ہے؟ فرض کر لیجئے کہ بیردوا یہی ضعیف اور کم بنیاد صدیف پر ہووہ ایک قیاس بی ہے۔ کیونکر ہوسکتی ہے؟ فرض کر لیجئے کہ بیردوا یہی ضعیف مقدم ہوگی اور کم مقدم ہے۔ جب جبتد کی رائے پر مقدم ہے تو غیر جبتد کی رائے پر بطریق اولی مقدم ہوگی اور پھر ان روایات کی بناء پر اس رائے پر امت کا اجماع ہے تو غیر جبتد کی رائے پر بطریق اولی مقدم ہوگی اور پھر مودودی صاحب کی ذاتی رائے پر امت کا اجماع ہے تو بوری امت کا جماع کے مقابلہ میں تنہا مودودی صاحب کی ذاتی رائے اور قیاس کی کیا وقعت ہے؟ ایس بے بنیادرائے کے بارے میں مودودی صاحب کی ذاتی رائے اور قیاس کی کیا وقعت ہے؟ ایس بے بنیادرائے کے بارے میں مودودی صاحب کی ذاتی رائے اور قیاس کی کیا وقعت ہے؟ ایس بے بنیادرائے کے بارے میں سرکھنا کے سے نامہ ہوگا کہ ہے۔

اٹھا کر چھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے بیں گندے

ہرمعالمہ میں اپنی ہی رائے پرناز کرنا شرعاً ذموم ہے

بلاشبہ ہرصاحب الرائے اور صائب الرائے کو غیر منصوص اور غیرا جماعی مسائل ہیں اپنی رائے پڑمل کرنے کاحق ہے۔لیکن سلف صالحین کا دامن چھوڑ کر اور خودرائے بن کر پانچواں سوار بننا بھی کسی طرح منتحن نہیں ہے۔

حفرت ابوتعلیت انحفی شینابرسول الله عَلَیّ سے روایت کرتے ہیں۔جس ش یکی ہے کہ آپ نفر مایا کہ:"بل اتمر وابالمعروف و تناهو عن المنکر حتیٰ اذار أیت شحامطاعا و هوًی متبعاً و دنیا مؤثرة واعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک نفسک ودع امد العوام الحدیث (موار دالظمأن ص۵۹ م) " بلکتم امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرو۔ یہاں تک کہ جبتم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے اور خواہش کی پیروی کی جاتی ہے اور دنیا کوتر ججے دی جاتی ہے اور ہررائے والا اپنی رائے پر گھمنڈ کرتا ہے تو ایسے موقع پر اپنی جان کی فکر کروا درعام لوگوں کا معالمہ چھوڑ دو۔

عام علاء کرام تو'' فعلیک نفسک '' کامعنی یکی کرتے ہیں کراس موقع پرجب کہ حالات ایسے نا زک مرحلہ پر پہنچ جا نمیں تم اپنی جان کی فکر کر واورعوام کوان کے حال پر چپوڑ دوليكن سحبان الهندحضرت مولا نااحمر سعيد صاحب و ہلوئ جن كى سارى زندگى ظالم برطانيه کے خلاف جہادیں گذری ہے۔وہ اس کامعنی بیرتے تھے۔''فعلیک نفسک'' ایسے موقع یرتم اپنی حان پرکھیل حاؤاورلوگوں کا خیال نہ کرو کہوہ کیا کرتے ہیں۔ ہبر حال اس حدیث مین 'وهوی متبعا''اور'اعجاب کل ذی رأی برأیه ''کی دوخصلتوں کا مزموم مونا بھی واضح ہے۔جس کامفہوم ہے کہ ہرمعاملہ میں آ دمی اپنی خواہش اور اپنی پینداور رائے پر ہی اصرار نہ کریے بلکہ دوسرے لوگوں کی معقول اور صحیح رائے کو اور علی الخصوص صالحین کی درست اورصائب رائے کونظرا نداز نہ کرے اور بچھ اللہ تعالیٰ ہم خود بھی اور ہمارے ا کا برجھی اسی برکار بندین ۔اللہ تعالیٰ سلف صالحین کا دامن تھامنے کی تو فیق بخشے ۔ آمین ۔ برخلاف ان دیگر باطل فرقوں اور ان کے سربراہوں کی طرح مودودی صاحب کو نارسا اور غیر صائب رائے پرناز ہےاوراس کو کسی قیت ترک کرنے پرآ مادہ نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہان کے يرانے رفقاء ميں حضرت مولا نا امين احسن صاحب اصلاحي اور حضرت مولا نا عبدالخفار حسن صاحب وغیرہ حضرات سالہا سال تک جماعت اسلامی سے وابستدر ہے کے باوجوداس سے ا لگ ہو گئے اور حضرت مولا نامجم منظور صاحب نعما فی اور حضرت مولا نا سید ابوالحس علی ندوی تھوڑ اعرصہ ساتھ رہ کرالگ ہو گئے ۔ کیونکہ مودودی صاحب اپنی رائے کو حرف آخر بجھتے تتھے اوراب بھی سمجھ رہے ہیں۔

چنانچہوہ لکھتے ہیں کہ: میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے بچھنے کی بجائے ہیں ہے۔ ہمیشہ قرآن اور سنت ہی سے بچھنے کی کوشش کی ہے اور جبھی تو خیر سے قدم قدم قدم پر ٹھو کر کھائی ہے۔ (صفدر) اس لئے میں کبھی بیمعلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مؤمن سے کیا چاہتا



#### مقدمد!

#### بسم الله الرحمن الرحيم •

نحمده و نصلى على رسوله الكريم • اما بعد!

اس پرفتن اور پرآشوب دور میں خدا تعالی اور برگزیدہ رسول، فدجب اسلام اور
دین قویم عقائد حقد اورا عمال صالح سے جواستہزاء اور شخر کیا جاتا ہے اس کی نظیر سابق زمانہ میں
چراخ کے کر ڈھونڈ نے سے بھی ہرگز دستیا بنہیں ہوسکتی۔ خدا تعالی اور اس کے رسول برخت،
شریعت اور روحانیت کے خلاف ایسامنظم اور کروہ پروپیگنڈ اکیا جار ہاہے۔ جس کی مثال قرون
سابقہ میں ناپید ہے اور پروپیگنڈ ابی اس دور میں ایک الی خطرناک اور خاموش آگ ہے جو
اندر بی اندر بی اندر ممالک کرتمام متاع دین ودائش اور اثافہ فد جب وروحانیت کوآن کی آن میں راکھ
کاڈ ھیر بنادیتی ہے اور سطح سے او پر اس کے مسموم دھوئی کا مرھم سانشان بھی بسااوقات محسوس
نہیں کیا جاسکتا۔

یہ وہ دھیمی پرسکون منظم مگر کروہ اور فتیج سازش ہے جس کی بدولت آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ تدریجاً بلا روک ٹوک اور غیر محسوس طریقہ پراشیاء کے حسن وفتح اور ان کی خوبی اور خرابی کی حقیقت اور نوعیت اور دیکھنے والوں کے نگا ہوں کے زاویئے کیک گخت اور بیکسر بدل جاتے ہیں اور اس کے بعدا یک طحد اور زندیق ایک منافق اور دھریہ جس قدر چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اور برائے نام عقلی اور نقلی وائل کی آ ڑ لے کرعقا کدوا ممال، خراجب و مسالک کو بزعم خود خس و خاشاک کی طرح بہا کران کو بالکل کی آ ڑ لے کرعقا کدوا ممال کے تالح کرنے کی بے جااور ناکام کوشش اور کا وش کرتا ہے۔ گررضائے الی اور قدرت خداوندی کے سامنے اس کی ناپاک سمی خود ملیا میٹ ہوکررہ جاتی ہے۔ کیونکہ:

''واالله متم نورہ ولوکرہ الکافدون'' غور اورفکرکرنے والی توہیں بلکہ اشخاص وافرادیجی جب کی غلطی ہیں جتلا ہوکرغلوجئی کا شکارہوتے ہیں توان کی غلطی کے اصولاً صرف دوہی سبب قرارد سیے جاسکتے ہیں اورعقلاً ہیں بھی صرف یہی دوسبب۔

اوّل ..... بیرکسی عقیده اورعمل کے بیجھنے میں غلطی اور خطا واقعی ہوتی ہے اور اس غلط

اور باطل نظرید کو میچ اور حق سجھ کردیادہ کلی صدر کے ساتھ اس کو اپنالیا جاتا ہے اور اس کو میچ اور در ساتھ اس کو این الیا جاتا ہے اور اس کو میچ اور در ست ثابت کرنے کے لئے عقلی اور تقلی دائل اور براہین کی حلاش وجتو کی جاتی ہے اور تسکین خاطریا مغالطہ آفرینی کے لئے برائے نام کچھ دلائل پیش کئے جاتے اور کچھ کشید کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ عادةً عقل انسانی کسی دعویٰ پر بدول دلیل و بربان مطمئن نہیں ہوتی۔

دوم ...... سبب یہ ہے کہ کسی خاص غرض اور مصلحت کے پیش نظر کسی صحیح چیز کو غلط رکت کے طلع میں نظر کسی صحیح چیز کو غلط رنگ میں ڈھانے کی بیحد جدو جہد کی جاتی ہے اور اس کورائج کرنے کے لئے خوب زمین وآسان کے قلابے ملائے جاتے ہیں۔

نظر بظاہراس دوسری ش کے پیش نظر مرزاغلام احمد قادیانی آنجہانی نے نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اورامت مسلمہ کے اس اتفاقی اوراجہاعی عقیدہ کا اٹکار کیا ہے کہ امام الانبیاء وسید الرسل خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی، احمر مجتبی علیق کو اپنے جسم عضری کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کرائی گئی ہو۔ (اور یہی عقیدہ زمانہ حال کے منکرین حدیث کے پییشرو جناب چوہدری غلام احمد یرویز کا ہے جیسا کہ بیان ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز!)

اور معراج جسمانی کا انکار مرزا قادیانی نے صرف اس لئے کیا ہے کہ اس نظر ہیر کو سیح قرار دینے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی انساءاور پھر آسان سے نزول خود بخو د ثابت ہوجا تا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی انساءاور پھر نزول ثابت ہوجائے تو مرزا قادیانی کا دعو کی مسیحیت خطرہ میں پڑجا تا ہے۔ کیونکہ ان کے مسیح موعود ہونے کا باطل دعو کی ہی اس امر پر ہنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات یا بھے ہیں اور وہ احادیث جو ان کی آ مداور نزول کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ان سے ان کے زعم فاسد کے روسے مشیل مسیح مراد ہے جو بقول مرزا قادیانی وہ خود مرزا قادیانی ہی ہیں۔ (العیاذ باللہ)

یکی وجہ ہے کہ جب تک مرزا قادیانی نے مسے موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو وہ حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رفع الی الساءاور پھرنزول کے قائل شے اوراسی طرح وہ صرح الفاظ میں معراج جسمانی کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ سے موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پرتشریف لے جانے کے اٹکار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی اور پھر وہ آ محضرت عیافت کی معراج کا اٹکار اور تاویل بھی نہ کرتے اور نہ ان کواس کی ضرورت ہی پیش آتی۔

لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم عضری کے ساتھ آسان پر تشریف لے جانا اور قرب قیامت نازل ہونا (جیسا کہ ظاہر قرآن اور متوانر اور جبی حدیثوں سے ثابت ہے) مرزاقادیا نی کے دعویٰ کے ابطال پر کافی اثر انداز ثابت ہوتا تھا۔ اس لئے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی سے صاف انکار کردیا اور پھر جب کہ آخصرت علیق کے جسم عضری کے ساتھ آسان پر تشریف لے جانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع پر توکی استدلال اور امکان ساتھ آسان پر تشریف لے جانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع پر توکی استدلال اور امکان ثابت ہوتا ہے۔ تواس لئے مرزاقادیا نی نے راستہ کے اس روڑے کو بھی ہٹادیا کہ خدر ہے بائس اور نہ ہے بائسری۔ العیافیاللہ!

مرزا قادیاتی وغیرہ نے آ محضرت علیہ کی معراج جسمانی کے انکار پر کبھی تو تعلی دلائل کی آٹر کی ہے۔ نظار پر کبھی تو تعلی دلائل کی آٹر کی ہے کہ لفظ رویا سے خواب مراد ہے اور حضرت عائشہ محضرت امیر معاویہ ، امام حسن بھری ، شیخ ابن عربی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی وغیرہ کے نزدیک بھی معراج جسمانی فرتھی۔ بلکہ ایک روحانی اور کشفی امر تھا اور کبھی نئے اور پرانے فلفہ کی آٹر لے کرعقلی دلائل چیش کرنے کی تاکام سعی کی ہے اور کبھی روایات کے جزوی اختلافات سے اپنی گاڑی چلانے ک

بےجا

ا حضرت عسی علیدالسلام کی حیات اور رفع الی الساء اور نول پرہم ایک مستقل رسالہ تر تیب دے رہے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز پوری تشریح تو دہاں ہی ہوگی۔ گرتین حوالے یہاں عرض کئے دیتے ہیں۔ تاکہ مسئلہ قدر سے مبر بمن ہوجائے۔ علامہ ابوحیان الائد کی التو فی امام این عطیہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ: ''واجمعت الامة علیٰ ما تضمنه الحدیث المتواتد من ان عیسیٰ علیه السلام فی السماء حی وانه ینزل فی آخر الزمان (تفسیر بحد محترت محیط ج ۲ می ۲ دیس اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ کے حضرت عسیٰ علیہ السلام آسان پرزندہ ہیں اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ کے

اور علامه محمد طاہر اُتنفی کھتے ہیں کہ: ''ویجئی فی آخر الزمان لتواتر خبر النزول (مجمع البحارج اص ۲۸۲)'' {حضرت عیلی علیه السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ یونکدان کے زول کی حدیث متواتر ہے۔ }

اور امام سيوطئ التوفى ا 91 ه كلي بن كه: "اما نفى نزول عيسى عليه السلام او نفى النبوة عنه كلاهماكفر (الحاوى للفتاوى ج اص ٢١١)" (برحال ان كنزول اورنبوت كي في دونول كفريس - }

کوشش کی ہےاور بھی طشت طلائی وغیرہ کی تلاش میں سر گرداں رہے ہیں۔الغرض مرزا قادیانی کی ان کج بختیوں اور موشگا فیوں کو دیکھ کر تعجب سے میہ کہنا پڑتا ہے کہ الی کیوں نہیں آتی قیامت ماجرا کیا ہے

انشاء الله العزیز! بم اس کتا بچے میں ان تمام پیش کردہ اصو فی تقی اور عقلی دلائل کو بے نقاب کر کے عامة المسلمین کو آگاہ کریں گے کہ مرزا قادیا نی اور ان کے امتیوں کے دوسر کے مسائل کی طرح مسلم معراج جسمانی کے انکار پر جودلائل پیش ہوتے ہیں وہ پرکاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ ان کو بجائے دلائل کے تحریف سے یاد کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ بعض پڑھے کھے حضرات کو بی غلط نبی ہوئی ہے کہ اگر مرزا قادیا نی اپنے جملہ دعاوی میں سپے نہیں شے تو عقلاء کا ایک کا فی طبقہ ان کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ لیکن بیا بیا کھلا ہوا مغالطہ ہے کہ اس کے رد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اقوام کا ذکر فرما کرقوم عاداور قوم محدود کا خاص طور پر نام لے کرارشاد فرمایا ہے کہ: ''وکانوا مستبصرین (عنکبوت: ۳۸)'' وہ ہوشیار اور تجھ دار تھے۔ }

توكياكسى عقلندكوبيكهنا جائز ب كماكروه توميس حضرت بوداورحضرت صالح عليهم السلام

کے مقابلہ بیں تچی نہ ہوتیں تو لوگ ان کا ساتھ کیوں دیتے ؟ مگر حاشا وکلا کہ سی مسلمان کے دل بیں ان کی سچائی کا وہم بھی گذرتا ہو۔ وعلی ہذا القیاس! فرعون، ہامان اور قارون وغیرہ جیسے بیشار سمجھداراور حکران پہلے بھی گذر تے جی بیں اور آج بھی دنیا بیس موجود ہیں۔ جوسرے سے اسلام ہی کو سچانہیں بچھتے ۔ تو کیاان کا خرجب اسلام کے مقابلہ بیں سچا ثابت ہوسکتا ہے؟ ان کا ساتھ و بیئا تو الگ بات ہے ہمارے پاس قر آن کریم موجود ہے۔ اس سے ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت ہارون اور موئی علیم السلام کی موجود گی اور ان کی زندگی بیس ان کے ظاہری عقیدت مندوں نے ہمار سالہ کی ۔ ایک بی آ واز پر اپناسب بچھ قربان کردیا تھا۔ بقول شخصے میں اور پر اپناسب بچھ قربان کردیا تھا۔ بقول شخصے میں آوں پر بیناسب بچھ قربان کردیا تھا۔ بقول شخصے میں آل ہم شدگاہ خورد از بانگ بیگ گوسالئر

للندامرزا قادیانی کی جماعت میں چندوکلاء کے داخل ہوجانے سے ان کے مذہب کی سچائی لازم نہیں آئی۔ سچائی تو دلائل اور برا بین کے روسے پیش کی جاسکتی ہے اور مرزا قادیانی اور ان کی امت سے تا قیامت کسی ایک مسئلہ پر بھی کوئی دلیل قائم نہیں ہوسکتی۔''وانی لھم التناوش من مکان بعید''لیکن اس کوکیا کیا جائے کہ وہ فوراً یہ پڑھستا کیں گے ۔

ہی رویا ہوت کر دل لگایا ہے ناصح نئی بات کیا آپ فرما رہے ہیں

س١٢٢)

سائنس کی موجودہ ترتی اور عروج کے زمانہ میں جب کہ منوں کے حساب سے وزنی سیارے اور راکٹ فضاء میں گھومتے اور چاند تک پہنچ سکتے ہیں اور اب انسانوں کے جانے کے منصوب تیار ہورہ ہیں تو مرزا قادیانی کی اس فرسودہ دلیل کو کون سٹما ہے؟ گراس کا جواب مرزا قادیانی خودد ہے ہیں کہ: ''اگر قرآن اور صدیث کے مقابل پرایک جہاں عقلی دلائل کا دیکھو تو ہرگزاس کو تبول نہ کرواور یقینا سمجھو کہ عقل نے لفزش کھائی ہے۔' (ملفوظات احمدیص ۵س) اور دوسری جگہ کلھے ہیں کہ: '' میں ان لوگوں کو جوفلفی کہلاتے ہیں ہیکا فرسمجھتا ہوں اور چھے ہوئے دھر بیخیال کرتا ہوں۔' (چھمہ معرفت ص۲۱۹، خزائن جسم کا مرکزاں کرتا ہوں۔'

نہ معلوم مرزا قادیانی کو معراج جسمانی کے انکار پرقر آن اور حدیث کے مقابلہ میں کفر (یعنی نیااور پرانا فلسفہ) پیش کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اور نہ معلوم انہوں نے خداکی قدرت کی حدو بست کیوں کی اور خداکی قدرتوں کو عقل کے پیانے سے کیوں ناپنے کی کوشش کی؟ مرزا قادیانی کی تحریرات آگے آئیں گی۔ نیز اس نے اور پرانے فلسفہ نے بکر سے اور مردکا دودھ کیوں نہیں روکا؟ اور عورت کی کمرتک کمی داڑھی وغیرہ (جن کا اقرار مرزا قادیانی کو ہے) کو کیوں نہیں روکا اور کیوں منے نہیں کیا؟ ابوالز اہد محمد سرفراز خان صفد رخطیب جامع محکمر منیں روکا اور کیوں منے نہیں کیا؟

### ببلاباب

اس باب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جائے گی کہ جناب سید الرسل امام الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ علیہ کچسم اطہر کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ کیااس میں آپ کا ازخود کچھ دخل تھا؟ یا اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے آپ کوسیر کرائی تھی؟ اگریہ خابت ہوجائے کہ آسان پر آپ کا تشریف لے جانا ازخود تھا اور اس میں اللہ تعالی کی قدرت خاص کا کچھ دخل نہ تھا تو اس شی پر شے اور پر انے فلسفہ کا اعتراض ہوسکتا ہے کہ خود بخو دانسان اور بشر بلاکسی ظاہری سبب کے جسم عضری کے ساتھ آسان تک کیسے تھی گیا؟ عالانکہ داستہ میں کرہ زمہریر اور کرہ نار دفیرہ واقع ہیں۔ پھراس سرعت رفتاری سے کہ ایک ہی دات میں تمام آسانوں اور جنت وغیرہ کی اور جہاں تک خدا تعالی کومنظور تھا۔ سیر کرکے واپس تشریف لے آئے اور اگر دلائل کی

روشی میں بہ ثابت ہوجائے کہ معرائ جسمانی وغیرہ دیگر مجزات جو پیغیروں کے ہاتھ پر صادر ہوئی میں بہ ثابت ہوجائے کہ معرائ جسمانی وغیرہ دیگر مجزات جو پیغیروں کے ہاتھ ہوتا ہے جو ہوئے ہیں۔ان میں ان کا کچے بھی وخل نہیں تھا۔ بلکہ مجز ہادر کرامت،اللہ تعالی کافعل ہوتا ہے جو امیخ خصوص اور بزرگ بندوں کے ہاتھ پر وہ ظاہر کر دیتا ہے تو قدرت خداوندی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے اور نہ اس میں کسی مسلمان کو تا اس ہوسکتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اب ملاحظ فرمایئے کہ مجزہ میں نبی کا دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں تا ثیر پیدا کرنے والاصرف خداتحالی بی ہوتا ہے۔ مجزہ میں کا دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں تا ثیر پیدا کرنے والاصرف خداتحالی نی ہوتا ہے۔ دیکھئے حضرت موئی علیہ السلاحالی کو وہ طور پر جب نبوت اور رسالت عطاء ہوئی تو اللہ تعالی نے ان کو تھد یق رسالت کے لئے چند مجزوات بھی ساتھ دیئے۔ ایک مجزہ ان کا عصا بھی تھا۔ چنا نچاس مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ: ''وان الق عصاک فلما راھا تھتذ کا نہا جان واٹی مد براً ولم یعقب (قصص) '' {اور یہ کہ ڈال دے اپنی الاخی پھر جب دیکھا اس کو بھن ہلاتے حساس تا میں اس کی تھا۔ کہ دو کہ کہ دوال دے اپنی الاخی پھر جب دیکھا اس کو بھن ہلاتے حساس تا اس کو بھن ہلاتے حساس تا تی تارہ کو کہ دو کر کر اور ند دیکھا بی تھے پھر کر۔ }

یہلے لاٹھی پتلاسانپ بن جاتی اور بڑھتے بڑھتے اژ دھا کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔جیسا کہ دوسرے مقام پر''ثعبان مبین'' (بڑاا ژ دھا) آیا ہے۔ یا کوہ طور پر پتلا سانپ بن تھی اور فرعون کے دربار میں اژ دھا بن تھی۔ کچھ بھی ہو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر مجزہ نبی کا اپنافغل ہوتا تو حضرت موئی علیہ السلام بھی خوف کے مارے نہ بھا گئے۔ کیونکہ اگر خود انہوں نے لاھی کا سانپ بنایا ہوتا تو اپنے فعل کی تا چیر اور اس کے نتیجہ سے خوب واقف ہوتے۔ لیکن وہ تو اس کوسانپ بجھ کر بھاگ نکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما یا کہ: ''قال خذھا و لا تخف سنعیدھا سیر تھا الاولیٰ (طه)'' { پکڑلے اس کو اور مت ڈر۔ ہم اہمی بھیردیں گے اس کو پہلی صالت پر۔ }

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کا کام صرف یبی تھا کہ اس اڑ دھا کواپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے۔اس کو پہلی حالت پر لاٹھی بنادینا۔صرف خدا تعالیٰ کا کام تھااوراس میں حضرت موٹی علیہ السلام کا کچھ بھی دخل نہ تھا۔

ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے آ محضرت علی سے کی مخصوص معجزہ کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ذریعہ سے ان کو جواب ارشاد فرما یا کہ آپ ان کو یہ کہد یں۔ ''اندما اللہ (انعام)'' { کہ نشانیاں (اور معجزات) تواللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ } الایات عندااللہ (انعام) معلوم ہوا کہ معجزہ پنجمبر کے بس میں نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا

ہے۔ جب اور جس وقت اور جس طرح وہ چاہے نبی کے ہاتھ پر صادر فرمادے اور اس طرح کرامت ولی کا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ جب اللہ تعالی چاہے تواس کوولی کے ہاتھ پر صادر کر دیتا ہے۔

راقم الحروف کی اس مسئلہ پر ایک مستقل کتاب بنام '' راہ ہدایت'' طبع ہوچگی ہے۔
جس میں قرآن کریم ، میچ احادیث، کتب عقائد اور معتبر علماء کرائم کے حوالہ جات سے بیٹا بت کیا گیا ہے کہ مجز ہ اور کرامت اللہ تعالی کا خاص فعل ہوتا ہے۔ جو نبی اور ولی کے ہاتھ پر صادر کیا جا تا ہے۔ ان کا اس میں کچھ دھل نہیں ہوتا۔ چنا نچہ ہم صرف چند عبارتیں اپنے دعوی کو مر بن کرنے کے لئے یہاں کیسے ہیں۔

ا است حفرت ملاعلی قاری الحقی الحقی الحقی المحاده ارقام فرماتے ہیں کہ:
"المعجزة من العجز الذی هو ضد القدرة و فی التحقیق المعجز فاعل العجز فی غیرہ و هو الله سبحانه (مرقات هامش مشکوة ج ۲ ص ۵۲۰)" [مجره مجره مجره عرض سالله عبد محترد الامحر کافعل پیدا ہے۔ جوقدرت کی ضد ہے اور تحقیق بات صرف ہے کہ مجرہ وہ ہے جوغیر کے اندر مجر کافعل پیدا کرے اور وہ صرف اللہ تعالی بی کی ذات مقدس ہے۔ }

اس عبارت ہے بھی بھراحت یہ بات ثابت ہوگئ کہ درحقیقت معجز ( بینی عجز کا فعل پیدا کرنے والا ) صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور معجز ہصرف اللہ تعالیٰ ہی کافعل ہے۔

اورعلامة قاضى عياض بن موى بن عياض المالكي التوفى ٣٥٥ ه كلصة بيل كر: "اعلم ان معنى تسمية ماجاءت به الانبياء معجزة هو ان الخلق عجزوا عنه فبعجزهم عنه هو فعل الله تعالىٰ دل علىٰ صدق نبيه " {جانتا چاہئے كہ جو (خارق عادت) چيز انبياء كرام كے ہاتھ پرصادر ہوتی ہاس كواس لئے مجرو كتب بيل كم تحلوق اس كام كرنے سے عاج ہوتی ہوتی ہوتی ہوا كہ مجرہ خالق اس سے عاج ہوئی تو معلوم ہوا كہ مجرہ خالص خدا تعالىٰ كافعل بى ہوگا۔ جونى كى صداقت كى واضح دليل ہے۔ }

میعبارت بھی اپنے مدلول پر بالکل واضح ہے۔

س..... امام الفلاسفه والمناطقه محمد بن محمد الغزائ التوفى ٥٠٥ ه كست بي كه:
'' ووجه دلالة المعجزة على صدق الرسل ان كل ماعجز عنه البشر لم يكن الافعلا
الله تعالى فمهما كمان مقرونا يتحدى النبي المناهم ينزل منزله قوله صدقت (احياء الله تعالى فمهما كان مقرونا يتحدى النبي النبي الماومج اص٩٠)' (مجره انبياء كرام كى صدافت پر باين طور پردلالت كرتا م كه جب اس العلومج اص٩٠)' (مجره انبياء كرام كى صدافت پر باين طور پردلالت كرتا م كه جب اس كام كرنا بركن الله تعالى كافعل موكا اوربس اورجب به نبى كى

تحدی سے مقرون ہوگا تو اس کا مطلب میہوگا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی کہ تو دعوائے رسالت میں سیاہے۔}

سم الم عبدالوہاب شعرائی المتوفی ۱۵۳ والشیخ ابوطاہرالقزوی المتوفی ۱۵۳ والشیخ ابوطاہرالقزوی المتوفی ۱۳۰۰ کی کتاب سراج العقول کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ: ''اعلم ان البرھان القاطع علیٰ ثبوت نبوة الانبیاء ھو المعجزات وھی فعل یخلقه الله خارقا للعادة علیٰ یدمدعی النبوة معتر فابدعواه وذالک الفعل یقوم مقام قول الله عزوجل له انت رسولی تصدیقا لما ادعاه (الیواقیت والجواهر ج اص ۱۵۸) '' { جاننا چاہئے کہ انبیاء کرام علیم السلام کی نبوت کے ثبوت پرواضح ترین دلیل صرف مجرات ہیں اور مجرہ وہ فعل ہے جس کو ترق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ مرئ نبوت کے ہاتھ پر اس کے دعوائے نبوت کا اعتراف کرتے ہوئے صادر فرمائے اور بیفل اللہ تعالیٰ کے اس قول کے قائم مقام ہے کہ تو اپنے دعوائے رسالت میں بالکل صادق ہے۔ }

مشہورمورخ اسلام علامہ عبدالر من بن خلدون المخر في التوفي ١٠٨ه المحة بيل كه: "ومن علاماتهم ايضاً وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم وهي افعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد وانما تقع في غير محل قدر تهم وللناس في كيفية وقوعها ود لالتهاعلى تصديق الانبياء خلاف فالمتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بانها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي وان كانت افعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم الا ان المعجزة لاتكون من جنس افعالهم وليس النبي فيها عند سائر المتكلمين الا المعجزة لاتكون من جنس افعالهم وليس النبي فيها عند سائر المتكلمين الا التحدى بها باذن الله وهو ان يستدل بها النبي المنه عنه وقوعها على صدقه في مدعاه فاذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بانه صادق (مقدمه صر ٩٠٠) " (انبياء كرام عليم الملام كي علامات على سخوارق عادت وقوع بحي ہے جوان كي صداقت پرشهادت دية بين اوروه ايسافعال يوتے بين جن پر بندول كوقدرت بوتى سے ان كوجوئ اوران سے ان كوجوئ اوران كي تعدين الله عليه عنه اختلاف ہے۔ متعلمین کمتے ہیں کہ چونکہ قامل كي تعدين انبياء پردلالت كرنے كي كيفيت عين اختلاف ہے۔ متعلمین کمتے ہیں کہ چونکہ قامل كي تعدد بين انبياء پردلالت كرنے كي كيفيت عين اختلاف ہے۔ متعلمین کمتے ہیں کہ چونکہ قامل كي تعدد بين الله بالله علی کي تعدد بين المقبل كي تعدد بين المقبل كي تعدد بين المورد بين كي تعدد بين كي كوبکہ كي تعدد بين المناف ہے۔ متعلمین کمتے ہیں کہ چونکہ قامل كي تعدد بين المناف ہے۔ اس لئے معجزات الله تعال كي تعدد سے دائع ہوت ہيں۔ ني كي تعدد بين كي كوبکہ سے كان الكان كي تعدد بين الله كي تعدد بين كي كوبکہ كي كوبکہ الله كي كوبکہ كين كي كوبکہ كين كي كوبکہ كي كوبکہ كي كوبکہ كي كوبکہ كی كوبکہ كی كوبکہ كوبک

نہیں واقع ہوتے۔معتزلہ اگرچہ بندوں کے افعال کوخودان سے صادر مانتے ہیں۔گر مجزات کے بارے میں معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجزات میں بندوں کے فعل کا کوئی وخل نہیں ہوتا اور تمام متعلمین کے نزدیک نبی کا کام مجزہ میں صرف باذن اللہ تحدی کرنا ہے کہ وہ ان کے وقوع سے پہلے این معالی کرتے ہیں اور جب مجزہ واقع ہوجاتا ہے تو گویا خدا کی طرف سے صریح قول صادر ہوجاتا ہے کہ نبی صادق ہے اور مجزہ گویا بمنزلہ قول صریح کے ہوتا ہے۔

علامدکی اس عبارت سے صاف طور پر بیمعاملہ طل ہوگیا ہے کہ مجزات ان افعال سے ہرگز نہیں ہیں۔ جن پر انسانوں کو قدرت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ مجزات کی قدرت سے بالکل خارج ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح ہوگیا کہ متطلمین کے زدیک مجز ہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ نبی کا فعل اس میں صرف باذن اللہ تحدی ہوتی ہے اور بس اور یہ مجز ہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ورسالت کی عملی تصدیق ہوتی ہے۔ جوگو یا اس قول خداوندی کے قائم مقام ہوتی ہے کہ واقعی یہ میرارسول اور نبی ہے اور میں اس مجز ہ کے فعل سے اس کی تھیدی تی کرتا ہوں۔

۲..... حافظ کمال الدین این هام انتفی المتوفی ۲۱ هر لکھتے ہیں کہ: "انها لما کانت مما یعجز عنه الخلق لم تکن الافعلا الله سبحانه (المسائرہ ج۲ ص ۹۹، مع المسامره)" (مجزہ جب الی چیز ہے کہ اس کے صادر کرنے سے تلوق عاجز ہے تومجزہ صرف الله تعالیٰ بی کافعل ہوگا۔}

ک ..... حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی المتوفی ۱۰۵۲ متر یرفر ماتے ہیں کہ: "معجزہ فعل نبی نیست بلکہ فعل خدائے تعالیٰ است کہ بردست وے اظہار نمودہ بخلاف افعال دیگر کہ کسب ایں ازبندہ است وخلق از خدا تعالیٰ و در معجزہ کسب نیزاز بندہ نیست (مدارج النبوۃ ج ۲ ص ۲ ۱۱) " {مجزہ نبی کافعل نہیں ہوتا بلکہ خدا تعالیٰ کافعل ہوتا ہے۔ جس کو نبی کے ہاتھ پروہ ظاہر کرتا ہے۔ بخلاف دیگر افعال کے کہان میں کسب بندہ کی طرف سے اور خلق خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ گرمیجزہ میں کسب بخص بندہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ }

نیز حضرت شخ صاحب ارقام فرمات بی که: "چه معجزه و کرامت فعل خدا است که ظاهر مے گردد بردست بنده بجهت تصدیق و تکریم وے نه فعل بنده است که صادر مے گردد بقصد واختیار او مثل سائر افعال (فتوح الغیب ص ۲۷)"

{ كيونكه مجزه اوركرامت خدا تعالى كافعل ہے جو بندہ كے ہاتھ پراس كى تصديق و تكريم كى غرض كے سادر ہوجيے كى عرض معادر ہوجيے كى اس كے تصدوا ختيار سے صادر ہوجيے كماس كے دوسرے افعال اختيار يوس جواس كے قصدوا ختيار سے صادر ہوتے ہيں۔}

ایک چیز اور بھی قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ خلاف عادت چیز کود بھے کریہ فیصلہ کرنا باطل ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیدوا قعہ صادر ہوا ہے۔ وہ ولی ہے۔ ورنہ (معاذ اللہ) دجال رئیس الاولیاء ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی کاعقیدہ بھی ہواوروہ تق اور نیک ہوتو جو چیز اس کے ہاتھ پرصادر ہوگی۔ اس کو کرامت اور جس کے ہاتھ پرصادر ہوئی ہے۔ اس کو ولی کہیں گے ورنہ استدراج ہوگا۔ جو کا فروں اور بدکاروں کے ہاتھ پر جسی صادر ہوجا تا ہے۔ یعنی خارق عادت چیز سے کسی کی والیت پر استدلال نہیں کیا جاتھ پرصادر ہونے والے فعل کو است اس کے ہاتھ پرصادر ہونے والے فعل کو کرامت سے تعیمر کیا جائے گا اور ان دونوں میں ذمین و آسان کا فرق ہے۔

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ مجزہ نبی کا پناٹھل نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کاٹھل ہوتا ہے تو اس قاعدہ کو ذہن نشین کر لینے کے بعد نہ آخضرت علیات کے معراج جسمانی پر انکار ہوسکتا ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پرتشریف لے جانے پر۔ کیونکہ پیٹھل خود جناب باری تعالیٰ کا تھااور اس کے لئے کوئی چیزانہونی نہیں۔'ان اللہ علیٰ کل شیۓ قدید''

اگرچده خارق عادت چز پراز تجب تو ہوسکتی ہے۔ کیکن قابل انکار ہر گرنہیں ہوسکتی اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس چیز میں حیرت انگیز خونی موجود ند ہوتو مجزه (اور انگریزی میں مرکیل)
کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اعجاز کا معنی ہی یہی ہے۔ اعجاز ناتواں گردانیدن وعاجز یافتن کے دا۔ (صراح ص ۲۲۵) یعنی لفظ اعجاز میں عاجز کردینے اور عاجز پالینے کا مفہوم داخل یافتن کے دا۔ (صراح ص ۲۲۵) یعنی لفظ اعجاز میں عاجز کردینے اور عاجز پالینے کا مفہوم داخل ہے۔

اور مرزا قادیانی کھتے ہیں:''معجزات ہمیشہ خارق عادت ہی ہواکرتے ہیں۔ورنہ وہ معجز ہے ہی کیول کہلائمیں۔'' ص۱۲س)

اور بیاسی صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس چیز میں اعلیٰ درجہ کی جیرت موجودہوکہ ہرد یکھنے والا دنگ رہ جائے اور خوداس کوصا در کرنے سے عاجز اور قاصر رہے اور الی خارق عادات چیز ول کے وقوع کا اقرار دنیا کے ہر فدہب اور ہرقوم نے کیا ہے۔ بلکہ دنیا کا ہر تقلندا نسان اس کو تسلیم کرتا آیا ہے۔ بیوم اور بیگل جرمنی نے اگر چہ ججزات کا اٹکار کیا ہے۔ لیکن انہیں کے ابنائے فدہب وقوم م

نان كے خيالات كى دھجيال فضائة آسانى مس بھير كرر كودى بين -

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کے بعض ندہبی اور تاریخی اقوال پیش کردیں کہ جن کے سابیہ عاطفت میں مرزا قادیانی کوہ ہ آرام نصیب ہوا۔ جوان کو مکہ مکر مدمیں بھی نصیب نہ ہوسکتا تھا اور جس قوم کی تعریف میں انہوں نے بڑعم خود بچاس الماریاں کو سکر چارچا تدلگائے ہیں اور جس قوم کے وہ بقول خود کا شتہ پودا ہیں۔ کیونکہ اگر کی اور مدنی سرمدان کی آتھ موں کو منور نہیں کرسکتا تو کیا بعید ہے کہ تن نمک اداکر تے ہوئے لندن اور پورپ کا بنا ہوا سرمہ ہی اسمیر ثابت ہو جائے۔ چنا نجے حضرت عیسی علیہ السلام کے مجزات کا انا جیل میں ذکر ہے۔ ایک مجزہ دیتھا:

ا ...... ۱۰ د پھراس ( یعنی سیح علیہ السلام ) نے وہ پانچ روٹیاں اور دو مجھلیاں لیں اور آسان کی طرف د کھے کر برکت دی اور روٹیاں تو ژکرشا گردوں کو دیں اورشا گردوں نے لوگوں کو اور سب کھا کر سیر ہوگئے اور انہوں نے نیچے ہوئے کلڑوں سے بھری ہوئی بارہ ٹو کریاں اٹھا تیں اور کھانے والے عورتوں اور پچوں کے سوایا ٹیج ہزار مرد کے قریب تھے۔''

( الجيل متى باب ١٩٠٦ يت ١٩ تا١٢ اور أجيل يوحناباب ٦٥ يت ١٣ تا١٣)

المستر کے بعد کھتا ہے: 'دقطیٰ روایت پر بحث کرنے کے بعد کھتا ہے: 'دقطیٰ بخش شہادت کے بعد کھتا ہے: 'دقطیٰ بخش شہادت کے بعد مجھکویہ ماننا پڑے گا کہ بچھلے خیالات غلط تصاوراس مجزہ کو ممکنات فطرت کی ایک نئی اور خلاف توقع مثال سجھوں گا۔' (مقالات ۵۰ س۲۰۳)

سا.... مشہور کیم ڈاکٹر کارٹیٹر لکھتا ہے: '' قائل مذہب سائنس دان کو یہ ماننے میں کوئی عقلی دشواری نہیں پیش آ سکتی ہے کہ خالق فطرت آگر چاہے تو بھی بھی تا نون فطرت کے خلاف سائنس کے سی فتو کی کاعلم نہیں ہے جو معتبر شہادت کی موجودگی میں ان کے قبول سے مانع ہو۔ الہذا میر بے نزدیک اصل سوال صرف بیہ ہے کہ آیا اس قشم کی تاریخی معتبر شہادت موجود ہے یانہیں۔ جس سے معلوم ہو کہ خالق فطرت بھی بھی خلاف فطرت ہو کہی خلاف فطرت بھی بھی کا فلاف فطرت ہو کہی کا کرتا ہے۔''

 سکتا ہے اور جس فتم کے واقعات کو مجر و سمجھاجاتا ہے ان کا وقوع اب غیرا غلب نہیں رہاہے۔' ۵ ...... کمسلے لکھتا ہے: '' رہا مریم کے کنوار پن میں سیح کا پیدا ہوتا تو بید نہ صرف ممکن التصور شک ہے بلکہ علم الحیات کی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ بعض اصاف حیوانات میں میروز اندکا واقعہ ہے۔ یکی حال احیاء موتی کا ہے۔ بعض جانور مرکر مومیات کی طرح بالکل خشک ہوجاتے ہیں اور عرصہ تک اسی حالت میں رہتے ہیں ۔لیکن جب ان کومنا سب حالات میں رکھ دیا جاتا ہے تو پھر جان آجاتی ہے۔''

۲ ..... انیسویں صدی کے مشہور فلفی ڈاکٹر وارڈ نے ایک مفروض مثال سے سمجھایا ہے کہ فرض کرو کہ: ''افریقہ کے کسی صحوا میں ایک نہایت عظیم الثان سلسلہ ممارت ہے جو چاروں طرف ایک چارد یواری سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے اندرایک خاص ذی عقل مخلوق آباد ہے جو احاطہ سے با ہز ہیں جاسکتی۔ بیٹمارت ایک بزار سے ذائد کمروں پر مشمتل ہے جو سب مقفل ہیں اور تجیوں کا پیڈ نہیں کہ کہاں ہیں۔ بڑی محنت وجتجو کے بعد کل پچیس تنجیاں کی ہیں۔ جن سے ادھر کے پچیس کم ساتھ ہیں۔ البذا کیا اس بناء پر اس احاطہ کے ادھر کے پچیس کمرے بھی رہنے والوں کو بیٹن حاصل ہے کہ وہ قطعیت کے ساتھ بیدوی کی کریں کہ بقیہ ۵۷۹ کمرے بھی اس خال کے ہیں۔ اسلم آف لا جک نظام منطق از جان اسٹورٹ کی کتاب سوم باب ۲۱ اس ماشد)

کسس پروفیسر کمسلے لکھتا ہے: ''لیکن پانی پرچلنا یا پانی کوشراب بنادینا یا بچکا ہے
باپ پیدا ہونا یا مردہ کو زندہ کر دینا یہ چیزیں مفہوم بالا (کمنطقی ناممکنات کا وجود تو ہے۔ لیکن طبعی
ناممکنات کا قطعاً وجود نیس) کے روسے ناممکن نیس ہیں۔ بال اگرہم بیدو کی کرسکتے کہ فطرت اشیاء
کے متعلق ہمارے علم نے تمام ممکنات کا کامل اصاطہ کر لیا ہے تو شاید بیہ کہنا ہجا ہوتا کہ آدی کے
صفات پانی پرچلنے یا ہوا میں اڑنے کے متناقض ہیں۔ لیکن بیحقیقت روز روش کی طرح ظاہر ہے
کہم فطرت کی انتہاء تک پنچنا کیسا؟ ابھی تک ہم اس کی ابتداء اور ابجد سے آگے نہیں بڑھے
ہیں۔ بلکہ ہماری قو تیں اس قدر محدود ہیں کہ بھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کرسکتے۔''
ہیں۔ بلکہ ہماری قو تیں اس قدر محدود ہیں کہ بھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کرسکتے۔''
ہیں۔ بلکہ ہماری قو تیں اس قدر محدود ہیں کہ بھی بھی ہم ممکنات فطرت کی حد بندی نہیں کرسکتے۔''

۸..... انگلتان کامشہور منطقی ولیم اسٹانلی جیونس لکھتا ہے کہ:''او پرعلم سائنس کی حقیقت ونوعیت کے متعلق جو بحثیں گذری ہیں ان سے ایک نتیجہ جو نہایت صاف طور پر نکلتا ہے۔ وہ سے کہ ہم کارخانہ فطرت میں مداخلت خداوندی کے امکان کو کسی طرح باطل نہیں تھہرا سکتے۔

جس قوت نے کا نئات مادی کوخلق کیا ہے وہ میرے نزدیک اس میں حذف واضافہ بھی کرسکتی ہے۔ اس قتم کے واقعات ایک معنی کرکے ہمارے لئے نا قابل تصور نہیں ہیں۔ جیسا کہ خود عالم کا وجود ہے۔'' وجود ہے۔''

ناظرین کرام! ان مخفرا قتباسات سے حقیقت مجزات پر اور ان کے وقوع پر کافی روثن پر تی ہے۔ اب ذرا مرزا قادیانی کی تحریرات امکان مجزات پر ملاحظه فرمائے۔ خود مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

(چشمه معرفت ص۹۷ ، نزائن ج۲۳ ص۱۰۳)

۲ ...... د فدا کے قانون کی وہ خص صدبت کرسکتاً ہے جو خدا ہے بھی بڑھ کر ہو۔ ور نہ بینخیال بے ادبی اور بے ایمانی ہے کہ وہ خداجس کے اسرار وراء الوراء ہیں اور جس کی قدر تیں اس کی ذات کی طرح نا پیدا کنار ہیں۔اس کے عجائبات قدرت کو کس حد تک محدود کر دیا جائے۔'' (چشم معرفت ص ۲۱۲ نزائن ج ۲۳ ص ۲۲۰)

سس ''اورجواس کے کام عوام کے لئے محال ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے وہ خواص کے لئے بباعث ان کے تعلق کے ظاہر کئے جاتے ہیں۔'' (چشم معرفت ص ۲۱۲، نزائن ج ۲۳ ص ۲۲۰)

ہم ...... ''انبیاءلیم السلام کے لئے کوئی نہ کوئی شخصیص اگر اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے تو ہیہ کوتاہ اندیش لوگوں کو اہلہ فریمی اور غلطی ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔'' (لمفوظات احمہ یہ ص۴۲)

۵..... " کیونکه اس کی غیرمتنائی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے کوئی بات انہونی منہیں۔'' (برابین احمدیہ حصد دوم حاشیہ ص ۱۰۰، خزائن جا ص ۲۸۹)

۲ ..... "اس وقت امام رازی علیه الرحمة كایر قول نهایت پیار امعلوم موتا ہے كه: "من ارادان یكتال مملكة الباری بمكیال العقل فقد ضل ضلالاً بعیداً" يعنى جو تخص

خدا تعالی کے ملک کواپنی عقل کے پیانہ سے ناپنا چاہتو وہ رائتی اور صدافت اور سلامت روی سے دور جا پڑا۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۱۹ عاشیہ خزائن ج۵ ص

الينياً)

۸.....۸ " فدا جوآج مجى ايسا بى قادر ہے۔جيسا كه آج سے دى بزار برى پہلے قادرتھا۔" (براہن احمد بیدھست جم م ۲ بزائن جا ۲ ص ۸)

ص ۲۲۸)

مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات سے بخو بی معجزات کاممکن الوقوع ہونا ثابت ہو چکا ہے۔لیکن بیرسوال پیدا ہوگا کہ کیا کسی چیز کے ممکن ہونے سے اس کا خارج میں خقق ہونا بھی لازمی ہے؟ اور مرزا قادیانی معجزات کے خارج میں موجود ہونے پر کیا نظریدر کھتے ہیں؟ تواس کا جواب بھی مرزا قادیانی کی تحریرات ہی ہے ن لیجئے کہ خارج میں مجزات کا دقوع ہوتارہاہے۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:''حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے كئے \_كر خدانے ان كونچى وسالم بجاليا\_'' ( تحفه گولز ویه ۲۷ منزائن ج ۱۷ ص ۳۳۸ مقیقت الوی ص ۵۰ مززائن ج۲۲ ص ۵۲) "خدا تعالی کی یاک کتابیں بہ گواہی دیتی ہیں کہ پونس علیہ السلام خدا کے فضل سے مچھل کے بیٹ میں زندہ رہے۔'' (مسيح مندوستان ١٢ ا بخزائن ج٥ ص١١) س..... "فدا تعالى كرشمة قدرت نے ايك لحد كے لئے عزيز عليه السلام كوزنده كر كے دكھلاد يا۔ تاكه اپن قدرت براس كويقين دلائے \_كروه دنيامس آناصرف عارض تھا۔ " (ازالهاوهام ص ۲۸۷ فرزائن چ ۳ ص ۲۸۷) " قرآن كريم من فركور بكرة محضرت عليه كى اللى كاشاره ت چاند دو ککڑے ہوگیا اور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا۔'' (ضمیمہ چشم معرفت ص ۲۱، نزائن ج۲۳ ص ۱۱س) "عصا سانب كي شكل بن كيا-" (برابين احديد ص ٢٣٣، خزائن جا ص ۱۸۵)

'' کمر تک کمبی ڈاڑھی والی ایک عورت تھی۔''

بقیرهاشید: تانیا ...... حضرت آدم علیدالسلام اور و اعلیها السلام نے زمین کے بغیر بھی جنت میں زندگی کا کچھ عرصہ گزرا ہے توعیسی علیدالسلام کیوں نہیں گزار سکتے ؟ ' فعا هو جو ابکم فهو جو ابنا' ثالثاً ..... مرزا قادیائی لکھتے ہیں۔ ' وہی موی مردخدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسان پر موجود ہے۔ ' وہم یعت ولیس من المعیتین '' (نورالحق حصادل من ۵۰ فرزائن ج۸ م ۲۹) یہاں تواشارہ قرآن کہا ہے۔ لیکن (جامة البشری من ۳ فرزائن ج ۷ مرزاقادیائی میں لکھتے ہیں کہ: ''مولی کلم اللہ کی زندگی نص قرآنی سے تابت ہے۔ '' توجس طرح مرزاقادیائی ''فیھا تحدون'' کے خلاف حضرت مولی علیدالسلام کی زندگی نص قرآنی سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت عسی علیدالسلام کی حیات بھی کہ نہیں گئے نہ پھیکلوی۔

ے..... ''مثلفرگڑھ میں ایک بکرانے قریب ڈیڑھ سیر دودھ دیا۔مسٹر میکالیف صاحب ڈیٹی کمشنرمظفرگڑ ھنے وہ بکرالا ہور جڑیا گھر میں بھیج دیا۔''

(سرمه چشمه آربیص ۵ بخزائن ج۲ص ۹۹)

(سرمه چشمه آربیص ۵ بخزائن ج۲ ص۹۹)

ا ..... "دبعض درخت ایے بیل کہ ان کے پتول میں سے بڑے بڑے پر اورخت ہے۔" پرندے پیدا ہوجاتے ہیں۔ان میں سے ایک آک کا درخت ہے۔"

(چشمه معرفت ص ۲۲۹ خزائن ج ۲۳ ص ۲۸۲)

اا ...... ''اور بعض درختق کے پھل پختہ ہونے اور کھانے کے قابل ہوجاتے ہیں تو وہ سب کے سب پر ندے بن جاتے ہیں اور دوسرے پر ندوں کی طرح پر واز کرتے ہیں۔ جیسا کہ گولر کا پھل بھی اسی طرح کا ہے۔'' (چشمہ معرفت ص ۳۲۷، خزائن ج۳۳

שששש)

۱۲ ..... "جیسے پانی میں مری ہوئی کھیاں ہوتی ہیں تو اس صورت میں اگر نمک بار یک پیس کر اس کھی وغیرہ کو اس کے بنچے دیادیا جائے اور پھراس قدر خاکستر بھی اس پر ڈالی جائے۔ تو کھی زندہ ہوکر اڑ جاتی ہے۔" (براہین احمد بیصہ چیارم ص ۳۹۳، خزائن جا ص ۵۵۳)

السند "داب بھی ہم و کیصتے ہیں کہ ہزاروں کیڑے مکوڑے مٹی سے پیدا ہور ہے ہیں۔'' بیں۔'' ص ۲۲۲م)

سما ..... ''حوالیلی ہی ہے بنائی گئی ہیں۔ہم اللہ تعالی کی قدرت پرایمان لاتے ہیں۔'' ہیں۔'' ( الفوظات ج م ۱۹۳۰)

5010717)

حفزات! آپ مرزا قادیانی کی تحریرات پڑھ چکے کہ خارق عادت امور کا دنیا میں وقوع ہوتار ہاہےاور مرزا قادیانی کو بھی اس کا واضح تر الفاظ میں اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے بغیرکوئی چارہ ہی نہیں اوروہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔

لطیفہ ...... مرزا قادیانی کی ہرادائی اور زالی تھی۔ نبوت نی تھی، خدانیا تھا، الہام نیااور حساب بھی نیا تھا۔ اس کے کہان کوظلی ، ہروزی اور غیر تشریعی نبی ہونے کے باوجودتمام نبیوں سے اونچا تخت ملا۔ "آسان سے کئی تخت اتر ہے پر تیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا۔ "

(حقیقت الوی ۱۹۸ خزائن ۲۲ ص ۹۲)

اور نیز لکھا: ''اس وقت ہمارے قلم رسول الله علیہ کی مکواروں کے برابر ہیں۔'' (ملفوظات احمدیدج اص۳۷)اورخدااس لئے نیا کہ مرز اقاد یانی لکھتے ہیں۔'' نثی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہوسکتی۔ جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہواور کبھی نیا یقین پیدائمیں ہوسکتا۔ جب تک موٹی اور مسیح اور ابر ہیم اور پیتقوب اور مجمد علاقت کی طرح نے معجزات نہ دکھائے جائیں۔نی زندگی انہی کو ملتی ہے۔ جن کا خدا نیا ہو۔ یقین نیا ہو، نشان نے ہوں۔'

(ترياق القلوب كالمميم فمبرس صس، نزائن ج١٥ ص٩٧)

اور الہام اس لئے نیا کہ الہام تو مرزا قادیانی کو ہورہا تھا۔لیکن مخاطب اس ( ایشی جنیں ) کے بھائی شے۔مرزا قادیانی پراگر یہ الہام ٹیجی ٹیجی (جومرزا قادیانی پروٹی لایا کرتا تھا۔ حقیقت الوی سسسہ خزائن ج۲۲ ص۳۲ س ۳۳۱) لایا تھا تو بیہ نام ہی بڑا مجیب ہے اور اگر خیراتی (مرزا قادیانی کے ایک فرشنے کا نام تھا۔ تریاق القلوب س ۹۳ ہزائن ج۵۱ ص ۳۵۱) لایا تھا تب بھی وہ سمجھا ہوگا کہ خیراتی اور بناسیتی نبی کی طرف چندال التفات کی ضرورت نہیں۔ چلو الہام مرزا قادیانی کو بوتار ہے اور دیداراور تخاطب ال کے صاحبزادوں سے ہوتار ہے ۔

اور حساب اس طرح نیا کہ مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔''اس جگدایک دن سے مراد دوبرس شے۔'' واہ سجان اللہ! کیا ہی حساب ہے کہ ایک دن سے دو برس مراد ہیں۔ مرزا قادیانی نے صدافت اسلام پر تین سودلاکل پیش کرنے کا دعویٰ کیا۔ جب چندہ خوب فراہم ہوگیا تو دودلیلیں لکھ کرخاموش ہوگئے۔
(براہین حصہ پنجم صسم، خزائن جا۲

٣)

براہین کی بچاس جلدیں کھنے کا اعلان کیا۔ جب پانچ جلدیں کھیں توسکوت فرما گئے۔
لوگوں نے تقاضا کیا تو جواب میں لکھتے ہیں۔ '' پہلے بچاس لکھنے کا ارادہ تھا۔ گر بچاس سے پانچ پر
اکتفا کیا گیا اور چونکہ بچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نقط (صفر) کا فرق ہے۔ اس لئے
پانچ حصوں سے دہ دعدہ پوراہو گیا۔''
پانچ حصوں سے دہ دعدہ پوراہو گیا۔''
اربعین کے چالیس نمبر لکھنے کا اعلان کیا۔ جب چارلکھ کرتر کی ختم ہوگئ تو ارشاد فرماتے
ہیں کہ: ''چارکو بجائے چالیس کے خیال کرو۔''

משאאא)

یہ ہے مرزا قادیانی کا حساب؟ دنیا خواہ کچھ ہی کہے گر ان کی ادا تھیں باقی رہیں۔کیا ۶

# دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی یار ہو یادرمیاں رہے

#### دوسراباب

ہم بطورتم پیرحقیقت معجز واس کے امکان وتوع اور خارج میں معجز ات اور خارق عادت امور کے بائے جانے پرقم آن کریم کےعلاوہ پور پین کےاقوال اورم زا قاد بانی کی تحریرات پیش كر يكيے ہيں۔اس باب ميں ہم معراج كے بارے ميں قرآن كريم كى آيات اوراحاديث نقل کرتے ہیں۔معراج کامعنی زینہاورسیڑھی کےآتے ہیں اور پہلفظء وج سےمشتق ہے۔زوال اورعروج سنا ہی ہوگا۔ چونکہ آسان زینوں کی طرح نہ یہ نہ ہیں اور آنحضرت علیقہ کواللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں ایک رات کے اندر مجدحرام سے بیت المقدس تک (جس کا ثبوت قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں اورا جا دیث متواترہ میں مفصل مذکور ہے ) اور پھر وہاں سے ساتوں آ سانوں اور سدرة المنتني وغيره كى سير كرائى \_ (جس كا بيان قرآن كريم سوره النجم ميں مجمل اور احادیث متواتر ہیں مفصلاً مذکور ہے )معراج بالکسرنر دبان ومنہ لیلتہ المعراج \_

(صرارحص ۸۹)

الشرتمالي ارشاد فرماتا ہے: ''سبحن الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا • إنه هو السميم البصيد (بني اسدائيل)" { ياك بوه جولے كيا اينے بنده كوراتوں رات مورترام سے محر اقصیٰ تک جس کو گھیر رکھا ہے۔ ہماری برکت نے تا کہ دکھا تیں اس کو کچھا پنی قدرت کے نمونے۔ وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔}

اس آیت میں الله تعالی نے تین چزیں ارشاوفر مائی ہیں:

لفظ سجان! پیلفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ عجیب وغریب اور خارق عادت نشانیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ بیلفظ اس چیز کی دلیل ہے کہ آ محضرت عصری کے ساتھ حالت بیداری میں معراج کرائی گئی۔ ورنہ خواب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔جس پر الثدتعالى سيحان كالطلاق كرتابه (بدايه ونهايه از حافظ ابن

کثیرج ۱۱۳ (۱۱۱)

۲ ..... يهال لفظ عبد كا اطلاق كيا كيا ب اور زنده انسان پرعبد كا اطلاق جهم اور روح دونول كي مجوعه پري آتا ب اوراگر آخضرت علي كوجهم مبارك كساته سير ندكرائى على موتى تو "اسدى بعده" بوتا - حالا نكه معامله بالكل اس كي بوتى سب - (شفاة اضى مياض ۸۲)

سسس معجد حرام سے معجد اتصلیٰ تک کے سفر کو اللہ تعالیٰ نے لفظ اسریٰ سے تعبیر فرمایا ہے اور اسریٰ کا اطلاق حقیقاً رات کی ایک سیر پر ہوتا ہے۔ جوجسم اور روح دونوں کے ساتھ ہو۔

الله تعالى ارشاو فرماتا ہے: "فاسر باھلک بقطع من الليل (هود: ١ /)" {(اےلوط عليه السلام) رات كى حصرين اپنے لوگوں كوساتھ لے كرتكل جا۔}

اس سے بیر قطعاً مرادئیں کہ لوگوں کی ارواح کو لے کر چلے جا کیں اورجم یہاں ہی دھرے رہیں۔ بلکہ جسم اورروح دونوں کوساتھ لے کرجانا مراد ہے۔ ای طرح حضرت موکی علیہ السلام کے واقعہ ش ارشاد ہوتا ہے۔ "واو حیناالیٰ موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون (شعدائ: ۵۲)" (اور حکم بھیجا ہم نے موکی کو کہ رات کو لے کر لکل۔ میرے بشرول کو البتہ (فرعونی) تمہارا پیجا کریں گے۔ }

اس آیت بین بی بھی اسر بعبادی سے زندہ انسانوں کو حالت بیداری بین ساتھ لے جاتا مراد ہے نہ کر وحائی اسراء مراد ہے اور نہ خواب اور کشف ''و ما جعلنا الرّیا التی ارینک الا فقنة للناس (بنی اسرائیل: ۲۰)'' { اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلایا جوہم نے تجھ کو دیکھایا ۔ گر لوگوں کے لئے آزمائش۔ }

یہ آیت بھی آخضرت علیہ کی معراج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کوجہم اور روح دونوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کوجہم اور روح دونوں کے ساتھ معراج نہ کرائی گئی ہوتی تو اس میں لوگوں کے لئے کیا فتداور کیا آزمائش مقی ؟ خواب کا معاملہ نہ فتنہ ہوتا اور نہ آزمائش ۔ بلکہ ایک تعبیر طلب امر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز سب لوگوں کے لئے فتداور آزمائش متی وہ آخضرت علیہ کے کم مراج جسمانی ہی مقی۔

حفرت عبداللہ بن عباس جن کومرزا قادیانی کے زدیک بھی قرآن کریم کی بڑی بجھ اور مہارت حاصل تھی وہ فرماتے ہیں کہ: ''ھی رؤیا عین اربھا رسول الله ﷺ لیلة اسریٰ به (بخاری ج۲ ص ۲۸، باب وجعلنا الرویا، تدمذی ج۲ ص ۱۳۱، ابواب التفسید) '' (رؤیا سے آگھوں کا دکھاوا مراو ہے۔ جو کہ آ محضرت علیہ کومعراح کی رات دکھا با گرافیا۔ }

بلکه ساتھ بی وہ خواب کی نفی کرتے ہیں کہ: ''لا رؤیا مفام'' (شفاص ۸۵، برایدونہاید جسم ۱۱۳) اس دکھاواسے خواب کا وکھا وامراز نہیں۔

الغرض قر آن کریم کا اسلوب بیان اور حضرت ابن عباس طلی روایت اس چیز کومتعین کرتی ہے کہ رؤیا ہے آئکھوں کے ساتھ د کھا وا مراد ہے۔خواب ادر کشف ہرگز مراد نہیں۔

سوال ..... لفظ رؤیا عربی زبان میں خواب پراطلاق ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ معراج خواب کا ایک قصہ تھا یا ایک کشفی امرتھا۔جوخواب سے قریب تر ہوتا ہے۔

جواب ..... لفت عربی میں رؤیا کا معنی دکھا وا ہوتا ہے۔ آگھوں کے ساتھ ہو یا نواب میں ہو۔ پھر جہال کہیں یہ لفظ خواب پر بولا گیا ہے۔ وہاں ایسے دلائل اور قرائن موجود ہیں کہائل جگہ دکھا واسے خواب کا دکھا وا مراد ہے اور جہاں ایسے قرائن موجود نہ ہوں یا وہاں آگھوں کے ساتھ و یکھنے کے قرائن موجود ہوں تو اس سے آگھوں کا دکھا وا مراد ہوگی اور قصہ معراج میں لفظ سیان ،عبد، امراء اور فتنة للناس اور حضرت عبداللہ بن عبائل اور دیگر جہور صحابہ کرام کی روایات آگھوں کے ساتھ دکھا وا کو متعین کرتی ہیں۔ لہذارؤیا سے آگھوں کا دکھا وا ہی مراد ہوگی۔ خواب اور کشف مراد نہ ہوگی۔

البند بیروال پیدا ہوسکتا ہے کہ کیار ویا کا اطلاق بیداری پیل آ تکھوں کے ساتھ و کیھنے پر بھی لسان عربی پیس وار دہوا ہے یا نہیں؟ سواس کا جواب سے ہے کہ زبان اہل عرب بیس رؤیا کا اطلاق بیداری بیس آ تکھوں سے دیکھنے پر ہوتا ہے۔ چنا نچرا یک رائی کہتا ہے و کبر للرؤیا و هش فواده و بشر قلبا کان جما بلاله

(روح المعانی ج۵ اص ۷) شکاری نے شکار د کیصتے ہی خوشی کے مارے تکبیر کہی اور اس نے اپٹے تمکین ول کوجس میں غم جمع ہوچکا تھا خوشخری سنائی۔اس شعر میں رؤیا کا اطلاق بیداری میں آگھوں کے ساتھ وکیھنے پر ہوا ہے۔متنی بدر بن عمارکی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے مضی اللیل والفضل الذی لک لا یمضی ورؤیاک احلیٰ نمی العیون من الغمض

(ديوانص ١٥٤)

ان آیات میں جناب رسول اللہ علیہ کے اس سنرکا ذکر ہے جو بیت المقدی سے سدرة المنتی تک واقع ہوا ہے۔ جس میں آکھ اوردل نے بیداری میں سب پچھد یکھا ہے اوردل اور آکھوں کو فلطی اور نفرش بھی نہیں ہوئی اور لوگ اس بجیب سفر پر آپ سے جھڑا بھی کرتے سے اللہ تعالی کی عجیب اورغریب نشانیاں دیکھیں۔ آخصرت علیہ اسٹا و شادفر ماتے ہیں: '' ثم ذھب بی الیٰ سدرة المنتهیٰ فاذاور قها کاذان الفیلة و اذا ثمر ها مثل قلال هجر قال هذاه سدرة المنتهیٰ (بخاری ج اص ۹ ۵۳، باب المعراج، مسلم ج اص ۱۹، باب الاسدائی، ابوعوانه ج اص ۱۲۱) '' (پھر مجھے سدرة المنتی تک لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ بیری کے ہے ہاتھی کان کی طرح بڑے ہیں اور قبیلہ جرکے مثلوں کی ماند

اس كالجل ب- حضرت جرائيل عليه السلام في كهايد سدرة المنتى ب- }

صحابة كرام كان ولقدراه نزلة اخرى" كي ضير مفول من اختلاف عيك اسكا مرجع كون بي حضرت جرائيل عليه السلام بين يا خدا تعالى بي حضرت عبد الله بن عباس وغيره فرماتے ہیں کہ میراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ لینی حضرت محمد رسول اللہ عَلِيْكُ نے خدا تعالیٰ کو سدرة المنتلي كے ياس ويكھا اور حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت عائش اور ديگرا كابرية فرمات ہیں کہ مفعول کی ضمیر حضرت جرائیل کی طرف راجع ہے۔ یعنی آ محضرت علی فی نے جرائیل علیہ السلام کواصلی شکل میں صرف دومر تنبد دیکھا تھا۔ان میں سے ایک مرتبہ جب کہ حضرت جبرائیل علیه السلام سدرة المنتنی کے ماس نیچاتر رہے تھے۔ چنانچ حضرت عائش معدیقہ کی بدروایت (مسلم ج اص ٩٨ ، باب معنى قول الله عز وجل ولقدراً ونزلة اخرى ) وغيره مين موجود ب-اس سے معلوم جوا كم صحابة كرام كاس مين تواختلاف تفاكه كيا آنحضرت علي في في جسماني آجمهول كساته الله تعالی کودیکھا ہے یانہیں؟ ایک گروہ قائل تھااور دوسرامنکر لیکن معراج جسمانی میں کسی صحابی کو اختلاف نەتقاچى كەحفرت عائشەصدىقة كوجى - كيونكەدە رؤيت خدادندى كاتوبۇي شدومدىيە ا تکار فرماتی ہیں۔لیکن معراج جسمانی کا ا تکارنہیں کرتیں۔ بلکہ سدرۃ المنتہٰی کے یاس آسان سے ینچاترتے ہوئے اصلی شکل میں حضرت جرائیل علیه السلام کی جناب رسول اللہ علی کے لئے رؤیت پرزورالفاظ میں ثابت کرتی ہیں اور اپنے اس دعویٰ پر جناب رسول اللہ علیہ کے کہ حدیث بيش كرتى بين \_ (مسلمجاص ٩٨ ، باب معن قول الله عز وجل ولقدراً ونزلة اخرىً ) حضرت عا كشه صديقة كا بهارشاد بادر کھنا آ کے کام آئے گا۔ کیونکہ داشتہ بکارآ ید!

الحاصل سورة النجم كى فدكوره آيات اوران كى تغيير ميں پيش كرده احاديث اورعقا كد صحابه كرام سے يہ بات پورى طرح واضح اور ثابت ہو چكى ہے كه آخصرت عليقة كاسفرجسمانى اور بيدارى ميں تقااوراسى واسطىخالف آپ سے اس پر جھكر انجمى كرتے تھے۔اب آپ واقعہ معراح

کا خلاصہ کن کیجئے جومتعددا حادیث کوسامنے *ر کھ کر*امتخاب کیا گیاہے۔

آ محضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا کہ تین فرشتے آئے اور جھے بیدارکر کے میرا پیٹ جاک کیا گیا اور میرا دل سونے کے تفال میں رکھ کر زمزم کے پانی سے خوب دھوکرا بمان اور حکمت سے پر کر کے تی دیا گیا۔ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک جانور جس کو براق کہتے ہیں۔میری سواری کے لئے پیش کیا گیا۔ جہاں تک انسان کی نگاہ پینچتی ہے۔ وہاں تک اس کا ایک ہی قدم ہوتا ہے۔ چھر مجھے بیت المقدس لے جایا گیا۔ براق اس حلقہ کے ساتھ باندھا گیا۔ جہاں دوسرے انبیاء عظام اپنی سوار یوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور تمام پیغیبروں کوخدا تعالی نے وہاں میرے لئے جمع کر دیا تھا۔حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق میں نے ان تمام کوا ہامت کرائی اور دورکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے پہلے آسان تک گئے۔حفرت جبرائیل علیدالسلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔دربان نے يوچهاكون كيد كما جرائيل بـ دربان نے كهاساتهكون كي فرما يا حضرت محمد علي بي -بوجها كيا كيا الله تعالى كارشاد كمطابق ان كوبلايا كيابي؟ -حفرت جرائيل عليه السلام في كبا ہاں، پہلے آسان پرحضرت آ دم علیہ السلام سے علیک سلیک اور ملاقات ہوئی۔انہوں نے صالح نی اورنیک بینے کے ساتھ تعبیر کرتے ہوئے آپ کی آؤ بھلت کی۔ وہال سے دوسرے آسان کے دروازہ سے سابق طریق سے اجازت طلب کرنے کے بعد مینچے۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیه السلام اور حضرت یحی علیجا السلام سے سلام کیا۔ انہوں نے ہی صالح اور الاخ الصالح سے خطاب کرتے ہوئے مرحبا کی ۔ پھر تیسرے آسان کے دروازہ سے طریق ندکور کے ساتھ استیذ ان کیا گیا۔ وبال حفرت يوسف عليه السلام كوبطريق مذكور سلام كيا اوران كي حسين ترين صورت ويكيف ميس آئی۔انہوں نے بھی بھائی صالح اور نبی صالح سے خوش آ مدید کھی۔ پھر چو تھے آسان پراس طرح اجازت کے بعد گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تنے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا۔انہوں نے بھی دوسرے بزرگوں کی طرح جھے مبارک باددی۔ پھر وہاں سے پہلے کی طرح یا فجویں آسان پراذن طلب کرنے کے بعد پہنچے۔ وہاں حضرت ہارون عليه السلام كوسلام كيا كيا-انهول في مرحبات يادكيا- پهر چيخ آسان پر كتے-وہال حفرت موسی علیدالسلام سے ملاقات اور آؤ مجلت ہوئی۔ جب ہم ان سے رخصت بی ہوئے توان کے رونے کی آ واز آئی۔ یو چھا کیا اے موی علیدالسلام کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ بیٹو جوان نی میرے بعد دنیا بی آیا اور اس کی امت میری امت سے کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں داخل

موگ \_ پھر ہم ساتویں آسان پر گئے۔ وہال حضرت ابراجیم علیہ السلام سے ملاقات مولی \_ میں نے ان سے سلام عرض کیا۔ انہوں نے ابن صالح کے الفاظ سے یاد کرتے ہوئے خوش آ مدید کہی۔ پھران سے رخصت ہوکرسدرۃ المنتنی مجھے لے جایا گیا۔ وہاں بیری کے پتے جود کیھے تو ہاتھی کے کان کی مانند تصاوراس کا پھل قبیلہ ہجر کے مطول کی طرح تھا۔ وہ مقام احکام خداوندی کے لئے میر کوارٹر کی ماند ہے۔ وہاں سے احکام اترتے اور چڑھتے ہیں۔ وہاں سونے کے پروانوں نے اس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ وہال سے چار نہریں پھوٹی ہیں۔ دوباطنی جوجنت میں جاتی ہیں اور دوظاہری نیل اور فرات ۔ وہاں سے مجھے بیت المعور کے پاس لے جا یا گیا۔ جہاں ہرروزستر ہزار فرشتے عیادت کے لئے آتے ہیں۔ پھران کومدت العمر دوبارہ وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ مجھے وہاں تین پیالے پیش کئے گئے۔ایک دودھ کا، دوسرا شراب کا، اور تیسرا شہد کا۔ میں نے دودھ کے پیالے کو قبول کرلیا۔ مجھے ارشاد ہوا کہ آپ نے حسن انتخاب میں کمال کردیا۔ دورھ سے دین فطرت مراد ہے۔اگر آپ خمروغیرہ لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ پھر مجھے پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ میں امنا وصد قنا کہتے ہوئے خوثی خوثی واپس آیا۔ جب موئی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔توانہوں نے سوال کیا۔ کیا کچھ انعام لائے میں نے کہا بچاس نمازیں، انہوں نے فرمایا ش بنی اسرائیل پریانچ سے کم نمازوں میں تجربہ کرچکا ہوں۔ آپ کی امت ان سے بھی طلقت میں ضعیف اور کمزور ہے۔آپ اپنے رب سے تخفیف کا مطالبہ کریں۔آپ فرماتے ہیں میں پھروالیں گیا۔اللہ تعالی یا پچ یا پچ نمازیں۔میرے باربار آنے جانے سے معاف کرتارہا۔ حتى كمصرف يافي رهكيس ومفرت موى عليه السلام في مجمى تخفيف كامطالبه بيش كرف كوكها-لیکن میں نے کہا۔ مجھے اب شرم آتی ہے۔ اس لئے میں ان کو بطیب خاطر قبول کرتا ہوں۔اتنے میں آواز آئی کہ جارے ہاں پہلے سے ہی یہی پانچ نمازیں طے ہو چکی تھیں۔ باقی پچاس باعتبار اجراور ثواب کے تھیں۔ کیونکہ ہرنیکی کا ادنی بدلہ دس گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور مجھے وہاں ایک تو پانچ نمازیں ملیں۔ دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات اور تیسرے مید کہ آپ کی امت میں سے جوکوئی اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرے گااس کی بخشش ہوگی۔ میں بیہ نعتیں اورخوشنجریاں لے کرضج سے پہلے مکہ کرمہ پہنچے گیا۔ جب بیروا قعہ مشرکین نے سنا تو اورهم مجا ويإب

ہم نے متعدد روایات کوسامنے رکھ کرمعراج کے اہم واقعات اور جزئیات کا ترجمہ

پیش کردیا ہے۔ بعض ضروری اور قابل ذکر جزئیات کا ذکر عقریب کردیا جائے گا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان صحابہ کرام ٹے کے اساء جن سے واقعہ معراج منقول ہے بحوالہ پیش کردیں۔ اگرچہ ان کی روایات میں اہمال، تفصیل، نقذیم، تاخیر اور بعض اجزاء کے حذف واضافہ کا ضرور فرق ہے۔ لیکن الی لمبی روایت میں ایسا ہوجانا ناگزیر امر ہے اور اس سے اصل واقعہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب آپ صحابہ کرام ٹے اساء بمعہ والہ جات ن کہیجے۔

(۱) حفرت ما لک بن صعصة \_ بخاری ج اص ۵۳۸ مسلم ج اص ۱۹۳ ابو کواند ج ا ص ۱۱ مندائی ج اص ۵ ه \_ (۲) حفرت انس بن ما لک میخاری ج ۲ ص ۱۲ مسلم ج اص ۱۹ ابو کواند ج اص ۲۲ می ایک با مند طیالی ابو کواند ج اص ۲۲ می کرد و ۲ می ۱۳ می مند طیالی ص ۲۵ می کرد و ۲ می ۱۳ می کرد و ۲ می ۱۳ می کرد و ۱ می ۲۵ می کرد و ۲ می کرد و ۱ می ۲۵ می کرد و ۲ می کرد و ۱ می ۲۵ می کرد و ۲ می کرد و ۱ می کرد و امی کرد و ۱ می کرد و امی کرد و کرد و امی کرد و کرد و امی کرد و کر

فائده ..... حضرت عائشة كي ايك حديث بحوالد مسلم بهلي بحى عرض موه يحكى ہے۔
(۱۲) حضرت الوبكر بن محمد بن عمر و بن حزم "منسائی جا ص ۵۲ منصائص الكبر كی جا ص ۱۷۷ ـ (۱۳) حضرت شداد بن اوس " بقشير ابن كثير ج ۵ ص ۱۲۷ ـ (۱۳) حضرت شداد بن اوس " بقشير ابن كثير ج ۵ ص ۱۲۷ ـ محمد المعالم شفاء قاضى عياض ص ۸۷ منصائص الكبر كی جا ص ۱۵۸ (قال البيمة في اسناد صحح) (۱۳) حضرت سعد بن افي وقاص "مستدرك ج ۳ ص ۱۵۸ ـ (۱۵) حضرت افي بن كعب " ـ (۱۲) حضرت سمرة بن جندب" ـ وقاص " مستدرك ج سوس ۱۵۸ ـ (۱۵) حضرت عبدالله بن عمر و (۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و (۱۷) حضرت عبدالله بن عمر و

بن العاص المراح (۲۰) حضرت عبدالله بن اسعد بن زراره المراح (۲۱) حضرت عبدالرحن بن قرط الشمالي (۲۲) حضرت عربن الخطاب (۲۳) حضرت ابوابوب انساري (۲۲) حضرت ابوابوب انساري (۲۲) حضرت ابوابوب انساري (۲۵) حضرت ابوابوب انساري (۲۵) حضرت ابولیلی انساری (۲۵) حضرت اساء بنت الی بر (۲۹) حضرت ام بانی (۲۵) حضرت اساء بنت الی بر (۲۹) حضرت ام بانی المراح (۲۸) حضرت اسامه الی الی المراح (۳۳) حضرت المراح الی الی المراح (۳۳) حضرت المراح (۳۲) حضرت المراح الی معراح کو مدیثین بینتالیس صحابه رام الله مولی بین الیس صحابه رام الله علی الی دوی بین بینتالیس صحابه رام الله علی معراح کی حدیثین بینتالیس صحابه رام الله عروی بین الیس صحابه رام الله عروی بین الیس صحابه رام الله عروی بین الیس الی دوی بین الی دوی بین الیس الی دوی بین الیس الی دوی بین الیس الی دوی بین دوی دوی بین دوی بین

(زرقانی شرح مواهبج اص ۵۵س)

آپومعلوم ہوگا کہ ہرصدی پرمجدد آنے کی حدیث صرف حضرت ابوہریرہ "سے اور پھر فقط ابوداؤد میں آئی ہے۔ صحاح ستہ کی اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جس پر مرزا قادیائی نے اپنی مجددیت کی تعمیر کی ہے اور معراج کی حدیث مختلف طریق سے کم از کم ۴۵ صحابہ کرام "سے مروی ہے اور پھر خاص کر حدیث کے طبقہ اولی بخاری وسلم وغیرہ میں جن کے متعلق مرزا قادیائی کا اقرار ہے کہ: ''اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تا ئید دعویٰ میں کیوں بارباران کو پیش کرتا۔''

جسم ۱۸۵)

آپ نے ہمارے استدلال کا معیار تو دیکھ لیا۔ اب ذرا مرزا قادیانی کا معیار بھی ملاحظہ فرمایئے۔ مرزا قادیانی اپنے میٹی موجود ہونے پر یوں استدلال کرتے ہیں کہ:''کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلابشاہ مجذوب نے ہیں برس پہلے مجھکو میرکہا تھا کہ عیسی اب جوان ہوگیا ہے اور لدھیانہ میں آ کر قرآن کی غلطیاں نکالےگا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۰۵، نزائن ج

ص ۲۸۲)

کو یا کریم بخش اور مجذوب گلاب شاہ کی بات تو مرزا قادیانی کے لئے قائل جمت ہے۔ مگر صحابہ کرام ٹ کی ایک کثیر تعداد کی روایات قابل قبول نہیں۔ پھر مزید لطف یہ ہے کہ کریم بخش کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کہ گئی ہے۔ جن میں خیراتی، بوٹا، کنہیا لال، مراری لال، روثن لال اور کنشیا مل وغیرہ بیں اوران کی گواہی یہ کہ کریم بخش کا کوئی جموث کبھی ثابت نہ ہوا۔

· (ضیمه تخفه گولز دیی ۲۷ ، خزائن ج ۱۷ ص ۷۸)

اور یہ مضمون مرزا قادیانی نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں: ''میں بخیر خداکے بلائے بول نہیں سکتا۔'' بخیر خداکے بلائے بول نہیں سکتا۔''

ص ۲۹۱)

تولابدی ہے کہ یہ بھی الہام خداوندی ہوگا۔اب دیکھئے مرزا قادیانی کے امتی قرآن کریم،حدیث شریف پراگریقین نہیں رکھتے تو کیا مرزا قادیانی کی بات مانتے ہیں یانہیں۔ نبی اینا اپنا امام اپنا اپنا

ہم توقر آن کریم کی نصوص سر کے اور احادیث صحیح اور امت کے اجماع وا تفاق کے پیش نظراس امر پر بقین کامل رکھتے ہیں کہ مالک الملک نے جناب امام الا نبیاء خاتم النہ بین حضرت محمد مصطفی علیہ کے بیداری کی حالت میں صرف ایک ہی رات میں جسم عضری مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور جنت وغیرہ حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور جنت وغیرہ تک ہے خضیکہ جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، سیر کرائی۔ اگر مرز اقادیانی اور ان کے اتباع کوائی کا بیشن ہوتو فیجا، ورنہ وہ جائیں اور ان کا عقیدہ اور نظریہ۔ ہم تو پروردگار عالم اور آقائے نامدار علیہ لیک مرز کی مستحق ہواور کے عمر مرز کی براعتقاداور ایمان رکھتے ہیں اور کسی مؤمن کو بھلا بیزییا بھی کب ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی سے زندگی سرکر ہے۔ یامن مانے عقیدوں پر یقین رکھ کرفلاح اخروی کا مستحق ہواور سب سے اہم بات ہی فلاح اخروی کے مرافسوں کہ وہ اب ہے کہاں؟ ''الا ماشاء الللہ'' مسبب سے اہم بات ہی فلاح اخروی ہے۔ مگر افسوں کہ وہ اب ہے کہاں؟ ''الا ماشاء الللہ''

معلوم یہ ہوتا ہے وہی زیست تھی اپنی جو چیز کہ اب تیری نگاموں میں نہیں ہے

## تنيسراباب

قرآن کریم اور می احادیث سے معراج جسمانی کا ثبوت پہلے گذر چکا ہے۔ اب معراج جسمانی کا ثبوت پہلے گذر چکا ہے۔ اب معراج جسمانی کے متعلق جمہورالل اسلام کاعقیدہ من لیجے۔ حافظ ابن کشر کلھتے ہیں کہ: ''اکثر علاء کرام اور جمہور سلف وخلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آخضرت علی کہ کو حالت بیداری میں جسم عضری کے ساتھ معراج کرائی گئی۔'' (تنیرج ۵ ص ۱۱۱)، بدایہ ونہایہ جسم عضری کے ساتھ معراج کرائی گئی۔''

ص۱۱۱۳)

علامد بغوی کھتے ہیں کہ: ''اکثر کا فد ہب یہی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ کہ کو حالت بیداری میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ معراج کرائی گئی۔اس پر بیٹا رضح حدیثیں موجود ہیں۔'' (معالمین۵ ص ۱۰۷)

علامه عینی اور حافظ ابن جرا کلھتے ہیں کہ: ''داسراء اور معراج ایک ہی رات میں بیداری کی حالت میں جسم اطهر کے ساتھ واقع ہوئی ۔ جبکہ جناب رسول اللہ علیہ کے ونبوت اور رسالت مل چکی تھی ۔ یہی جمہور محدثین، فقہاء اور شکلمین کا فدہب ہے اور اس عقیدہ کی دلیل میں متعدد مجمح اور ظاہر المعنی حدیثیں موجود ہیں۔'' (عدۃ القاری ج۸ ص29، فتح الباری ج

(12+0

علامہ سیر محمود آلویؒ لکھتے ہیں کہ: ''اکثر علاء اس کے قائل ہیں کہ اسراء اور معراج دونوں جناب رسول اللہ علیہ کو حالت بیداری میں جسم عضری کے ساتھ کرائی می تھیں۔'' (روح المعانی ج ۱۵ ص ۸)

امام نو دئ کھتے ہیں کہ: ''حق بات تو بہہ کہ جس پر جمہور سلف اور متاخرین، فقہائ، محدثین اور متعلمین متفق ہیں کہ آ محضرت علیات کو حالت بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ معراج کرائی گئی اور بیدوا قعہ نبوت کے بعد کا ہے۔ کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ نمازیں معراج کی رات فرض کی گئیں ہیں اور نماز کی فرضیت نبوت کے بعد ہوئی ہے۔''
سلمہ جاس دی

مسكم جاص ١٩)

علامدزرقانی کھتے ہیں کہ: ''یکی جمہور محدثین، متکلمین اور فقہاء کرام کا فدہب اور عقیدہ ہے۔'' قاضی عیاض جہور کا ذہب بتلاتے ہوئے بعض کا نام بھی لکھتے ہیں کہ بھی عقیدہ حضرت ابن عباس محصورت جابر محضرت انس محضرت مدیفہ محضرت ابوجر پرہ ، محضرت ابن معضورت ما لک بن صحصقہ محضرت ابوحبہ بدری ، حضرت ابن مسعود اور حضرت عا کشر کا مختار خضرت ما لک بین صحصقہ ، حضرت ابوجبہ بدری ، حضرت ابن مسعود اور ابن شہاب، ابن زیر مسن خضرت ابرا بیم خفی ، مسروق ، جابر ، عکرمہ، ابن جری ، امام طبری ، امام احمد بن حنبال اور جمہور محد ثین ، مسلمین اور مفسرین کا عقیدہ اور افرجہ بسب ہے۔

عياض ٢٨)

راقم کہتا ہے کہ کسی صحافی اور تابعی بلکہ کسی معتبرا مام اور محدث سے صحیح سنداور صرت الفاظ کے ساتھ معراج جسمانی کا اٹکار ثابت نہیں ہوسکتا۔ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا کراگر ثابت کیا جائے تو محال ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو آئے میدان میں۔'' فعل من مبدار ذ''جن اکابر سے اس کے خلاف منقول ہے۔ اس کا جواب عنقریب آتا ہے۔

جب بیٹا بت ہوگیا کہ جمہورسلف وخلف کا یکی فدہب ہے تو مرزا قادیانی کی بھی سنتے کہ: ''سلف خلف کے لئے بطور وکیل کے بیں اور ان کی شہادت آنے والی ذریت کو ماننا پرتی ہے۔'' ہے۔''

ص ۲۹۳)

اب ہم مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات پیش کرتے ہیں۔ شاید کہان کے مانے والوں کے لئے ریمبارات سوہان روح ثابت ہو سکیس۔ ملاحظہ کریں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

ا ...... " كونكه بي يقين امر ب كه قرآن كريم كى بيرآيت كه "سبحان الذى السدى بعبده! معراج مكانى اورزمانى دونوں پر مشتل ب اور بغيراس كے معراج ناقص رہتا ب حيدا كم سير مكانى كے كاظ سے خدا تعالى نے آنحضرت علي كا كو مجد حرام سے بيت المقدس تك پنجاد يا تفاد ايسانى سيرزمانى كے كاظ سے ."

 کریم علی کی معراج جس طرح مکانی تھی ای طرح زمانی بھی تھی اوراس کا اٹکار صرف وہی کرسکتا ہے جودید ہ بصیرت سے محروم ہو۔

رسکتا ہے جودید ہ بصیرت سے محروم ہو۔
رجدا ص ۲۹۲)

اس عبارت کے آ گے حصرت عا کنٹہ وغیر حا کا حوالہ اس کے خلاف بھی دیتے ہیں۔ہم اس کی بحث آئندہ عرض کریں گے۔

(ازالدادهام ص۲۸۹ فزائن جسم ۲۳۷)

ان تحریرات سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ مرزا قادیا نی کوبھی یقین تھا کہ آ محضرت علیہ اللہ کو حالت میں استحداث کرائی گئی اوراسی کوحالت بیداری میں جسم عضری کے ساتھ مکانی وزمانی دونوں طرح کی معراج کرائی گئی اوراسی عقیدہ پر تقریباً تمام صحابہ کرام اور صدرا وّل کا اجماع تھا۔

اب يهال ايك سوال پيدا موتا ہے كہ جماعت صحابة كا جماع كس پوزيشن كا موتا ہے؟ سوسو سواس کا جواب خود مرزا قاد یانی بی سے من لیجئے۔

ا..... ''اور صحابہ کرام گا جماع جمت ہے جو بھی صلالت پر نہیں ہوتا۔''

(ترياق القلوب ص ١٨٤ ، خزائن ج ١٥ ص ٢١ م)

۲..... "فان العراد من الاجماع اجماع الصحابه ﷺ! ايماع سے تو صحابہ کرام "کا ایماع بی مراد ہے۔" ۔ ۔ ۔ (اتمام الحجہ ص۵، نوائن ج۸

(1410

سا ..... "دیمسلم امر ب کدایک صحابی کی دائے شرعی جمت نہیں ہوسکتی۔ شرعی جمت میں سالم امر ب کدایک صحابی ہوسکتی۔ شرعی جمت میں ۲۳۲، خزائن ۱۳۵۰ صحابی ہوسکتی۔ شرعی جمت میں ۲۳۳، خزائن ۱۳۵۰ صحابی میں ۲۳۱۰ میں ۲۳۱ میں ۲۳۱۰ میں ۲۳۱ میل ۲۳۱ میل ۲۳۱ میل ۲۳۱ میل ۲۳۱ میں ۲۳۱ میل ۲۳۱ میں ۲۳۱ میل ۲۳۱ میل ۲۳۱ میل ۲۳۱ می

مرزا قادیانی کی ان تحریرات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں اجت شرع ہے۔
کیونکہ ان کا اجماع بھی بھی گراہی پرنہیں ہوسکتا۔ البتہ رائے صحابی جمت نہیں۔ ممکن ہے کوئی
صاحب کہددے کہ اگر چہ صحابہ کرام میں کا اپنی تحقیقات اور معلومات کی بناء پر آ محضرت علیات کے معراج جسمانی پر اجماع ہو چکا تھا۔ لیکن اگر کسی وقت سائنس کی جدید تحقیقات اور شے فلفہ کے ذور میں آ کراس کے خلاف اجماع ہوجائے تو کیا خرابی ہے؟ اور ایسا کیوں نہیں ہوسکتا؟ لیکن کیا کیا جائے کہ خود مرز اقادیانی ہی اس کی بھی نا کہ بندی کر چکے ہیں۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں کہ: ''جو شخص بعد صحابہ کرام مسکلہ مسکلہ میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ کلذاب ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۲۱ مزائن ۲۲ ص ۳۳)

اب کی کوکیا مصیبت پڑی ہے کہ قرآن کریم، حدیث شریف اورا جماع صحابہ کرام ہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کذاب ہے؟ اور سلف سے روگر دانی کرے۔ جو خلف کے لئے بطور وکیل کے تھے۔

"قدیصدق الکذوب" کقاعدہ کے پیش نظر مرزا قادیانی کا بیارشاد بالکل بجااور صحح ہے کہ محابہ کرام کے بعداجماع کا دعویٰ کرنے والا کذاب ہے۔اس کا مطلب اس کے بغیر اور کیا ہوسکتا ہے کہ مسلم پرقر آن کریم کی نصوص قطعیہ موجود ہوں اور متواتر حدیثیں بھی موجود

ہوں اور لطف بیہ ہے کہ اس پر صحابہ کرام گا اتفاق واجماع بھی قائم ہو چکا ہو۔ اب اس کے خلاف کوئی اور متوازی اور متصادم عقیدہ اور نظر بیرقائم کرنا کون ساایمان ہے؟ اور اس بیں فوز وفلاح کی کون سی صورت مضمر ہوسکت ہے؟ ممکن ہے اس نظر بیہ کے بعدوہ اس نتیجہ پر پینچیں کہ نگاہ شوخ اب کچھ شرکیس معلوم ہوتی ہے

## چوتھاباب

ہم نے معراج جسمانی کے اثبات پر جودلائل ہدیہ ناظرین کئے ہیں۔ان کی موجودگی میں کسی اور دلیل کی ضرورت تو محسون نہیں ہوتی۔البتہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کا ہر پہلو واضح سے واضح تر ہوجائے۔اس لئے چندا حادیث پیش کرنا قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ملاحظہ فرما ہے:

ا ..... آخضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں تھا کہ معراج جسمانی کا واقعہ س کرمشر کین ہر طرف سے الحرآ ئے اور انہوں نے مجھے سے بیت المقدس کی پھی خسمانی کا واقعہ س کرمشر کین ہر طرف سے الحرآ ئے اور انہوں نے مجھے سے بیت المقدس کی پھی نشانیاں اور علامتیں پوچیس۔ مجھے وہ نشانیاں معلوم نہ تھیں۔ مجھے اس وقت اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ ذرندگی بھر بھی ایس پریشانی لاحق نہ ہوئی تھی۔اسے میں حق تعالی نے اپنے خاص فضل وکرم سے بیت المقدس کا نقشہ میر سے سامنے پیش کردیا۔خالف مجھ سے جوعلامت پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھ کر بتلا تا جاتا۔ (بخاری جا ص ۵۸ م) باب حدیث الاسرائی،مسلم جا ص ۹۹ وبا الاسراء برسول

اس روایت سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو یہی بات ذہن نشین کرائی عمی تھی کہ آپ کو حالت بیداری میں معراج کرائی عمی تھی کہ آپ کو حالت بیداری میں معراج کرائی گئی ہے اور اس پر تعجب کرتے ہوئے مشرکین نے مشرکین نے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔اگر بیرمعاملہ خواب یا کشف کا ہوتا تو مشرکین کو امتحان لینے کی ضرورت ہی محسوس ندہوتی۔ بلکہ جو کچھ سنا تھا اس پرصاد کرتے اور اس کو فنیمت سمجھ لیتے۔

الله علقة من الوعواندج اص اسلا)

۲ ..... حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس رات آ محضرت علیہ ہیت المقدی جاکروالیں تشریف لائے۔ اس کی صح کوآپ نے وہ وا تعدلوگوں سے بیان فرمایا۔ جس سے بہت سے لوگ جو آ محضرت علیہ پرایمان لاکر ہر طرح کی تصدیق کر چکے تصر مرد ہوگئے۔ پھر کفار ابو بکر ٹاکے ہیں گئے۔ ابو بکر ٹاکے ہیں گئے۔ کیا اب بھی آپ اپنے رفیق لینی جناب نی کریم علیہ کی کہ

تھرین کرو گے۔ لیجئے وہ تو میہ کہ رہے ہیں کہ آج رات وہ بیت المقدس جا کرواپس بھی آ گئے ہیں۔حضرت ابوبکر"نے کہا کیا واقعی حضرت نے ایسا فرما یا ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔حضرت ابوبکر" نے فرمایا تو میں اس کو مانتا ہوں۔لوگوں نے کہااے ابو بکڑ کیاتم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس وغیرہ تک گئے اور صبح سے پہلے مجروا پس بھی آ گئے۔حفرت ابوبكر في كرابان! من توبيت المقدس سے دور كى باتوں كى تقدد بق كرتا ہوں \_ يعنى جومج وشام آسان کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ان کو میں میچ اور حق جانتا ہوں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ای وجدے حضرت ابوبکر کانام صدیق رکھا گیا۔ (متدرک رج ۳

ص ٧٣، قال الحاكم والذبي صحيح)

اس روایت سے ایک توب بات معلوم ہوئی کمشرکین کے ذہن شین یمی کرایا گیا تھا كه حضرت حالت بيداري ميں بيت المقدس جاكروالس تشريف لائے بيں جن كى قسمت ميں ا پیان نہ تھا وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو کر مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بکر ﴿ کوصدیق کالقب عطاء ہوا۔اگر یہ معاملہ خواب کا ہوتا تولوگوں کے مرتد ہونے کی کوئی وجہ نہتھی؟ اورخواب کا معاملہ کون سا بڑا کارنامہ تھا کہ حضرت ابو بکر مدیق کہلائے؟ اور دومری بیہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت عائشہ مجی معراج جسمانی کی قائل تھیں۔ورنداس کی تصریح فرمادیتیں کہ بید كفارنے بہتان با ندهاہے۔وہ توايک خواب تھا۔حضرت عائشہ كى ايك روايت ہم يملے عرض كر يك إلى اوردوسرى روايت بيه اوربيدونون ايخ مفهوم من بالكل واضح بن \_

حضرت ام بانی سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی نے اقعہ معراج جب اہل مکہ کوسنا یا تومطعم نے کہا کہ اب تک آپ کا معاملہ تھیک تھا۔ سوائے اس بات کے جواب کہدرہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کتم جموٹے ہو۔ (العیاذ باللہ) ہم تو اگر بڑی تیزی ہے بھی اونٹوں کو چلا میں تو کہیں دومینوں کے بعد بیت المقدس سے والیس آسکتے ہیں اورتم کہتے ہو کدیش ایک بی رات میں جا کروالیس آ عمیا لات اورعزی کی قتم ہے کدیش تو برگزند ما تول گا۔ (تغییراین کثیرج۵ ص۹۱، فق الباری ج۷ص۱۵، البدابیدالنبایی ۳ص۱۱، خصائص الكبری ج۱ ص۱۷۸)

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ مطعم وغیرہ کو یکی سمجھایا گیا تھا کہ آپ کو حالت

بیداری میں معراج کرائی گئی ہے اور یہ چیز اس کی سجھ میں نہیں آسکتی تھی۔اس لئے انہوں نے آپ کومعاذ اللہ جموٹا بھی کہااور تسم کھا کر پرزورالفاظ میں مخالفت بھی کی۔

سسس حفرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب آ محضرت علی ہے۔ بیت المقدس وغیرہ سے والیس تشریف لائے توام ہائی کو فرمانے گئے۔ مجھے یقین ہوا کہ اس واقعہ میں لوگ میری ضرور تکذیب کریں گے۔ اس خیال سے خمکین ہوکر بیٹھ گئے۔ ابوجہل نے جب بیدا قعہ سنا تو آپ کے پاس آ یا اور کہنے گا۔ کیا آپ رات بیت المقدس جا کرش پھر ہم لوگوں میں والیس سنا تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ابوجہل نے لوگوں کو بلایا اور آ محضرت علی سے کہنے لگا۔ ذرا ان کو بھی وہ واقعہ سنا دیں جو مجھ کوسنار ہے سے۔ آپ نے وہ واقعہ سنایا۔ لوگوں نے کہا۔ کیا بیت المقدس سے آپ کی مراوا بلیا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ بیسنت ہیں لوگوں کی بیکیفیت ہوگئ کہوئی تالیاں بجانے لگا اور کسی نے تبجب سے مریر ہاتھ دکھ لیا۔

(تغیرابن کثیری۵ م ۱۲۸، منداحمدی ۱۵ مسه ۱۳۰۰ منداحمدی اس ۱۹۰۰ منداکس الکبری ی اس ۱۹۰۱، بده میجی)

اس روایت کا ایک ایک لفظ پکار پکار کر کهدر با ہے کہ بدوا قعد جمع عضری اور بیداری کا
تھا۔ اگر آ مخضرت علی ایک اقلا کی اس کو بیان کرنے پر مامور نہ ہوتے تو شاید آپ کفار کی
تکذیب کے ڈرسے (العیاذ باللہ) اس کو بیان بھی نہ فرماتے اوراگر بیدوا قعد تواب کا ہوتا تو الوجہل
وغیرہ کو مجمع اکٹھا کرنے اور واقعہ س کر تعجب کرنے اور تالیاں بجانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔
کیونکہ خواب کے بارے میں اتنا ہٹگامہ بریا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوسکا۔

۵ ...... حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ مکہ مرمہ سے ایک قافلہ بغرض سیارت شام کو گیا تھا اور وہ والیس آرہا تھا کہ آخضرت علیہ فی نے براق پرسوار ہوکر جاتے وقت ان کوسلام کیا۔ انہوں نے آخضرت علیہ کی آواز پیچان کی اور سب والیس مکہ آئے تو اس بات کی گوائی بھی دی۔ نیز آخضرت علیہ فی نے مکہ مرمہ والیس ہوکر اس قافلہ کی ایک ایک ملامت بھی لوگوں کو بتائی تھی اور جب قافلہ آیا تو انہوں نے اس کی تا سکہ بھی کی تھی۔ اسی حدیث میں بینا قابل فراموش مضمون بھی ہے۔

''فاتانی ابوبکر ﷺ فقال یا رسول االله این کنت اللیلة قد التمتک فی مکانک (شفاص۸، تفسیر ابن کثیرج۵ ص۲۱) ، خصائص الکبری ج۱ ص۱۵) '' { که

صبح کے وقت حضرت الو بکر اللہ میرے پاس آئے اور کہنے گئے۔ حضرت آپ رات کہاں تھے؟ میں نے آپ کو آپ کے مکان پر تلاش بھی کیا۔ }

اس کے بعد آپ نے معراج کا مفصل وا تعہ بیان فرمایا۔ام بیبقی فرماتے ہیں: '' هذا استفاد صدیعے '' کہاس کی سندھجے ہے۔اس سیجے حدیث سے معلوم ہوا کہ قافلہ والوں کو پیچان کر آپ کا سلام کہنا اور ان کا آپ کی آ واز کو پیچانا اور پھر مکہ تمرمہ والیس ہوکر قافلہ کی علامتیں بتلانا اور ان کا اہل مکہ سے اس کی شہادت و بنا۔ نیز حضرت الو پکر صدیق کا رات کے وقت آپ کو مکان پر علاش کرنا اور آپ کا وہاں موجود نہ رہنا ان میں سے ایک ایک بات اس کو متعین کررہ بی ہے کہ یہ واقعہ خواب اور کشف کا ہرگز نہ تھا۔ بلکہ جسم عضری کے ساتھ صالت بیداری کا تھا۔

خلاصدکلام بیک قرآن کریم کی پیش کرده آیات اور فدکور قالصدر شیخ اور متواترا حادیث اور اجماع سیاب کرام اور سلف وخلف کا اتفاق اور خود مرزا قادیانی کی تحریرات اس بات پرشابد عمل بیل کرآ محضرت علیق کی معراج کا واقعہ کوئی روحانی اور شی امر ندتھا۔ بلکہ حالت بیداری میں جسم مبارک کا ایک بین اور روش واقعہ تھا اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ جس پرنسلاً بعدنسل اور کا برا بعد کا برتمام مسلمان متنق رہے ہیں اور کوئی فرسودہ نیا اور پرانا فلسفہ ان کے ذہن سے اس کو نہیں نکال سکا۔

ایک طرف بیدولائل ملاحظہ کریں اوردوسری طرف زمانہ حال کے منکر حدیث چو ہدری فالم احمد صاحب پرویز کا عقیدہ اور نظر یہ جھی ملاحظہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ: ''اگر آج سائنس کی کوئی ایجاداس کا امکان بھی پیدا کردے کہ کوئی شخص روشنی کی رفنار سے مرت نیا چا ند کے کروں تک پہنی جائے اور پھر چند ٹانیوں میں واپس بھی لوٹ آئے تو میں پھر بھی حضور علیقہ کے معران جسمانی کوئیس تسلیم کروں گا۔ اس لئے کہ میرے دعویٰ کی بنیادی دوسری ہے اوروہ بیہ کہ جسمانی معراج سے بیلضور کرنا لازم آتا ہے کہ خدا کسی خاص مقام پر موجود ہے اور میرے نزدیک خدا کے معراج سے بیلضور قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے۔'' (معارف القرآن ۲۶ میں ۲۷) کے معراج جسمانی کا عقیدہ جوقرآن کے معراج درجہ کی حدیثوں اورامت کے اجماع وا تفاق سے ٹابت ہے۔ پرویز صاحب اس کو کریم متواتر درجہ کی حدیثوں اورامت کے اجماع وا تفاق سے ٹابت ہے۔ پرویز صاحب اس کو کسلیم کرنے کے لئے سرے سے آمادہ ہی نہیں ہیں۔ پرویز صاحب ہی بتا نمیں کہ کیا قرآن کریم کی کرنے کے لئے سرے سے آمادہ ہی نبیں ہیں۔ پرویز صاحب ہی بتا نمیں کہ کیا قرآن کریم کی کسلیم کرنے کے لئے سرے سے آمادہ ہی نبیس ہیں۔ پرویز صاحب ہی بتا نمیں کہ کیا قرآن کریم کرنے کے لئے سرے سے آمادہ ہی نبیس ہیں۔ پرویز صاحب بی بتا نمیں کہ کیا قرآن کریم کسلیم کرنے کے لئے سرے سے آمادہ ہی نبیس ہیں۔ پرویز صاحب بی بتا نمیں کہ کیا قرآن کریم

سے کہا گیا ہے کہ خوئے بدرا بہانہ ہائے بسیار! اصل بات توصرف اتی ہے کہ جملہ منکرین حدیث معراج وغیرہ مجزات کے قائل نہیں ہیں۔ گر پہلے جسد عضری کے ساتھ آسان پر جانا خلاف عقل سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ایک عرصہ تک ان کی طرف سے بددلیل پیش ہوتی رہی۔ گر آج جبکہ ساتنس کی نئی نئی ایجادات نے اس کا امکان ثابت کردیا کہ مرتخ اور چا ند تک کا سفر ممکن ہی نہیں۔ بلکہ روی را کٹ نے چا ندیس کی کی کراس میں جبنڈ انصب کر کے اور اب توصرف ممکن ہی نہیں۔ بلکہ روی را کٹ نے چا ندیس کی کی کراس میں جبنڈ انصب کر کے اس کا بالفعل وقوع بھی ثابت کردیا ہے اور اب مشتری اور چا ندتک کے سفر کی تیار یوں کے لئے سیسی ریز روکرائی جارہی ہیں۔ تو پرویز صاحب کو معراج جسمانی کے ردکرنے کی اور دلیل سوجھی ، مقصد صرف ایک ہے کہ معراج جسمانی ثابت نہیں ہے۔ البتہ تعیمرین الگ الگ ہیں ۔ دل فریوں نے کہی جس سے نئی بات کبی

رن ریون کے بن کی سے و بات بن ایک سے دن کہا اور دوسرے سے رات کی

مگریہ بات تا ہنوز پردہ راز میں ہے کہ پرویز صاحب نے معراح جسمانی کے اٹکار پرا تنااورایساز ورکیوں دیا ہے۔وہ تو خیر سے مطلقاً معجزات ہی کے منگر ہیں۔ چنا نچہوہ خود لکھتے ہیں کہ:'' نبی اکرم علی کے کوئی حسی معجز ہیں دیا گیااور حضور علیہ کا معجزہ صرف قرآن ہی ہے۔'' (معارف القرآن جسم ۵۲۵)

اس میں کوئی شک وشبر نہیں کہ قرآن کریم جناب امام الانبیاء خاتم النبیین عظیمہ کا ایک زندہ مجزو ہے۔ مگر پرویز صاحب کا بیکہنا کہ آپ سے کوئی حسی مجزو ہی صادر نہیں ہوا۔ کس

قدر غلط اور باطل ہے اور کس قدر خدا تعالی اور اس کے رسول برحق علی کھی تکذیب ہے۔ (العیاذ باللہ)

اس سے بڑھ کرا نکار وتجو دکا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ جب آ محضرت علیقہ سے تواتر کے ساتھ بیشار مجوزات صادر ہوئے ہیں۔ شق القمر اور اسراء وغیرہ کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے اور بقیہ مجززات کا ذکر کتب احادیث وسیر میں مذکور ہے۔ مگر پرویز صاحب ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ ''لاحول و لاقوۃ الا جاالله''اور لطف سیہ ہے کہ وہ بڑیم خود اسلام کے خدوخال کو واضح کرنے والے اور داعی قرآن بھی ہیں۔ فوااسفا!

غهب معلوم ابل غهب معلوم

بإنجوال باب

ہم نے یہاں تک معراج جسمانی پرمسلمانوں کے دلاکل نقل کئے ہیں۔اب ہم واقعہ معراج پر مرزا قادیانی کی کج بختیوں اور موشکا فیوں کو پیش کرکے ان کے جوابات عرض کرتے ہیں۔بغور ملاحظ فرمائے۔

واقعه معراج يرمرزا قادياني كايبلااعتراض

درمعراج کی حدیثوں میں سخت تعارض ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ چھت کو کھول کر جہرائیل آئے اور میرے سینے کو کھول ۔ پھر ایک سونے کا طشت لا یا گیا۔ جس میں حکمت اور ایمان کی طرف لے جایا گیا۔ گھر میر اہاتھ پکڑ کر آسان کی طرف لے جایا گیا۔ گر میر اہاتھ پکڑ کر آسان کی طرف لے جایا گیا۔ گر میر اہاتھ پکڑ کر آسان کی طرف لے جایا گیا۔ گر میں اس میں مینیں کھوا کہ وہین بیداری میں ملاتھا کیا ہوااور کس کے حوالہ کیا گیا اور کسی حدیث میں آیا ہے کہ میں بیت اللہ کے پاس خواب اور بیداری کے درمیان میں تھا اور تین فرشتے آئے اور ایک جانور بھی اور ایک میں ہے کہ میں حلیم میں تھا۔ یا جحر میں لیٹا ہوا تھا اور کسی میں ہے کہ بعث کے پہلے بیدوا تعد ہوا اور بغیر براق کے آسان پر گئے اور آخر میں آئے کہ کا گئی اور ان پانچ وا تعات میں کھھا ہے کہ معراج کے وقت پہلے بچاس نمازیں مقرر ہو تیں اور بعد تحقیف پانچ منظور کرائیں اور ترتیب رؤیت انبیاء میں بڑا اختلاف ہے۔''

ص ۱۱۳)

جواب سبب مرزاقادیانی نے نہایت لطیف پیرایہ میں حدیث سے خصطات کیا ہے کہ خصات کو جناب کی اوا؟ خدا جانے یہ کس خیال پر جنی ہے۔ وہ طشت تو جناب رسول اللہ علی کو ہے تھوڑا ہی کیا گیا تھا۔ جس کی تلاش مرزا قادیانی کو ہے۔ وہ طشت جہاں سے لایا گیا تھا وہاں پہنچا دیا گیا ہوگا۔

مرزاقادیانی کامرکزی اعتراض بیہ ہے کہ چونکہ روایات میں اختلاف ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اصل واقعہ بی پیش نہیں آیا۔ لیکن راقم الحروف کہتا ہے کہ اگر مرزاقادیانی کے اس قاعدہ کو سامنے رکھا جائے تو اسلام کے اصول اور بنیا دی مسائل کا ثابت ہونا بھی محال ہے۔ مثال کے طور پر آنمحضرت علی بعثت لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک چالیس سال کی تھی کہ آپ کونیوت کی ۔

النبي علية)

اورایک روایت میں ہے کہ چالیس سال چھ مہینے اور آٹھودن کے بعد ملی۔

(تاریخ الامم الاسلامی محمد خصری ج اص ۱۰۴)

اور بعض روایات میں ایک دن کی زیادتی اور بعض میں دس دن کی اور بعض میں دومہینے کی اور بعض میں تین سال کی اور کسی میں پانچ سال کی زیادتی ندکور ہے۔ (افادۃ الافہام ٢٥ ص٢٢٣)

یامثال کے طور پر آپ کی ہجرت کو لے لیجئے۔ایک روایت آتی ہے کہ نبوت کے بعد تیرھویں سال ہجرت واقع ہوئی۔

(بخارى ج اص ۵۵۲، باب بجرت النبي عَلَيْنَ مسلم ج ٢ ص ٢٠١٠ باب قدر عمره عَلَيْنَ وا قاسة بمكة والله ينة ) والمدينة

اور دوسری جگدروایت مین آتا ہے کہ بعثت کے بعدوس سال گذر سے منصے کہ ججرت موئی۔ (بخاری جا ص ۵۰۲، باب قدر عرو علیقہ واقامة بمكة والدینة)

یا مثال کے طور پر آپ کی وفات کو لیجئے۔ایک روایت آتی ہے کہ پینٹے سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ (مسلم ج۲ ص۲۱۱، باب قدر عمرہ علیہ واقامۃ بمکۃ والمدینۃ، ترندی ج۲ ص۲۰۷، باب ماجاء نی بین النبی علیہ وابن کم کا زحسین مات)

اورایک روایت میں تر یسٹھ کا ذکر ہے۔ (مسلم ۲۶ ص ۲۲۰، باب قدر عمر اللہ واقامة ممكة والمدینة ، ترندی ۲۶ ص ۲۰۳، باب اجاء نی البعث النبی علیقی وابن کم کان حسین بعث) اورایک روایت آتی ہے کہ آپ کی ساٹھ سال عمرتھی کہ آپ کی وفات ہوئی۔

(مؤطاامام الكص ٣٩٨)

توکیان اختلافات کی وجہ سے بیرکہا جاسکتا ہے کہ العیاذ باللہ! نہ تو آ مخضرت علیہ اللہ اللہ اللہ! نہ تو آمخضرت علیہ کی بعثت ہوئی۔ علی بذا القیاس!

مرزا قادیانی کے اس قاعدہ اور ان جرمی سوالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز، روزہ، جج، زکوۃ وغیرہ اہم مسائل کا اثبات تقریباً محال ہے۔ کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت میں بھی بیسیوں ۲۲ م اختلاف بیں۔ تو مرزا قادیانی کے اصول سے ثابت ہوا کہ نماز کا تھم بھی اسلام نے بھی نہیں دیا۔ اگر دیا ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ (عیاذ أباللہ) مرزا قادیانی نے ایک ایسا قاعدہ اور ایٹم بم ایجاد کیا کہ اسلام کا ایک ایک تھم ختم ہوکررہ جاتا ہے۔ کیا خوب؟

کافئ مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا قادیاں کے لندنی ہاتھوں میں دہ آری بھی دیکھ

خير بيتواحاديث كااختلاف تفا\_اگرمرزا قادياني قرآن كريم كي طرف توجه كرتے تو ایسے اختلاف کی وجہ سے خدا جانے کیا وہ فتو کی صادر فرماتے ۔صرف ایک حضرت موکی علیہ السلام کا قصد بی و کھے لیج کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موسی علیدالسلام کوفرعون اوراس کے درباریوں كى طرف بيجا كيا- "ثم بعثنا من بعدهم موسىٰ بآياتنا الىٰ فرعون وملائه (اعداف:۱۰۳)''اورکہیں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کوصرف قوم فرعون کی طرف جميجا- "واذ نادئ ربك موسئ ان ئت القوم الظلمين قوم فرعون (الشعداج: ۱۱، ۱۰) "اوركبيس ارشاد جوتاب كه حضرت موسى عليه السلام كوانبي كي قوم كي بدايت ك كتر بعيجا- "ولقد ارسلنا موسئ باياتنا ان اخرج قومك من الظلمت الى النور (ابراهیم: ۵)" اور کیس ارشاد موتا ہے۔موک اور ہارون دونوں کو بھیجا۔ "فاتیه فقولا انا رسولاربک (ابراهیم: ۵)"اورکیس آتا ہے کہ صرف موگ کو بھیجا۔" واذنادی ربک موسی ان تت القوم الظلمين (الشعراج: ١٠) " اوركيس ارشاد ب كرحفرت موى عليه السلام في يهل جادوكرون كوكها - والوجود الناب-"قال لهم موسى القوماانتم ملقون (يونس: ٥٠)" اور کہیں آتا ہے کہ جادوگروں نے پہلے بیتر یک پیش کی تھی۔ "قالوا یموسیٰ اماان تلقی واما ان نكون نحن الملقين (اعداف:١١٥) "اوركيس آتا ہے كه پريم نے دوسرول كو يوديا۔ "ثم أغر قذا لأخرين (الشعداج: ٢٦)" اوركبيس آتاب كهم فرعون اوراس كالشكركو بكر كروريا من يهينك ديا- "فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (القصص: ٣٠) "اوراس كى نظيرين اور بھى قرآن كريم ميں بكثرت بين توكياكسى مسلمان كواس كى مخبائش بے كدو وقوم فرعون اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کا بی اٹکار کردے اور دلیل مرزا قادیانی کی پیش كرے كد چونكدوا قعد ميں اختلاف ہے۔ كہيں كوئى چيز بيان سے چھوٹ كئى ہے اور كہيں دوسرى

جگہ کوئی اور چیز رہ گئی ہے۔ مگر حاشا و کلا کہ کسی مسلمان کے دل پراس اختلاف کا کچھ بھی اثر ہو۔ ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ شارع کووا قعات نگاری اور کہانی بیان کرنامقصود نہیں ہوتا کہ جب بیان کی جائے بوری بیان کی جائے۔ بلکہ وہاں ہر بیان میں ایک مقصود خاص پیش نظر ہوتا ہے۔ پھرمتعدد بیانوں سے بورا قصہ بھی معلوم ہوجا یا کرتا ہے۔ جیسے موکی علیہ السلام کے واقعہ میں متعدد اور متفرق امور مربوط اور مرتب کئے جاسکتے ہیں۔معراج میں بھی ممکن ہے کہ خدا تعالی نے کسی مصلحت سے حیوت کھول کر حضرت کے مکان میں فرشتوں کوا تارا ہواور پھر حیوت کو ملادیا ہو۔جس سے ظاہرایک مصلحت رہجی ہوکہ اجسام کےخرق والتیام کا پہلے ہی سے حضرت کومشاہدہ ہوجائے اورشق صدر کے وقت کسی فتم کا تر در نہ ہواور آسانوں کے خرق والتیام کا استبعاد بھی جاتا رب- کیا بیمال ہے کہ فرشتوں نے حضرت کو گھرسے اٹھا کرمسجد میں اس غرض سے لایا ہو کہ معراج کی ابتداء اس متبرک مقام سے ہواور رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضرت برغنودگی طاری ہوگئی ہواور پھروفت مقرر پرآپ کو بیدار کر کے جہاں تک منظور تھا لے جایا گیا ہواور قبل بعثت کےالفاظش مک راوی کےعلاوہ اور کسی نے پیش نہیں کتے اور جمہور نے ان کی تخلیط بیان کر دی ہےاوراس کے قرائن بھی موجود ہیں کہ قبل ہجرت کے جملہ کوراوی نے غلطی سے قبل بعثت سے تعبير كرديا ہے۔ باقى خواب اور بيدارى كا واقعہ بھى بڑى آسانى سے طے موسكتا ہے كماللد تعالىٰ نے جسمانی معراج سے قبل آپ کو بذریعہ خواب ساراوا قعہ بتلادیا ہو۔ جیسے ہجرت سے پہلے خواب میں مقام ہجرت بتلایا گیا کہ وہال کرت سے درخت ہول گے۔ ( بخاری ج ا ص ۵۵۱، باب ہجرت النبي ﷺ) یا جیے حضرت عائشہ کے ساتھ تکاتے سے پہلے ہی ان کے ساتھ تکات کا تعلق بذرایعہ (مشكوة ص ٥٤٧، باب مناقب ازواج النبي علية) خواب بتلا ماحمابه

اس طرح بہاں بھی ممکن ہے اور شیخ ابن عربی کی عبارت سے بید مسئلہ اور بھی واضح موجہ کی عبارت سے بید مسئلہ اور بھی واضح موجہ کی جوجہ کی جوجہ کی جوجہ کی الغرض مرزا قادیانی کا بیا عمر اللہ اللہ تا بل النفات نہیں اور علمی میدان میں اس کی حیثیت برکاہ کی بھی نہیں ہے ہے۔

خزال نه نقی چنستان دهر میں کوئی خود اپنا ضعف نظر پردهٔ بهار بوا

# واقعه معراج پرمرزا قادیانی کادوسرااعتراض

جواب ..... بيروايت چندوجوه سے مردود ہے۔

الال ..... اس کی سند کا مرکزی راوی محمد بن اسحاق ہے۔ (دیکھے تغییر ابن کثیر ہے ۵ ص۱۹/۱۰ البدایہ والنہایہ ہے سم ۱۱۳) امام دارقطیؒ کہتے ہیں۔ اس سے احتجاج سیحے نہیں۔ سلیمان تمییُ گ کہتے سے کہ وہ کذاب تھا۔ بشام بن عروہ بھی اس کو کذاب کہتے ہے۔ پیمیٰ بن سعید فرماتے ہے کہ وہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب تھا۔ (میزان الاعتدال جسم سام) امام مالک فرماتے ہے کہ وہ دجالوں میں کا ایک دجال تھا۔ (تہذیب البندیب جام سام) علامہ ذہبیؒ اور حافظ ابن جُر کھتے ہیں کہ جب وہ حلال اور حرام میں تنہا روایت پیش کرے تو جست نہیں۔ (تذکرہ جام سام) علامہ خطیبؒ کھتے ہیں کہ وہ جہول روات سے باطل روایات نقل کیا کرتا تھا۔

(تاریخ بغدادی جاص۲۲۷)

دوم ..... اس روایت میں جمہ بن اسحاق یوں روایت کرتا ہے۔" حدثنی بعض
آل ابی بکر ﷺ"کہ خاندان ابوبکر سے مجھ سے کسی نے روایت بیان کی معلوم نہیں کہ وہ بعض
کون اور کیسے تھے؟ تقد تھے یا ضعیف؟ متی تھے یا فاس تواس روایت میں مجبول راوی بھی جمہ
بن اسحاق کے ساتھ مل گئے اور علامہ خطیب کا ارشادہ جمول کہ وہ مجبول روات سے جمہول روایات
نقل کرتا تھا۔

سوم ...... حضرت عائشہ کی طرف جو''ما فقدت'' وغیرہ کے الفاظ منسوب کئے جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ کیونکہ معراج کے وقت حضرت عائشہ کا آ محضرت علی ہے سے حقد نہیں ہوا تھا۔ بلکہ کیا بعید ہے کہ ان کی ولادت بھی نہ ہوئی ہو۔ (شفا قاضی عیاض میں م

چہارم ..... اس مذکورہ حدیث کی محدثین تضعیف کرتے ہیں۔ قاضی عیاض کھتے ہیں کہ بیر حدیث کھتے ہیں کہ بیر حدیث کی محدثین تضعیف کرتے ہیں۔ (روح المعانی جاء میں) اس طرح علامد آلوی کھتے ہیں۔ (روح المعانی جاء میں) علامہ ذرقائی کھتے ہیں۔ اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے اور راوی مجبول ہے اور این دحیہ نے تنویر میں کھتا ہے کہ بیر حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ کسی نے صحیح حدیث رد کرنے کی غرض

سےاسے بنایا ہے۔ ( بحوالہ شرح مواہب ج ۲ ص ۳)

پنجم ..... پہلے بحوالہ متدرک حضرت عائش کی حدیث گذر پھی ہے اور بحوالہ مسلم وغیرہ بھی گذر پھی ہے اور بحوالہ مسلم وغیرہ بھی گذر پھی ہے کدان کا اکثر دیگر صحابہ کرام کے ساتھ معراج کی رات رؤیت خداوندی میں جھڑ اتھا۔ حضرت عائش فرماتی تھیں کہ آپ نے خدا تعالی کو آتھوں سے نہیں دیکھا۔ بلکہ سدرة المنتئی کے پاس آپ نے حضرت جرائیل کواصل شکل میں دیکھا تھا۔ تو ان صحابہ کرام سے رویت جسمانی اور باطنی کا جھڑ اسی صورت میں صحیح ہوسکتا ہے جب کہ معراج جسمانی ثابت ہو۔

(شفا قاضى عياض ٩٨)

واقعهمعراج برمرزا قادياني وغيره كاتيسرااعتراض

كه حضرت امير معاوية سے بھي معراج جسماني كا انكار منقول ہے۔

جواب ..... حفرت امير معاوية كى طرف مجى اس قول كى نسبت چندوجوه سے باطل

-4

اول ..... اس روایت کی سند میں وہی محمد بن اسحاق ہے۔جس پر جرح ہم بہانقل کر

ڪيبي\_

دوم ...... محمد بن اسحاق اس روایت کو لیقوب بن عتبه بن المغیر ه (المتوفی ۹۱ هـ)
کے طریق سے بیان کرتا ہے اور وہ حضرت معاویہ (المتوفی ۴۰ هـ) سے، حالانکه لیقوب فرکورکو
صحابہ کرام میں سے صرف حضرت سائب بن یزید (المتوفی ۹۱ هـ) کی رویت نصیب ہوئی ہے۔
(تقریب ۱۳۸ ، تهذیب ۱۵ س ۳۹۲) تو بیحدیث محدثین کی اصطلاح میں منقطع ہے۔

سوم ..... حضرت امير معاوية سے جوالفاظ منقول ہيں۔ وہ يہ ہيں: "قال كانت رؤيا من الله صادقة (ابن كثير ج ٥ ص ٢ ٢ ١ ، البدايه والنهايه ج ٣ ص ١١ ) "معراج الله كى طرف سے سي وكھا واقعا لفظ رؤيا سے يہ كوكر بجھ ليا كيا كہ يہ روحانى كے اتكار پرنص قطعى بھى نہيں۔ بلكما كرغورا ورانساف سے كام ليا جائے تو معراج جسمانى كے مؤيد ہيں۔

وا قعه معراج پرمرزا قادیائی دغیره کاچوتھااعتراض

كهامام حسن بفري معراج جسماني كي منكر يقه

جواب ..... ہم بحوالہ شفا قاضی عیاض جہور کے مذہب میں حسن بعری کا مذہب بھی

نقل کر بچکے ہیں کہ وہ بھی معراج جسمانی کے قائل تھے۔

واقعه معراج پريانجوال اعتراض

كهشخ محى الدين ابن عربي معراج جسماني كے منكر تھے۔

جواب ..... شیخ صاحب معراج جسمانی کے قائل سے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''ان الاسراءکان بجسدہ اللہ اللہ (فتوحات مکیه باب ۳ اس)'' کہ معراج جسم عضری کے ساتھ ہوئی۔ بلکہ وہ تو لکھتے ہیں کہ معراج چنتی بارواقع ہوئی۔ ''واحدة بجسدہ والباقی بروحه (افادة الافهام بحواله روح البیان ج ۲ ص ۲۲)''ایک وفعج مے اور باتی روح کے ساتھ۔

واقعه معراج يرجهنااعتراض

کہ: ''بعض از واج مطہرات وکثیر من الصحابہ کہتے تھے کہ آپ کا جسم بستر سے فائب نہیں ہوا تھا۔''

(219)

جواب ..... از واج مطهرات میں سے حضرت عائشہ کے قول کی حقیقت پڑھ سے بیں۔ باقی کسی ایک حقیقت پڑھ کے بیں۔ بیٹی نہیں کی بیں۔ بیٹی نہیں کی جاتی ہے۔ ان کار پرایک بھی روایت پیش نہیں کی جاسکتی۔ تمام مرزائی طبح آز مائی کردیکھیں۔ بیرمیدان بڑاوسیج ہے۔ ' فہل من مبدار''

اور حضرت عائشہ کے علاوہ باقرار مرزا قادیانی تقریباً تمام صحابہ کا ند جب اور عقیدہ اور حقیدہ اور حقیدہ اور حضرت عائشہ کی روایت کا بھی حال آپ کو معلوم جو چکا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت کا بھی حال آپ کو معلوم جو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی مرزا قادیانی کثیر من الصحابہ بول کرستم ظریفی کا ثبوت پیش کررہے ہیں۔ کیونکہ وہ توسیبان کے خلاف ہیں۔

وہ نھا صیاد نادانی سے جس کو باغباں سمجھے

واقعه معراج پرساتوال اعتراض

كه حضرت شاه ولى الله محدث و بلوى معراج جسماني كے مكر تھے۔

جواب ..... حعرت شاه صاحب لكمت بيل ـ "واسرى به الى المسجد الاقصى ثم الى سدرة المنتهى والى ماشاء االله وكل ذالك بجسده المستهى في اليقظة لكن

ذالک فی مؤطن هو برزخ بین المثال والشهادة جامع لاحکامهما فظهر علی الجسد احکام الروح و تمثل الروح والمعانی الروحیة اجساداً ولذالک بان لکل واقعة من تلک الوقائع تعبیراً (حجة الله البالغه ج۲ ص۲۰، باب نبی المشائل کی عادات وخصائل) " (جناب نبی کریم علی که کوم واقعی تک پر سررة المنتی تک اور جهال تک خدان وخصائل) " (جناب نبی کریم علی کوم واقعی تک پر سررة المنتی تک اور جهال تک خدان چاها سر کرائی سیسب کی جمع کساتھ بیداری میں تفالیک بیاک بیا کے مقام میں تفاج ومثال اور شهادت کے درمیان برزخ ہاور بردو عالم فذکورہ کے احکام کا جامع ہوتا ہے۔ پس جسم پردوح کے افراد و اور دوح اور دوح اور معانی نے جسمیت قبول کر کے مثل اختیار کیا۔ ای لئے ان واقعات میں سے بروا قعد کی ایک حقیقت ہے۔ }

حفرت شاہ صاحب نے آنمحضرت ﷺ کی حالت بیداری میں معراج جسمانی کا صاف طور پراقرار واثبات کر کے آ گے اپنے رنگ میں تین اور چیزیں حل فرمائی ہیں۔

ا ...... کہ کوائی اور برائی کا منی روح ہے۔ جم خاکی اس کے تائی ہے۔ جس کی روح ہے۔ جس خاکی اس کے تائی ہے۔ جس کی خاص نبت ہوتی ہے اور آنحضرت علی ہے ہے۔ جا گا اظام ہوتے ہیں اور ملااعلی کے ساتھ اس کو خاص نبت ہوتی ہے اور آنحضرت علی ہے گا ہے۔ بڑھ کرکی کی روحانیت اعلیٰ نہیں ہوسکتی اور ارواح کا عالم بالا کی طرف جا نا عظی اور نقل سے ٹابت ہے۔ گویا آپ کا خاکی بدن مبارک روح کے مقابلہ میں مغلوب تھا اور اس جسم پر بھی روح کے آثار طاری تھے۔ لہذا سرایا روحانیت کے مجسمہ کا جسم مبارک کے ساتھ آسانوں پر جانا کیوں جے نہیں ہے؟ حضرت شاہ صاحب کی عبارت میں ''فظھر علیٰ الجسد احکام الروح'' کا یہی مطلب ہے۔ چنانچہ علامہ الطبی آتی گا التو فی سس کے مالی المسلم اللہ المسلم اللہ علیہ قویت اور المالی المسلم اللہ واللہ علیہ قویت الم مالی الدواح البشریة و ھی الانبیاء والصدیقین فلما ازداد قوۃ ارواحهم ازداد ارتفاع ابدانهم عن الارض ولهذا کان الانبیاء فلما ازداد قوۃ ارواحهم قویت الم مذہ الارواح عرج بہم الیٰ السماء واکملهم قوۃ نبینا صلوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین وادنیٰ (طیبی شرح مکشوۃ جسم الوات اللہ وسلامه علیہ فعرج به الیٰ قاب قوسین کی ارواح بیں۔ کوئی جب ان

کی قوت روحانی غالب آگئی تو ان کے ابدان واجسام میں زمین سے مرتفع ہونے کی طافت بھی بڑھ گئی اور یہی وجہ ہے کہ جب اغمیاء کرام کی روحانیت غالب آگئی تو ان کو آسان کی طرف اٹھالیا گیا اور آخضرت علیقہ کی قوت روحانی، جب ان سب سے زیادہ تھی تو آپ کو قاب قوسین یا اس سے بھی قریب ترمقام تک اٹھایا گیا۔ }

علامہ طِبیؒ اور حضرت شاہ صاحبؒ کے علاوہ بھی متعدد علاء کرام نے اس مسئلہ پر مبسوط بحث کی ہے۔گر ہمارا مقصدا پنے دعو کی کومبر ہن کر نا ہے۔تمام دلائل کا استیعاب ہمارا مقصود نمیں ہے۔

۲ ..... اس مسئلہ پی سلف کا اختلاف ہے۔ بعض پر کھتے ہیں کہ آنحضرت علیہ کی جو ملاقات دیگرا نبیاء کرام علیہ الصلاق والسلام ہے ہوئی اور نیز آپ نے ان کو جونماز پڑھائی تو بید ملاقات وغیرہ ان کے ابدان اور اجسام مبارکہ کے ساتھ ہوئی تنی اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی ارواح طیبہ نے ان کی صور تیں اور شکلیں اختیار کرلی تغییں اور ارواح پر اجسام کی جملہ کیفیات اور حالات طاری ہو گئے ہتے۔

چنانچ علامه آلوی المتنفی (المتوفی ۱۲۷ه) کھتے ہیں کہ: ''وهل صلی بارواحهم اوبها الاجساد فیه خلاف (روح المعانی ج۵ اص ۱) '' { کیا آپ نے انبیاء کی ارواح کو نماز پڑھائی تھی یاان کے اجماد کو؟ اس میں اختلاف ہے۔ }

حافظ این جُرعسقلا فی (المتوفی ۱۵۲ه م) علامه بدرالدین عُری (المتوفی ۱۵۵ه م) اور خطیب قسطلا فی (المتوفی ۱۹۳ه می) اس پر بحث کرتے ہوئے کصح ہیں۔" واللفظ للاول بان ارواحهم تشکلت بصور اجسادهم او حضرت اجسادهم ملاقاة النبی المسلم تلک اللیلة تشریفاً و تکریماً و یویده حدیث عبدالرحمن بن هاشم عن انس سَنَا ففیه وابعث له آدم فمن دونه من الانبیاء فامهم (فتح الباری ج ک م ۱۲۱، عمدة القاری ج م م ۱۲۱، ممدة القاری ج م م ۱۲۸، ارشاد الساری ج ۲ م ۱۲۰) " (ان کی ارواح ان کے جسمول کی صورت میں متشکل م کوئی تھیں۔ یا ان کے اجماد کو اس رات آ محضرت علی کے شرف ملاقات اور تکریم کے لئے کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس قول کی تا نید حضرت عبدالرحمن بن ہاشم کی روایت سے ہوتی ہے جو حضرت انس سے سوتی ہے جو حضرت انس سے سوتی ہے جو حضرت انس سے رمزوع کی مروی ہے۔ جس میں یہ بحی خدور ہے کہ تحضرت علی ہے کہ کشرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ باتی تمام انبیاء کرام عیبم السلام کو (اجماد کے ساتھ) کھڑا

كيا كيا تفاحن كوآب في المحت كروائي-}

ا کابرین علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؓ (التوفی ۱۳۲۹ هر) نے حافظ صاحبؓ کی ذکورہ عبارت فقل کر کے اس سے استدلال واحتجاج کیا ہے۔
(الحجام ہے اس ۳۲۵)

اورعلام محمطام رائحتی (المتونی ۹۸۲ه) لکھتے ہیں کہ جب آ محضرت علیہ معراح پرتشریف لے گئے تو دفاذا بآدم علیه السلام لقاء الانبیاء اماللارواح فی غیر عیسیٰ علیه السلام او لقاء الاجساد (مجمع البحارج اص ۲۱) " {حضرت آدم علیہ السلام سے ملیہ السلام سے آپ کی بیطاقات یا تو ان کی ارواح سے ہوئی۔ بجر طلاقات ہوئی۔ انبیاء کرام علیم السلام سے آپ کی بیطاقات یا تو ان کی ارواح سے ہوئی۔ بجر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ کیونکہ وہ تو بنفس نفیس زئرہ ہیں اور یا ان کے اجسام واجساد کے ساتھ طلاقات ہوئی۔ }

اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوگ (التوفی ۱۰۵۲ه) حدیث معراج میں لفظ "فاممتهم" کی شرح میں المحت به انبیاء داوایں امامت به انبیاء در میت المحت به انبیاء در بیت المقدس بود۔ بعدازاں ایشاں رابرآ سان بردند یا ارواح ایشاں رادرآ سال متمثل ومتشکل ساختند گرعیسی وادریس علیما السلام که برآ سان اند۔ واللہ تعالی اعلم!" (افعۃ اللمعات جسم ص ۲۹۵)

اور مولانا نواب قطب الدین خان (التوفی ۱۲۷ه) کصنے ہیں کہ پس اخمال رکھتا ہے کہ ان کی اور مولانا نواب قطب الدین خان (التوفی ۱۲۷ه) کے ان اور اللہ ہیں۔ اپنے پروردگار کے پاس اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ زمین پریہ کہ کھائے ان کے گوشتوں کو پھر بدن ان کے مانند اور ارواحوں کے لطیف ہیں نہ کثیف۔ پس نہیں ہے مانع ان کے ظہور کے لئے عالم ملک ومکوت میں بوجہ کمال قدرت فروا کجلال سے۔

(مظاہر حق جس کے محال قدرت فروا کجلال سے۔

ص ۱۹۳۳)

اور بینماز حسب تصری علامه سراج الدین اُحتی (الحتوفی فی حدود ۰ ۰ کھ) نظی نماز تھی۔ (فاوئ سراجیس ۳۲) اوراس میں تمام انبیاء کرام کیم الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے تھے۔ جیسا کہ حافظ ابن کیر (المتوفی ۲ ک کھ) رقطراز ہیں کہ: ''وللہذا جمعواله هذاک کلهم فامهم (تفسید ابن کثیدج ۳ ص۲)'' (سب کے سب انبیاء کرام کیم السلام وہاں آپ کے لئے جمع موئے تصاور آپ نے ان کوامامت کرائی تھی۔}

اور نظر بظاہر حضرت شاہ صاحب بھی ای کے قائل معلوم ہوتے ہیں کہ آخصرت علی کہ معراج کی رات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی مقی جوان کے اجساد اور ابدان طیبہ کی صورت میں ممثل اور منشکل ہوکر آپ کے سامنے پیش ہوئی تھیں اور ان کے اس ارشاد 'و تعمیل الروح ... اجساد آ''کا بجی مطلب ہے۔ گرجمہور علاء کا مختار قول ہیہ کہ آخصرت علی کہ انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات اور لکم و کفتگو و غیرہ وان کے ابدان اور اجساد طیبہ سے ہوئی تھی۔ چنانچ تیمیر القاری شرح البخاری میں ہے کہ: ''پوشیدہ نماند کہ دیدن آنحضرت آلی ہے کہ انبیاء صلوات الله وسلامه علیہم و تکلم آنہا۔ چنانچه در حدیث مذکور بوضوح پیوسته ناظر دراں ہست کہ باشخاص و اجساد دیدہ و قول مختار و جمہور ہمیں است۔ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بعد از موت زندہ اندبحیات دنیوی '' (لیخی اور اک و شعور اور ساع صلاۃ و السلام بعد از موت زندہ اندبحیات دنیوی '' (لیخی اور اک و شعور اور ساع صلاۃ و سلام وغیرہ میں نہ کہ کل زندہ اندبحیات دنیوی '' (لیخی اور اک و شعور اور ساع صلاۃ و سلام وغیرہ میں نہ کہ کل زندہ اندبحیات دنیوی '' (لیخی اور اک و شعور اور ساع صلاۃ و سلام وغیرہ میں نہ کہ کل زندہ اندبحیات دنیوی '' (لیخی اور اک و شعور اور ساع صلاۃ و مسلام وغیرہ میں نہ کہ کل اندباری ہو میں نہ کہ کل و رفعناہ مکانا علیا کی ادر کی معمور ہیں نہ کہ کل ادریس و قولہ تعالیٰ و رفعناہ مکانا علیا )

سسس آخضرت علی کے سامنے بیت المعمور کے پاس جو دودھ شراب اور شہد وغیرہ پیش کیا گیا تھا تو کیا ان سے بھی بہی ظاہری اور حسی چیزیں مراد تھیں؟ یا ان کی کوئی تعبیر تھی؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ نے دودھ لیا توارشاد ہوا کہ آپ نے فطرت کو قبول کرلیا ہے۔ آپ بھی فطرت پر ہیں اور آپ کی امت بھی فطرت پر ہے۔

(متفق عليه مشكوة شريف ج٢ ص٥٢٧)

اگربالفرض آپشراب لے لیتے تو آپ کی امت خواہشات نفسانی میں گرفتارہوکر گمراہ ہوجاتی۔'کمااخر جہ ابن کٹیر فی تفسیرہ جسم اسن انسگو یا دورہ اورشہدوغیرہ سے فطرت اورشراب سے خواہشات مرادشی۔حضرت شاہ صاحب ؓ کے اس قول کا کہ' و تمثل المعانی الدوحیة اجسالداً'' یکی مطلب ہے۔واللہ اعلم بالصواب وہواعلم بمرادعبادہ۔ بعض لوگوں کو بیمغالطہ ہے کہ حافظ ابن القیم بھی معراج جسمانی کے مشر متے۔ گریہ ان لوگوں کا صریح بہتان اور خالص افتراء ہے۔ کیونکہ حافظ ابن القیم ؓ (المتونی الاکھ) کیسے ہیں که: "ثم اسرای برسول الله المسلطة به بدائیل علیه الصحیح من المسجد الحرام الی بیت المقدس راکباً علی البراق صحبة جبرائیل علیهما الصلوة والسلام فنزل هناک فصلی بالانبیاء اماماً الی ان قال ثم عرج به تلک اللیلة من بیت المقدس الی السماء الدنیا (زاد المعادج ۲ ص ۲ م) " { پیریج قول کے مطابق جم مبارک کے ساتھ جناب رسول الله علیل کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق پرسوار کر کے حضرت جرائیل علیہ السلام کی معیت میں لے جایا گیا۔ آپ وہاں اتر ب اور امام بن کر انبیاء کرام علیم السلاة والسلام کو نماز پر حائی۔ (پیرفرمائی۔ (پیرفرمایاکہ) پیرآپ کو ای بی رات بیت المقدس سے آسان دنیا علیہ اور چراب سے ساتوی آسان تک اور جہاں تک اللہ تعالی کو مخالط میں مبتلا عالی مناظر قرمایا گیا۔ ا

الغرض نہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ معراج جسمانی کے منکر ہیں اور نہ حافظ ابن القیمؒ اور نہ کوئی اور عالم۔ بلکہ معراج جسمانی کے اٹکار پر کسی متندین اور خداترس عالم کا کوئی معتبر اور سچے قول پیش ہی نہیں کیا جاسکتا اور معراج جسمانی کے خلاف کوئی قوی شربھی موجود نہیں ہے۔ چہ جائیکہ اس پرکوئی عقلی یا تقلی دلیل موجود ہو۔

رہےوہ حضرات جن کے نز دیک مجھزات وکرامات ہی محض داستانیں ہیں یا وہ نری وہم پرتی ہے یا وہ ترقی سے مانع ہیں یا ذہب ہی سے ان کا اٹکار ہے یا تمام عقا ند حقد سے وہ اٹکار کرتے ہیں تو ان لوگوں کے شکوک وشبہات کا از الہ دوسر سے جہاں ہی میں ہوسکتا ہے اور ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں اور صرف موجود ہی نہیں بلکہ ان کولوگ ادیب، مفکر اور خادم اسلام بھی تصور کرتے ہیں۔

چنانچہ نیاز صاحب فتح پوری لکھتے ہیں کہ: ''سب سے بڑی واہمہ پرسی جوسر چشمہ ہے اور بہت سے اوہام کامتجرہ کااعتقاد ہے۔'' (من دیز دان حصدالال صا۹س)

نیز لکھتے ہیں کہ: '' بعض لوگ کہتے ہیں کہ معتقدات فدہبی سے ہم کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔اگر ہم دوزخ و جنت، حوروقصور، جن و ملک، مجز ہ وخرق عادات وغیرہ پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ جب کدان عقا کد کا مقصود بھی اصلاح عقا کد ہے۔ بظاہر یہ بات قرین



### بيش لفظ

#### مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما وامابعدا

توحید ورسالت اور قیامت کے عقیدہ کے ساتھ ریجی تسلیم کرنا ہے کہ حضرت عیسی عليه السلام انبياء بن اسرائيل ك على جميعهم وعلى نبينا الصلؤة والتسليمات آخرى پنجیبر تھے۔ولادت سے لے کررفع الی انساء تک ان کی زندگی بڑے عجیب رنگ میں گذر کی اور الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر عجیب وغریب معجزات صادر فرمائے ۔جن کا واضح ذکرقر آن کریم اوراحادیث متواتر ہاور کتب تاریخ میں موجود ہے۔ان کی زندگی کے فتلف پہلوہیں۔ایک بدکہ ان کوزندہ جسم اور روح کے ساتھ آسان پراٹھالیا گیا ہے اور وہ زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوکر دحال تعین کوئل کریں گے اور یہود ونصار کی وغیرہم کفار کا صفایا کریں گے اور مذہب اسلام کوخوب خوب جیکا عیں مے اور شادی کریں مے اور ان کے اولاد بھی ہوگی اور جالیس سال تک منصفانہ اور عادلانہ حکومت کریں گے۔ پھران کی وفات ہوگی اورمسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور مدینہ طبیبہ میں روضہ اقدیں کے اندر ان کو ڈن کیا حائے گا۔ ان کے رفع الی انسائ، حیات اورنزول الی الارض کے بارے میں تمام اہل اسلام متفق ہیں کسی کا ان امور میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہال بعض فلاسفہ، ملا حدہ اور قادیانی اور لا ہوری مرزائی وغیرہم باطل اور مردود فرقے ان کی حیات اور نزول کے مکر ہیں۔ اہل اسلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام كارفع الى السائ، حيات اورزول ان كعقائد من شامل ب-جيسا كريش نظركاب میں قار کین کرام کو متحکم اور مضبوط حوالول سے بیہ بات معلوم ہوگی ۔قدیماً وحدیثاً علاء اسلام نے حضرت عیسی علیه السلام کے رفع الی السائ، حیات اور نزول پراینے اپنے انداز میں بے ثار اور بہترین کتابیں کھی ہیں۔جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

ا..... "عقيده اهل الاسلام فى نزول عيسىٰ عليه السلام" شخ العلامه المحدث عبدالله بن العديق الغماريّ ـ

٢..... "الذالة الشبهات العظام في الرد على منكر نزول عيسىٰ عليه السلام" الشيخ مم على اعظم\_

سسس "اعتقاداهل الايمان بالقرآن بنزول المسيح عليه السلام في الخر الذمان " للشيخ العلام مجرالعربي التبانى المغربيّ -

"التوضيح في ما تواتر في المنتظر والدجال والمسيح"
 القاض الشوكائي \_\_

ه..... "الجواب المقنع المحرر في الرد على من طغي وتجبر بدعوى انه عيسي او المهدى المنتظر "للحلا مالشيخ حبيب الله الشقيطيّ ـ

۲ ..... ''نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسىٰ عليه السلام قبل الاخرة ''<sup>علع</sup>لا *مرجمزا بدالكورُ يُ*ّــ

الخطاب المليح في تحقيق المهدى والمسيح "كيم الامت مولا نامجم الثرف على تعانى "كايم الامت مولا نامجم الثرف على تعانى "كايم المسيح"

٨..... "عقيدة الاسلام في حياة عيسىٰ عليه السلام" للعلام، المحدث السيرمجم انورشاه التشميري "\_

9..... "تحية الاسلام في حيات عيسىٰ عليه السلام" للعلام، العمام المحدث السيرمحم الورثاه التشميري للم

یددونوں کتابیں خاص علی اور دقیق کتابیں ہیں۔ جن میں کتابوں کے حوالوں کا انبار لگادیا گیا ہے اور دونوں عربی میں ہیں۔ ان سے استفادہ صرف جیداور کہنہ مشق مدرس تسم کے علاء ہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے حضرات کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ حضرت کے رفع درجات کی دعا ہی کریں کہ انہوں نے بہت بڑاعلمی خزانہ جمع کردیا ہے۔ (عقیدة الاسلام کا حیات ابن مریم کے نام سے اردوتر جمہ ہوگیا۔ مرتب)

التصدیح بماتواتر فی نزول المسیح (علیه السلام) "
یکتاب بھی حفرت مولانا سید محمد انورشاہ کشمیری کی ہے۔جس کی ترتیب بھی کی اور مقدم بھی مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا سید محمد شفیع صاحب (الحتوفی ۹ رشوال ۹۲ ۱۱۱ هے) نے کھا ہے اورا حادیث اورتقاسیر کی کتب سے نشاندہ می اور تحقیق بصورت حاشیہ علام محمد زاہدالکوثری کھا ہے اور اشاد شیخ عبدالفتاح ابو فدہ الحجلی الشامی نے کی ہے۔ جی گوئی کی پاواش میں شام کے بیاد میں ملک سے جلاوطن کر دیا تھا اور سالہا سال تک مہا جراند زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوکر حکومت سعود میکی فراخ دلی سے الریاش میں علمی خدمت انجام دیتے رہے۔ کر آئم آئیم کی رمضان ۱۲ ۱۳ ه میں مکمرمہ میں ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور حضرت کے شدید اصرار سے عمر کی نماز راقم آئیم ہی نے پڑھائی تھی۔ راقم آئیم کے ساتھ حضرت

مولانا محدسيف الرحمن صاحب دام مجربهم استاذ حديث ومدرس مدرسه صولتيه مكه مكرمه جوحافظ الحديث حضرت مولانا محمر عبدالله درخواسي كواماد ، بهي تصاور حضرت مولانا مفقى محمر جميل خان صاحب دام مجد ہم کیے از ارکان روضہ الاطفال کرا چی بھی تنے معلوم ہوا ہے کہ شام کی حکومت نے یابندی اٹھالی ہے اور الشیخ عبدالفتاح ابوغدۃ اب حلب ملک شام میں رہائش پذیر ہیں۔ التصريح بماتوا ترفى نزول أسيح عليدالسلام مين جاليس مرفوع حديثين حضرات ائمدحديث كاتصرت کے ساتھ میج اور حسن قسم کی جمع کی ہیں اور پینیٹیس حدیثیں الیبی جمع کی ہیں جن کو حضرات محدثین کرائم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور ان پرسکوت اختیار کیا ہے جواصول حدیث کے لحاظ سے قابل برداشت ہیں۔ ان کے علاوہ الشیخ عبدالفتاح ابوغدۃ نے مزید دس احادیث کی بصورت تمد واستدراک نشاندی کی ہے جو صاحب النفری سے چھوٹ گئ تھیں ۔ مزید برآ ل التصريح ميں حضرات صحابہ كرام اور تا بعین کے آثاراورموقو فات بھی ذكر كئے ہیں۔جن كی تعداد چھبیں ہے۔الضریح میں کل مرفوع اور موقوف روایات ایک سوایک ہیں اور الشیخ عبدالفتاح ابوغدة نے مزیدرس آثار کی نشاندہی کی ہے۔ جو حضرت شاہ صاحبؓ سے باوجود وسعت نظری اور توت حا فظہ کے چھوٹ گئے تھےاوراس کی وجہ بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت شاہ صاحب ً کے دور میں کتابیں بہت نایاب ہوتی تھیں۔ بعد میں کتابوں کی طباعت واشاعت میں فراوانی ہوگئ۔التصریح سے متوسط قسم کے عربی دان بھی بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں اور اس مسئلہ پر کسی اور کتاب کی احادیث کی تلاش میں ضرورت نہیں پر تی۔ بہت عمدہ اور جامع کتاب ہے۔علماءاور طلماء ضروراس کی طرف رجوع کرس۔

یہ بزم سے ہے یال کوتاہ دیتی میں ہے محرومی جو بڑھ کرخود اللہ اللہ اللہ میں مینا اس کا ہے

#### التحديث بالنعمة

اللاتعالی نے راقم اثیم پرجواحسانات اور انعامات کئے ہیں۔ راقم اثیم قطعاً ویقینا اپنے آپ کوان کا اہل نہیں سجھتا۔ بیصرف اور صرف منعم حقیقی کا فضل وکرم ہے کہ حضرات علماء اور طلباء اور خواص وعوام اس ناچیز سے حبت بھی کرتے اور قدر دانی بھی کرتے ہیں۔ ڈھول اندر سے تو خالی ہوتا ہے۔ گراس کی آ واز دور دور تک جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہے کہ علم وعل ، تقوی کی اور ور رع سے اندر خالی ہے اور حقیقت اس کے سوانہیں کہ من آ نم کہ من دانم! راقم اثیم تحریک نبوت کے دور میں پہلے گو جرانو الدجیل میں پھر نیوسنٹرل جیل ملتان میں کمرہ نمبر ۲ میں مقیدر ہا۔ ہماری بارک نمبر ۲ میں مقیدر ہا۔ ہماری بارک نمبر ۲

دومنزله بقی اوراس میں چاراصلاع کے قیدی ہے اور سبی ہی علاء طلباء تا جراور پڑھے لکھے لوگ سے جو دیندار ہے۔ اصلاع بید ہیں: شلع گوجرانوالہ شلع سیالکوٹ، شلع سرگودھااور شلع کیمل پور۔ (ٹی الحال شلع اٹک) بھراللہ تعالی جیل میں بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ راقم اشیم قرآن کریم کا ترجمہ مؤطاامام مالک ، شرح نخیۃ القراور ججۃ اللہ البالغہ وغیرہ کما بیں پڑھا تا رہا۔ دیگر حضرات علاء کرام بھی اپنے اپنے ذوق کے اسباق پڑھتے پڑھاتے رہے۔ آخر میں راقم اشیم کرہ میں اکبیار بتنا تھا۔ کیونکہ باقی ساتھی رہا ہو بچھے تھے اور میں قدرے بڑا مجرم تھا۔ تقریباؤں ماہ جیل میں رہا اور ڈاکٹر غلام جیلائی صاحب برق کی تر دید میں ''بجواب دواسلام صرف ایک اسلام'' جبل میں رہا اور ڈاکٹر غلام جیلائی صاحب برق کی تر دید میں ''بجواب دواسلام صرف ایک اسلام'' خیل میں رہا اور ڈاکٹر غلام جیلائی صاحب برق کی تر دید میں ''بجواب دواسلام صرف ایک اسلام'' خیل میں رہا تھا تھی میں راقم انجیم نے لکھی تھی۔

خوابنمبرا

٣٤٣ هه، ١٩٥٣ء يش تقريباً سحرى كا وقت تھا كەخواب يش مجھ سے كى نے كہا كە حضرت عیسی علیہ السلام آرہے ہیں۔ میں نے بوچھا کہاں آرہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہاں تمہارے یاس تشریف لائیس کے۔ میں خوش بھی ہوا کہ حضرت کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور كچھ يريشانى بھى موئى كەيىن توقىدى مول مصرت كوبنھاؤں كا كبال اوركھلاؤل پلاؤل كاكيا؟ پھرخواب ہی میں بیرخیال آیا کہ راقم کے بیچے جو دری منمدہ اور چادر ہے بیہ پاک ہیں۔ان پر بھاؤں گا۔ خواب میں بیسوچ ہی رہاتھا کہاتے میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام اوران کے ساتھان کا ا یک خادم تشریف لائے۔حضرت عیسیٰ علیه السلام کا سرمبارک نتگا تھا۔ چیرہ اقدس سرخ اور داڑھی مبارك سياه تقى \_ لمبا سفيدع بي طرز كاكرتازيب تن تفااور نظر نبيل آتا تفار كم محسوس بيهوتا تفاكه ینچ حضرت نے جا نگیداور نیکر پہنی ہوئی ہے اور آپ کے خادم کا لباس سفید تھا۔فٹ کرتا اور قدرے تنگ شلوار اورسر پرسفید اور او پر کوا بھری ہوئی ٹوک دارٹو بی بہنے ہوئے تنھے۔ راقم اثیم نے اپنے بستر جوز مین پر بچھا ہوا تھا دونوں بزرگوں کو بٹھلا یا۔ نہایت بی عقیدت مندا نہ طریقہ سے علیك سلیك كے بعدراقم اليم نے حضرت عسى عليه السلام سے مؤد باند طور پركما كه حضرت! ميں قیدی موں اور کوئی خدمت نبیس کرسکتا \_صرف قبوہ پلاسکتا موں \_حضرت نے فرما یالا کو میں خواب ہی میں فوراً تنور پر پہنچا۔ جہاں روٹیاں پکتی تھیں۔ میں نے اس تنور پر گھڑا رکھا اور اس میں یا ٹی چائے کی پٹی اور کھانڈ ڈالی اور تورخوب کرم تھا۔جلدی ہی میں قبوہ تیار ہو کیا۔راقم اثیم خوثی خوثی کے کر کمرہ میں پہنچااور قبوہ دو پیالیوں میں ڈالا اور یوں محسوں ہوا کہاس میں دور ھیجی پڑا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اور دونوں بزرگوں نے چائے بی، پھر جلدی سے مفرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور خادم بھی ساتھ اٹھ گیا۔ میں نے التجاء کی کہ حضرت ذرا اور آ رام کریں اور
کھر یہ تو حضرت عیلی علیہ السلام نے فرما یا ہمیں جلدی جانا ہے۔ پھر انشاء اللہ العزیز جلدی
آ جا تھیں گے۔ یہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ راقم اٹیم اس خواب سے بہت ہی خوش ہوا۔ فجر ہوئی اور
ہمارے کھرے کھاتو راقم اٹیم استاد محتر مصرت مولا نا عبدالقد برصاحب کی خدمت میں حاضر
ہوا اور حضرت بھی تحریک ختم نبوت کے سلسلہ میں ہمارے ساتھ جیل میں مقید ہے اور ان کے
سامنے خواب بیان کیا۔ حضرت نے فرما یا میاں تمہیں معلوم ہے کہ حضرات انبیاء کرام اور فرشتوں
کی (جو تمام معصوم ہیں) شکل وصورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ واقعی تم نے حضرت عیسی علیہ
السلام ہی کود یکھا ہے اور میاں ہوسکتا ہے کہ تمہاری زندگی ہی میں تشریف لے آئیں۔ استاد محتر مکا
وراقم آٹیم سے بہت گہراتھ تی تقااور ان کے علم سے ان کی علمی کتاب تدقیق الکلام کی ترتیب میں راقم اثیم سے بہت گہراتھ تی تقاور ان کے جملہ اور تھی من اور متعلقین
کی قبلی آ رزو کے مطابق ۱۲ رجمادی الاق ل ۱۱ سماھ میں دور میں ہور علاقہ چھچھ ضلع
کی قبلی آ رزو کے مطابق ۱۲ رجمادی الاق ل ۱۱ سماھ میں دور میں کے وحور میں پور علاقہ چھچھ ضلع
اٹک میں راقم آٹیم نے ان کا جنازہ پڑھا یا اور فن کرنے کے بعد ان کی قبر پر سنت کے موافق دعاء
مائلی۔ میں راقم آٹیم نے ان کا جنازہ پڑھا یا اور فن کرنے کے بعد ان کی قبر پر سنت کے موافق دعاء
مائلی۔ اللہ تو الی موم کے درجات بلند فرمائے۔ آ مین ٹم آ مین!

خواب نمبر ۲

راقم اقیم نے دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوخواب میں دیکھا کہ حضرت شلوار پہنے ہوئے تنے اور گھٹنوں سے ذرا نیچ تک قیص زیب تن تھی اور سرمبارک پر سادہ ساکلہ او پر پہنے ہوئے تنے اور گھٹنوں سے نیچ تھا ملبوس تنے اور بڑی تیزی سے چل رہے تنے دراقم اثیم کو پید چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جارہے ہیں تو راقم بھی پیچے پیچے چل پڑا اور سلام عرض کیا۔ یول محسوس ہوا کہ بہت آ ہتہ سے جواب دیا اور رفقار برقرار رکھی۔ راقم بھی ساتھ ساتھ چلتارہا۔ کافی دورجانے کے بعدز ورزور کی بارش شروع ہوگئی۔ حضرت اس بارش میں ساتھ ساتھ چلتارہا۔ کافی دورجانے کے بعدز ورزور کی بارش شروع ہوگئی۔ حضرت اس بارش میں بیٹھے کئے اور او پر ایک سفیر رنگ کی چا درتان کی۔ کافی دیر تک مغموم اور پر بیٹان حالت میں بیٹھے رہے۔ کھر بارش میں ہی اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے اور کھر نظر نہ آئے۔ اس خواب کے چند دنوں بعد مہار مظلوم مسلمان مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بول اور مریضوں کو گولیوں سے بحون ڈالا۔ اس جو اقعہ بیش آ یا کہ یہود یوں نے تقریباً بیٹس واقعہ کے بیش آ یا کہ یہود یوں خواب کے بیٹر میل واقعہ کیش آ یا کہ یہود یوں خواب کے اور اور مریضوں کو گولیوں سے بحون ڈالا۔ اس جا تعمیل میں اور مریضوں کو گولیوں سے بحون ڈالا۔ اس جا تھہ کیش آ نے کے بعدراقم اشیم خواب کی تعمیر سمجھا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کوشد بید بارش میں جا در اوڑھ کر بیٹھنا اور پریشان ہونا اس کی طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہود یوں کے جا در اوڑھ کر بیٹھنا اور پریشان ہونا اس کی طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہود یوں کے جو در اور مورد کیا میں اس کی طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہود یوں کے در دور کو سائٹر کر کا میں میں دول کی طرف اشارہ تھا کہ تقریباً ستر لاکھ ظالم یہود یوں کے دور کو سائٹر کو کو کیوں سے مورد کیا میں دول کیا دور کو کیا دور مورد کیا گورد کیا دور کو کیا دور کیکٹر کیا ستر لاکھ ظالم یہود یوں کے دور کو کیا دور کو کیا دور کو کیا دور کیا کیا دور کو کیا دور کیا کیا دور کو کیا کیا دور کیا کیا دور کو کیا دور کو کیا کیا دور کو ک

ہاتھوں تقریباً تیرہ کروڑی آس پاس کی مسلمان حکومتوں کی موجودگ میں جنہوں نے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا اور مصلحت کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور مظلوم مسلمانوں پر بارش کی طرح گولیوں کی بوچھاڑ ہور ہی ہے۔

ان دوخوایوں میں راقم اقیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا شرف حاصل کیا۔
خاصا عرصہ ہوا کہ راقم اقیم نے حیات حضرت میں علیہ السلام پر ایک مسودہ کی پھی ترتیب بھی دی
سخسی۔ گووہ مسودہ کھل تو نہ تھا۔ گرخاصا علی مواداس میں جمع تھا۔ اس کی خاصی تلاش کی گرمسودات
کے جنگلات میں بسیار تلاش کے بعد بھی ناکا می ہوئی۔ اس مد کے پھی حوالے مختلف شذرات پر
طے اور پھی مزید حوالے جمع کر کے اب اس صورت میں حضرات قارئین کی خدمت میں ہیں " توضیح
المرام" بیش کی جارتی ہے۔ علی ، استدلالی اور حوالوں کی غلطیوں کی نشا ندبی کرنے والے حضرات
کا تدول سے شکر ہیا داکیا جائے گا اور اصلاح میں کوئی کوتا ہی نہ کی جائے گی۔ انشاء اللہ العزیز!

الله تعالى سے خلصانه دعاء ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے توحید وسنت پر قائم رہنے کی توفق بخشے اور بڑک وبدعت اور بری رسموں سے بچائے اور راقم اثیم کا اور برمسلمان کا خاتمہ بالایمان کرے۔ آ بین ٹم آ بین اوصلی الله تعالیٰ وسلم علیٰ رسوله خیر خلقه محمد وعلی آله واز واجه واصحابه و ذریاته وا تباعه الیٰ یوم الدین "

العبدالعاجزابوالزابدجير مرفراز، يَمِرْمُحرم الحرام ١٣١٧هـ، ١٩ مرمَى ١٩٩٧ء بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اصحابه وآله واتباعه الني يوم الدين • امابعد!

ندب اسلام کی بنیاد محکم اور مضبوط عقائد، عمده اور فطری اعمال وعبادات، بہترین اخلاق وکردار اور صاف اور سخرے معاملات پر قائم ہا اور ان سب میں اقدیت عقائد کو حاصل ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو کوئی بھی زبانی، بدنی اور مالی عبادت اور عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا اور تصدیق وائمان کے بغیر ہرتسم کی محنت اور مشقت بالکل رائیگاں ہوتی اور ب کارجاتی ہے۔عقائد میں توحید درسالت اور قیامت کے عقیدہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہا اور دیگر عقائد کو تسلیم کئی بغیر موارد گیر سے مقائدہ کو سنیا کہ اور اصول کو اور ان سب مقائد کو اور احد بدرجہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔جن کو ضروریات دین سے تعبیر کیا جاتا ہواور جن کا ثبوت اقداد قطعیہ سے ہا اور قطعی اقداد تین بیں۔نص قرآئی، حدیث متواتر اور اجماع جن کا ثبوت اقداد قطعیہ سے ہے اور قطعی اقداد تین بیں۔نص قرآئی، حدیث متواتر اور اجماع

امت جس طرح نفس قیامت پرایمان لا نا ضروری ہے۔ای طرح اشراط الساعة اور قیامت کی ان علامات اور نشانیوں پر بھی ایمان لا نا ضروری ہے۔ جن کا ثبوت ان ادّ له فدکوره سے جو۔ قیامت کے آنے کی بیشار نشانیاں ہیں۔ جن میں سے بعض بیابی۔

ای مضمون کی مرفوع حدیث حضرت واثله "بن الاسقع المتوفی ۸۳ هه سے بھی مروی ہے۔جس میں نزول عیسیٰ کی تصریح موجود ہے۔ (متدرک ج۴ ص۴۲۸، قال الحاکم والذہبیؓ صحح)

جمارامقصداس وقت قیامت کی بقیرنشانیوں کابیان کرنانہیں ان میں سے ہرایک نشانی حق ہے۔جس کا وقوع ضروری ہے۔اس وقت جمارا معاصرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم کے ساتھ درفع الی انساءان کی آسان پر حیات اور قیامت سے قبل ان کا نزول من انساء ہے اور اس کا ثبوت قرآن کریم، احادیث متواتر ہ اور امت مسلمہ کے اتفاق واجماع سے ہے۔جن میں ہر

ایک دلیل اصول کے لحاظ سے اپنی جگہ تطعی اور پھینی ہے۔جس کا انکاریا تاویل، کفر، زند قد اور الحاد ہے اور الحاد ہے اور الحاد ہے اور اصول دین کے خلاف کوئی شخص بھی جو ضروریات دین کا منکریا مؤول ہو، مسلمان نہیں ہوسکتا اور شدوہ اس میں معذور متصور ہوسکتا ہے اور ہر شخص اس کا پابند ہے کہ خویش را تاویل کن نے ذکر را

### مقدمه

حضرت عیسی علیه السلام کے نزول من انساء کا عقیدہ ضروریات دین میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات ائمہ جمتهدینؓ، حضرات فقہاء اسلامؓ، حضرات محدثینؓ، حضرات مفسرین کرام ؓ اور حضرات صوفیاء عظامؓ وغیرہم سبعی ہی بزرگان دین اس عقیدہ کوعقا کداور ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور صرح اور واضح الفاظ میں اس کوحق اور ایمان کہتے ہیں۔ چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

ا ...... حفرت امام الوحنيف (الامام الأعظم نعمانٌ بن ثابتٌ التوفى + 10 هـ) فرمات بين: ونزول عيسىٰ عليه السلام من السماء حق كائن (الفقه الاكبر مع شرحه لعلى القادى عظيم من السماء كانبور) " { كرحفرت عينى عليه السلام كا آسان سے نازل بونا حق اور يقينا بونے والى چيز ہے ۔ }

حضرت امام البوصنيفة في البخ مخضر كتاب الفقد الاكبريس بس انهول في مخضر طور يراصولى اور بنيادى عقائد اور فقبي اصول كا ذكر كيا ہے۔ يہ بجى واضح الفاظ بيس بيان كيا ہے كه حضرت عليه عليه السلام كا آسان سے نازل ہونا حق اور ضرورى ہے۔ يہ بات بيش نظر رہے كه الفقد الاكبر حضرت امام البو حنيفة بى كى تاليف وتصنيف ہے۔ (الفہر ست لابن نديم ص ٢٩٨، مقال السعادة ومصباح السيادة الحاش كبرى زادة ح ٢٩٥) معتز له وغير جم نے الفقد الاكبر كے امام البو حنيفة كى تاليف وتاريخى طور پر مردود ہے۔

"تاليف بونے كا الكاركيا ہے۔ مگران كا قول تاريخى طور پر مردود ہے۔

(مقال السعادة ديم مورد)

۲ ..... امام ابوجعفر الطحا وكُلُّ (احَدُّ بَن مُحَدُّ بَن سلامه الازدكُّ التوفى ۳۲ هـ) تحرير فرمات بي كه: "ونؤمن بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليهما السلام من السماء (عقيده الطحاويه ص^ومع الشرح ص٢٢ ٣) " { بم دجال كِ ثروج اور حضرت عيسى بن مريم عليهاالسلام كآسان عنازل بوني برايمان ركهة بير-}

چونکہ قرآن کریم کے قطعی اڈلہ، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا الصلوٰۃ والسلام کا آسان سے نزول ثابت ہے۔اس لئے امام اہل السنت والجماعت اور فقد میں وکیل احناف امام طحاویؒ نؤمن کے الفاظ سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا تسلیم کرناعقیدہ اور ایمان میں واخل ہے۔

سا مشہور اور نا مور محدث قاضی عیاض (ابوالفضل عیاض بن موی المتونی مصری المتونی مصری المتونی عیاض درمات بی که: ''نزول عیسیٰ علیه السلام و قتله الدجال حق و صحیح عند اهل السنة للا حادیث الصحیحة فی ذلک ولیس فی العقل والشرع ما یبطله فو جب اثباته (نووی شرح مسلم ج ۹ ص ۹ ۹ ۱) '' { حضرت عیسیٰ علیه السلام کا نازل بونا اور ان کا دجال کول کرنا الم السنت والجماعت کنزد یک اس سلسله میں واردا حادیث میحدی بناء پر حق اور می و میں اس کے باطل کرنے کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کا اثبات واجب اورضروری ہے۔ ک

علامه موصوف مصرت عیسی علیه السلام کے نزول کو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ بتاتے اور حق کہتے ہیں۔

امام موصوف ؓ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی انساء کے بارے امت کے اجماع کا حوالد دیا ہے۔

ه مشهورمفسرعلامه الدلي (ابوحيان محرين بوسف الاندلي المتوفى ١٥٠٥ه) كليمة بي كه: "واجمعت الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى عليه السلام في السماء حى وانه ينزل في آخر الزمان (تفسير البحر المحيط ٢٠ ص ٣٥٣) " { حديث متواتر كي في نظرامت كاس بات پرايماع مه كه حضرت عيلى عليه السلام اس يرزنده بي اورآ خرى زمانه مي وه نازل بول كر }

البحرالحيط اپنے نام كى طرح بحرب كراں اور طويل تغيير ہے۔علامہ موصوف نے خود اس كا اختصار بھى كيا ہے۔ جس كا نام النجرالماد ہے۔ جوالبحر الحيط كے حاشيد پر ہے اور بيعبارت النجر الماد برحاشيدالبحر الحيط ج٢ ص ٣٤٣ پر بجى موجود ہے۔

۲ ..... علام تقتازائی (سعدالدین مسعودین عرافتازائی التونی ۲۹۷ه) نظم کلام میں ایک مخفر اور دقیق کتاب کسی ہے۔ جس کا تام ''مقاصد الطالبین فی علم اصول عقائد الدین' ہے۔ (اور پھر خودانہوں نے اس کی مفصل شرح بھی کسی ہے جوشر ح المقاصد سے معروف ہی وہ آخر میں کسے ہیں: ''وقد وردت الاحادیث الصحیحة فی ظهور امام من ولد فاطمة الزهراء الی قوله وفی نزول عیسیٰ وخروج الدجال من الاشراط کدابة الارض ویاجوج و ماجوج و طلوع الشمس من مفر بھا النے (مقاصد مع الشرح عسم ۱۳۰۸ میں میں میں مفر بھا النے (مقاصد مع الشرح عسم ۱۳۰۸ میں طبع ترکی)'' { که حضرت قاطم شکی اولاد میں ایک امام کے ظاہر ہونے .....اور حضرت عیلی علیہ السلام کے خول اور دابتہ الارض اور یا جوج و ماجوج و اور یہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں جوقیامت کی نشانیاں ہیں۔ می اصاد بی وارد

 پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشی اور حضرت موٹی علیہ السلام کا عصابوگا۔وہ دابہ مؤمن کے چہرے کواس انگوشی سے روژن کرے گااور کا فرکی ناک میں تکیل ڈالے گا۔الحدیث (وقال حدیث حسن )اور سورج کا مغرب سے طلوع ہوناان میں ہر ہر چیز حق ہے۔ کیونکہ نصوص صریحہ اور صححہ ان میں وار دہوئی ہیں۔}

9..... علامه عبدالكيم سيالكوئي (المتوفى ١٠١٥) تحرير فرمات بي كه: "ونزوله الى الارض واستقراره عليهاقد ثبت باحاديث صحيحة بحيث لم يبق فيه شبهة لم يختلف فيه احد (عبدالحكيم على الخيالي ص١٣١) " {حضرت عسى عليه السلام كا زمين پرتازل بوتا اوران كا زمين پرمتمكن بوتا احاديث محدس ثابت باوراس مي كسى شم كاكوئى شبه باقى نبيل بوادركى (مسلمان) ناس مي كوئى اختلاف نبيل كيا- }

لینی اتنی اوراس قدر صحیح متواتر اور واضح احادیث سے اس کا ثبوت ہے کہ نہ تو اس میں کوئی شبر ہا ہے اور نہ کسی مسلمان نے جوقر آن کریم ، حدیث متواتر اور اجماع امت پریقین رکھتا ہے اس میں اختلاف کیا ہے۔

الماده مفرور معتد متعلم المام السفارين (محد بن احمد بن سليمان السفارين التوفى الماده) في بهل حضرت عيلى عليه السلام كرفع الى السائ ، حيات اور تزول پركتاب وسنت كواضح ولائل پيش كئي بين اوراس كه بعداس پر اجماع امت كا حواله پيش كرتے بين اور يه فرماتے بين: "واما الاجماع فقد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من الهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة احماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها (شرح عقيدة السفاريني عليه بها السماء وان كانت النبوة تائمة به وهو متصف بها (شرح الجماع واتفاق ہا وراس بين الل اسلام بين سے كى كاكوئي اختلاف نہيں ہے۔ ہاں قلاسفاور الجماع وقت و متفل مرا الله عليه السلام نازل بول محمد الكوئي اعتباري نهيں ہے۔ امت مسلم كاس پر اجماع لكر نہيں آئي محمد عليه السلام نازل بول محمد الكوئي اعتباري نهيں ہوں محمد محمد و مستقل شريعت محمد لكر نہيں آئي محمد عليہ و متعف بي بول محمد محمد و متعف وه شريعت محمد يور على صاحبها الف الف الف تخيد وسلام) كے مطابق بى كريں گے۔ }

اس کوقار کین کرام ایسا جیسا کہ ایک ملک کا صدر اور سربراہ جب کی دوسر سے ملک میں جاتا ہے یا ملک کے دوسر سے صوبہ ملک کے دوسر سے صوبہ ملک اور وصدر اور گور نربی ہوتا ہے۔ مگر دوسر سے ملک اور دوسر سے صوبہ ملک اور اس ملک اور اس صوبہ کا صدر اور گور نربیس ہوتا۔ بلکہ اس کو وہاں کے باشندوں کی طرح وہاں کے آئین اور قانون کی بایندی کرنا پر تی ہے اور جب تک وہ اپنے اپنے عہدہ پر فائز ہیں معزول نہیں ہوتے تو ان سے وصف صدر اور وصف گور نرسلب نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ سمجھیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام تو صف مدن اور وصف نبوت اور مرف بنی اسرائیل کے پیفیر سے اور وہ جب آسان سے نازل ہوں گے تو وصف نبوت اور رسالت سے متصف ہونے کے باوجو دشریعت محمد بیر علی صاحبہ الف الف تحیہ وسلام) کے پابند ہوں گے اور قرآن کریم اور حدیث شریف کے مطابق فیلے صادر فرما نمیں گے اور جہاں اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اجتہاد کریں گے۔

اا ..... حافظ ابن حجرٌ فرماتے بیں کہ: ''وللطبرانی علیہ من حدیث عبدالله بن مغفل ینزل عیسیٰ بن مریم (علیهماالصلوٰۃ والسلام) مصدقا بمحمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم علی ملته (فتح الباری ج ۲ ص ۱ ۹ ۳) باب نزول عیسیٰ علیه السلام) '' { طبرانی کی حدیث میں حضرت عبداللہ 'ن مغفل سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالصلوٰۃ والسلام حضرت محمد علیہ اللہ کی مصدق ہوکرنازل ہوں گے۔ }

المان المراقق الدين محمد بن على الحوقياء الثين الكرام مى الدين محمد بن على الحاتى الطاق التحويل (التوفى ١٣٨ه) فرات بين كه: "فانه لا خلاف ان عيسى عليه السلام نبى ورسول وانه لا خلاف انه ينزل فى آخر الزمان حكما عدلا بشرعنا لا بشرع آخر ولا بشرعه الذى تعبد اللله به بنى اسرائيل (فتوحات مكيه الجزء الثانى الباب الثالث والسبعون ٢٠، ص٣، طبع مصر) " (بلا شك اس مين كوئى اختلاف نيين كه وه آخر زمانه مين عليه السلام ني اور رسول بين اور بي شك اس مين بهي كوئى اختلاف نيين كه وه آخر زمانه مين نازل مول كے اور وه مارى شريعت كے مطابق حاكمانه اور عادلانه فيله كريں گے۔ نه يه كه كى اور شريعت كموافق اور نه اس شريعت كے مطابق جس پرالله تعالى نے بن اسرائيل كوعبادت كرنے كيا بندينا يا تھا۔ }

ب ان صرح حوالوں سے میہ بات بالکل بے غبار ہوگئ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزت میسیٰ علیہ السلام کے مزول میں حضرت میسیٰ علیہ السلام مزول میں حضرت میسیٰ علیہ السلام

آ محضرت عظیم کی ملت کے مصدق ہوں گے اور آپ بی کی شریعت پڑمل پیرا ہوں گے اور اہل اسلام پرای کونا فذکریں گے۔

اس سے عیاں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی آ مدائی قطعی اور بقینی ہے کہ ۳۵۱ھ تک دومسلمان بھی ایسے پیدانہیں ہوئے جودیگر فدکورہ امور کی طرح حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی آ مد کا افکار کرنے والے کی تکفیر میں اختلاف اور فٹک بھی کرتے ہوں۔

اورخودعلامہ ابن حزمؒ اپنے انداز میں برابین کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے کے بعد کہ حضرت محمد رسول اللہ علی کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ پیرقمطراز ہیں۔

''الاان عیسیٰ بن مریم علیه السلام سینزل (محلی ۶ ۱ ص ۹ ، طبع مصر)'' { ہاں گر معرت عیسیٰ بن مریم علیجالسلام ضرورتازل ہوں گے۔ }

یعنی حضرت عیسی علیدالسلام کے آسان سے زول اور آخضرت علی کے بعد آنے سے ختم نبوت پر قطعاً کوئی زوئیں پڑتی۔ ایک تو اس لئے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کو نبوت اور رسالت آخضرت علی السلام کی تردیس پڑتی۔ آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔ آپ مالی ہے اسلام کی تعداد اور گئتی میں کوئی کہ حضرت عیسی علید السلام کی آمد سے حضرات انبیاء کرام عیبیم السلام کی تعداد اور گئتی میں کوئی اصافہ نبیس ہوتا۔ حضرت عیسی علید السلام کے آنے کے بعد بھی تعداد اور گئتی وہی رہتی ہے جو پہلے تقی ۔ بلکہ اگر بوں کہا جائے کہ آگر بالفرض حضرت آدم علید السلام سے لے کر حضرت عیسی علید السلام سے لے کر حضرت عیسی علید السلام تک تمام پنجیر آخضرت علی الفرض حضرت آدم علید السلام تک تمام پنجیر آخضرت یو کہا کہ بعد تشریف لے آئیس تو پھر بھی ختم نبوت پرکوئی زوئیس پڑتی۔ بخلاف کسی اور کے آنے سے کہ وہ نی تشریبی ہو یا غیر تشریبی ۔ عدد اور گئتی میں اضافہ ہوگا

اورختم نبوت پر بھیناز د پڑے گی۔

ام شعرائ (الشيخ عبدالوہاب بن احر بن الم الشعرائ المتوفى ١٩٥٣) المتحاب والسنة وزعمت تحرير فرماتے بيں كه: "فقد ثبت نزوله عليه السلام بالكتاب والسنة وزعمت النصارى ان ناسوته صلب ولا هوته رفع والحق انه رفع بجسده الى السماء والايمان بذالك واجب قال الله تعالىٰ بل رفعه الله اليه (اليواقيت والجواهرج ٢ ص ١٩٦١) طبع مصر)" { حضرت عيلى عليه السلام كا نزول بي شك قرآن كريم اورسنت سے شابت ہے مصاری كا بير إطلى عيال ہے كه حضرت عيلى عليه السلام كے بدن كوسولى پر الكايا كيا اوران كى روح كوالها ايا كيا مرائل اسلام كے بال تن بات بهى ہے كه حضرت عيلى عليه السلام كو جم (اور روح) كے ساتھ آسان پر الها يا كيا ہے اور اس پر ايمان لا نا ضرورى ہے۔ كيونكه الله تعالى نے ان كو الله كا ارشاد ہے كه (نه تو يهودان كوئل كر سكے اور نه سولى پر الكا سكے) بلكه الله تعالى نے ان كو الهن طرف الها اليا ہے۔

امام شعرانیؒ نے بھی بیرواضح کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا رفع الی انساء اور نزول کتاب وسنت سے ثابت ہے۔

امامسيوطي (ابوالفضل جلال الدين ابو بكر السيوطي المتوفى اا و ه كلي بي المدين الموجر السيوطي المتوفى اا و ه كلي بي كلي السلام او نفى النبوة عنه وكلاهما كفر (الحاوى المنتاوي ٢ ص ٢١) " (بهركيف حضرت عيلى عليه السلام ك (آسان س) نازل مونى كافي ياان كى نبوت كى فى دونون با تين كفر بين - }

یعنی حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا مسئلہ کوئی فروگ مسئلہ نہیں ہے۔ جس میں راجی ومرجوح، اعلی واو ٹی اور افضل وغیر افضل کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ بیدایمان واسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے۔ جس کا اٹکار خالص کفر ہے۔ اس لئے کہ اس کا ثبوت کتاب وسنت واجماع امت سے ہے۔

۱۱ ..... امام البكري (ابوالحس محر بن عبدالرس البكري العديق الثافئ التوفى 1900) البئ تغير "الواضح الوجيز" من فرماتے بين: "والاجماع على انه حى فى السماء وينزل ويقتل الدجال ويؤيد الدين (بحواله تفسير جامع البيان ج م ٥٠ م، الشيخ نور الدين السيد معين بن السيد صفى الدين المتوفى ٩٨٨ه)" { كراس پرامت كا اجماع اور انفاق م ٢٠ م كرم رحال كول كري كا اجماع اور انفاق م ٢ م مارد ين كا اوردين

اسلام کی تا ئید کریں گے۔}

اس عبارت میں بھی اجماع کا صرح الفاظ میں تذکرہ ہے اور کس کے اختلاف کا اشارہ تک بھی موجو ذہیں۔

اسس علامه سير محود آلوی (التونی م ١٦٥ و) خم نبوت كم ممله پر على اور تحقیق بحث كرتے مو ي آخر مل تحرير فرماتے بين: "و لا يقد ح في ذلك ما اجمعت الامة عليه واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى و نطق به الكتاب على قول ووجب الايمان به واكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالنبوة في هذه النشأة (روح المعانى ٢٢ ص ٣٣) " {اوراس بات سختم نبوت كوتيده پركوئى زميس پرتی جس پرامت كا ايماع به اوراس پرمشهور روايات موجود بين اور شايد كه بي تواتر معنوى كوي في موئى بول اورايك تفيير كروس يقر آن كريم سي بهى ثابت باوراس پرايمان لا ناواجب به اوراس كم عربي في موئى دونا محضرت علي الله كا آخر ناند مين نازل بونا به - كونكدوه آخضرت علي الله عالى يكن وصف نبوت سي راست كا راست موسلم نبيل في موت سي اراست موسلم في موسلم المام كا آخر موسلم نبيل في موسلم في موسلم الله في موسلم في

علامہ آلوی نے 'وان من اھل الکتاب الالیو منن به قبل موته '' بین اس تفیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جس بین 'قبل موته '' کی خمیر حضرت عینی علیہ السلام کی طرف اوٹائی گئی ہے اور یہی جمہور کی رائے ہے۔ جیسا کہ ای پیش نظر کتاب بین اس کی باحوالہ بحث موجود ہے۔ علامہ آلوی نے حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کی احادیث کواحادیث مشہور سے تعبیر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ شاید بیتو اثر معنوی کو پینی ہوں۔ علامہ موصوف تولی فرمارہ ہیں۔ جبکہ جمہور عدشین 'مفسرین 'منظمین 'فقہای اورصوفیای ان احادیث کو حقیقا متواثر کہتے ہیں۔ وہوائی جمہور عدشین مفسرین 'منظمین 'فقہای اورصوفیای ان احادیث کو حقیقا متواثر کہتے ہیں۔ وہوائی اور حضرت عینی علیہ السلام کے نزول کے منکر کی جیسے فلاسفہ وغیر ہم ، بلاتر دد تکفیر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کو نبوت اور رسالت آخصرت علیہ کی نبوت ورسالت تمام وہ صرف بنی امرائیل کے رسول تھے۔ جب کہ آخصرت علیہ کی نبوت ورسالت تمام انسانوں ، جنوں اور سب جہان والوں کے لئے ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ' قبل یا بیہ االناس انسی دسول الله الیکم جمیعاً (الاعداف: ۱۵۸) ''اور نیز ارشاد ہے: ' قبل یا بیہ الذی نزل انسی دسول الله الیکم جمیعاً (الاعداف: ۱۵۸) ''اور نیز ارشاد ہے: ''قبل کی الذی نزل انسی دسول الله الیکم جمیعاً (الاعداف: ۱۵۸) ''اور نیز ارشاد ہے: ''قبل کی الذی نزل انسی دسول الله الیکم جمیعاً (الاعداف: ۱۵۸) ''اور نیز ارشاد ہے: ''قبل کی الذی نزل انسی دسول الله الیکم جمیعاً (الاعداف: ۱۵۸) ''اور نیز ارشاد ہے: ''قبل کی الیہ الذی نزل

الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً (الفرقان: ١)"

ان نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا کہ آن مخضرت علیہ کی رسالت تمام انسانوں اور سب عالمین کے لئے ہے۔ چونکہ جنات بھی قرآن کریم (ملاحظہ ہوسورۃ الجن) احادیث متواترہ اور اجماع امت کے روسے مکلف اور پابند شریعت ہیں۔اس لئے عالمین کے حکم میں وہ بھی داخل اور شامل ہیں۔

کداللہ تعالی نے ان کو صرف بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا ہے اور انجیل کا بھی بہی درس اور سبق ہے۔ چنا نچر (انجیل متی باب ۱۵ سے ۱۳ سے ۱۳ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خودا پنا بیان ہے۔ ' میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سواکسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا۔' اور بہی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابیوں، شاگردوں اور حوار یوں کو دی تھی۔ چنا نچہ (انجیل متی باب ۱۰ سے ۱۳۵۰) میں ہے۔ ' ان بارہ کو بیوع نے بھیجا اور ان کو تھم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامر یوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جوئی ہوئی جھیڑوں کے پاس جانا۔' ان صریح حوالوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے نزول اور آ کہ سے مسئلہ ختم نبوت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی

رسالت توصرف بنی اسرائیل کے لئے ہی تھی اور آپ سے پہلے ان کونبوت ورسالت ملی تھی نہ کہ بعداور آخصرت عظیم کی نبوت اور رسالت تمام مکلف مخلوق کے لئے ہے اور آپ ساری دنیا کے نبی رسول اور سردار ہیں۔

(آئیل بوتاباب ۱۳ آیت ۳۰) میں ہے۔ "اس کے بعد میں تم سے بہت ی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا پھے نہیں۔ " یعنی جتی تو بیاں اوصاف اور کمالات ان کو حاصل ہیں وہ مجھے حاصل نہیں ہیں۔ حضرت عیلی علیہ السلام آٹحضرت علی صاحبها الف وفادار خلیفہ اور پیروکار اور نائب کی حیثیت سے نازل ہوکر شریعت محمد بیر علی صاحبها الف الف تحییه وسلام) کا نفاذ کریں گے۔ امام محتق محمد بن اسعد الصدیقی الدوائی (التوفی ۹۰۹ه) فرماتے ہیں کہ: "واما نزول عیسیٰ علیه السلام و متابعته لشریعة فهو مما یؤکد کونه خاتم النبیین (الدوانی علیہ العقائد العضدیه ص ۹۰)" فهو مما یؤکد کونه خاتم النبیین (الدوانی علیہ العقائد العضدیه ص ۹۰)" کے خاتم النبیین ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ }

اور غیر منصوص احکام میں اجتہا دکریں گے۔ جیسا کہ مثلاً حضرت امام ابوصنیف وغیرہ ائمہ مجتمدین نے اجتہاد کیا ہے۔ گوان کے اجتہاد کا تطابق ، توافق اور توارد بقول حضرت مجدد الف ثانی شخ احمد سر ہندی (التونی ۲۲۴ ھ) حضرت امام ابو صنیف کے اجتہاد سے ہوگا۔

معرت مجدوالف الق ترير قرمات إلى كه: "خواجه محمد پارسا الله وعليه رساله فصول سته نوشته است كه حضرت عيسى على نبينا وعليه الصلوة والسلام بعداز نزول بمذهب امام ابى حنيفه على على نبينا وعليه كرديعنى اجتهاد حضرت روح الله موافق اجتهاد امام اعظم على بود، نه آنكه تقليد اين خواهد كرد على نبينا وعليه الصلوة والسلام كه شان او على نبينا وعليه الصلوة والسلام ازان بلند تراست كه تقليد علماء امت فرمايد (مكتوبات امام رباني دفتر دوم حصه بفتم مكتوب نمبر ۵۵ ص ۱۲، طبع امر تسر وطبع مطبع نامى نول كشورج ۲ ص ۱۰۷) " { معرت تواجم محرت على عليه السلام على مينا الصلوة والسلام نازل

ہونے کے بعد حضرت امام ابوصنیفہ یے فقنبی مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ لینی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلوۃ والسلام کا اجتہادامام اعظم ابو حنیفہ یے اجتہاد کے مطابق ہوگا۔ نہ یہ کہ وہ امام ابو حنیفہ یکی تقلید کریں گے۔ (معاذ اللہ تعالیٰ) کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ وعلیٰ مبینا الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بہت ہی بلند ہے کہ وہ امت کے علماء میں سے کسی امام کی تقلید کریں۔ }

اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت اوراحسان ہے کہ امام ابو صنیفہ کا اجتہا ذهل وعقل کے مسلمہ اصول وقواعد کے مطابق عین فطرت سلمہ کے موافق ہے جو '' فیطرۃ اﷲ المتی فیطر الناس علیہ ،'' کا مصداق ہے۔ اس لئے جو احکام قرآن وحدیث میں نہ ہوں گے اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجتہا دکرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان میں اجتہا دکریں گے اور ان کا اجتہا داس اجتہا دکے مطابق ہوگا جو حضرت امام ابو حنیفہ ہے اپنے دور میں کیا تھا۔ جس کو علمی طور پر تو اردسے تجبیر کیا جا اسکتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام واحسان ہے کہ غیر معصوم (امام ابو حنیفہ ) کا اجتہا دمصوم (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے اجتہا دکے موافق لکے گا اور ہم جسے تبی دست علم وعمل اور تقویٰ کو ای لئے فقہ خفی سے تعلق وعبت ہے کہ اس میں پوشیدہ خوبمال نے ثار ہیں۔

نقاب رخ سے ہر جانب شعایں پھوٹ نکلی ہیں ارے او چھپنے والے حسن یوں پنہاں نہیں ہوتا

١٨ .... نواب صديق بن حن بن على قنوجي (المتونى ١٠٠٥ه) لكهت بين كه:

"والاحاديث الواردة فى نزول عيسىٰ عليه السلام متواترة (حج الكرامه ص ٢٣٠)" (حضرت عيلى عليه المالم كنزول كبارك احاديث متواتره وارديس ]

غیرمقلدین حضرات کے بزرگ کوبھی کھلےلفظوں میں اقرار ہے کہ نزول مسے علیہ السلام کی احادیث متواترہ ہیں۔اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی حیات اور آسمان سے نزول کے متعلق نصوص قطعیہ اور اجماع امت نہ بھی ہوتا تب بھی ان کے نزول کا اٹکار احادیث متواترہ کے اٹکار کی وجہ سے کفر ہے۔

علامه طابرٌ بن السلاح الجزائريُّ فرماتے بیں کہ: ''والمتواتر یکفل جاحدہ (توجیه النظر ص ۲۲، طبع مصر)'' {متواتر حدیث کامکر کا فرہوتا ہے۔} اور حضرت مولانا سیدمحہ انور شاہ کشیریؓ (التوفی ۱۳موم ۱۳۵۲ ھ) نے مرزائیوں

کے خلاف مشہور مقدمہ، فیصلہ مقدمہ بہاولپورص ۲۴ میں اس کی تفصیل اور تصریح کی ہے کہ حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔

الامام علامه الوعبدالله الافق (محد بن خليفه الافي الماكل المتوفى ١٨٥ه) الامام المفقيه الوالديد بن رشدالقرطي الماكل المتوفى ١٩٥هه) الامام المفقيه الوالديد بن رشدالقرطي الماكل المتوفى ١٩٥هه عصوالد المقل كرت بين كن ولا بدمن نذول عيسى عليه السلام لتواتر الاحاديث بذلك (شرح الابي عظيه على مسلم ج اص ٢٠٥٥) باب نذول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا) " (لامحاله حضرت عيسى عليه السلام كانزول موكا - كونكه متواتر احاديث سياس كاثبوت بيا

علامہ ابن رشد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے احادیث کومتوا تر کہتے اور بتاتے ہیں۔

العلام المحدث محر بن جعفر الكائي (المتوفى ١٣٣٥ه) تحرير فرمات بيل كر: "وقد ذكروا ان نزول سيدنا عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الى قوله والحاصل ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام (نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ١٣٠٤) " (علاء الم اسلام في ذكر كيام كرسيرنا حضرت عيلى عليه السلام كانزول كاب وسنت اوراجماع سے ثابت ہے۔ پھر فرما يا ظلام كلام يہ ہے كمام مهدى فتظراور فروج دوال اور حضرت عيلى عليه السلام كنزول كا اور حضرت عيلى عليه السلام كنزول كا اواديث متواتر ه إلى - }

ا ٢٠٠٠ غيرمقلدين كيثوا قاضى شوكائي (محدين على الشوكائي المتوفى • ١٢٥ه) في المنتظر في المنتظر والمسيح "عبداله للما عبد في تواتر ماجاء في المنتظر والمسيح "عبدال من وه كفت بين كن "فتقرر ان الاحاديث الواردة في المهدى المنتظر متواترة والاحاديث في الدجال متواترة والاحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة (عقيدة اهل الاسلام في نزول عيسى عليه السلام ص ١١، شيخ عبداالله بن الصديق الغماري المنتظر عبات ثابت بوسي عليه السلام كن ول اورا مد من والمرابع بارك عبداالله بن الصديق الغماري المنتظر عبار بارك عبد والمناس كن ول اورا مد من والمناس كن ول اورا مد من والمناس كن ول اورا مد من والمناس كن ول اورا مد المناس والمناس المناسلة والمناس كن ول اورا مد المناسلة والمناسلة وال

کے بارے احادیث متواترہ وارد ہیں۔}

۲۲ ..... محقق الاحتاف علامه زابد الكوثري (المتونى ۱۳۷۲ه) قرآن كريم كى چندآ يات كي مفسل تفسير ك بعدر قطراز بين: "فظهر مما سبق ان نصوص القرآن الكريم وحدها تحتم القول برفع عيسى عليه السلام حياو بنزوله في آخر الزمان حيث لا اعتداد باحتمالات خيالية لم تنشا من دليل كيف والاحاديث قد تواترت في ذالك واستمرت الامة خلفا عن سلف على الاخذبها و تدوين موجبها في كتب الاعتقاد من قديم العصور الى اليوم فماذا بعد الحق الا الضلال (نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الاخرة ص ٣٦) " { گذشته بحث سيام واضح موايب كه تنها نصوص قرآ ني بي حتى طور پريه بتاتى بين كه حضرت عيلى عليه السلام كوزنده المحاياكيا مواريد كه ورد را من بين بين اور بهلاان كا كوئراعتبار بوسكا احتالات كا قطعاً كوئى اعتبار نيس جوكى بحى دليل پر بني نيس بين اور بهلاان كا كوئراعتبار بوسكا ہے - جب كه متواتر احاد يث سيمي حضرت عيلى عليه السلام كارفع الى الساء اور نزول ثابت ہاوراى عقيده كوامت ظفاً بعد سلف قديم زمانوں سے آئ تك اپنانے اور اخذ كرنے اور كتب عقائد هن اس كي كام كوئي كا وركيا ہے؟ الله خلاق علی احتمال کارخ كائی الساء اور نزول ثابت ہاوراى عقيده كوامت ظفاً بعد سلف قديم زمانوں سے آئ تك اپنانے اور اخذ كرنے اور كتب عقائد هن اس كي كام كوئي كے اور كتب عقائد هن اس كي كام كوئي كے اور كيا ہے؟ }

علام محقق کورگ نے اہل اسلام اور اہل حق کے حقی عقیدہ کا اثبات قرآن کریم کی نصوص قطعیداورا حادیث متواتر ہاورامت کے اجماع کے حوالے سے کیا ہے اور باطل پرستوں کی وہمی مورگافیوں کا واضح الفاظ میں رد کیا ہے۔ جس کے بعد گرائی اور ضلالت کے سوا اور پھی ٹیس کر ہتا۔ فیز دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ: '' و اما تو اقد احادیث المهدی و الدجال و المسیح فلیس بموضع ریبة عند اهل العلم بالحدیث و تشکک بعض المتکلمین فی تو اقد بعض ها مع اعترافهم بو جوب اعتقاد ان اشر اط الساعة کلها حق فمن قلة خبرتهم بالحدیث (ایضام ہو جوب) '' { اور بہر حال امام مہدی کی آ مدوبال کے خروج اور حضرت کے علیہ بالکل میں اور حضرت کے مقام سے بالکل بالاتر ہے۔ باتی بعض متکلمین کا ان میں سے بعض روایات کے تو اتر میں شک کرنا با وجودان بالکل بالاتر ہے۔ باتی بعض مشکلمین کا ان میں سے بعض روایات کے تو اتر میں شک کرنا با وجودان کا اس عتراف کے کہ قیامت کی سب کی سب نشانیاں حق بیں اور ان کا اعتقاد کرنا واجب ہے۔

(جن میں امام مہدی کی آمد، دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ بھی ہے) علم حدیث سے بے خبری پر بنی ہے۔}

یہ ایک خانص علمی اور فنی بحث ہے کہ بعض اشراط الساعہ کی حدیثیں متواتر ہیں یا مشہور گرغیر متواتر ہیں لیکن حلتی امت بالقبول کی وجہ سے ان پرعقیدہ رکھنا واجب ہے۔ان بعض متنظمین کے بعض احادیث کے تواتر میں شک سے مسئلہ پر قطعاً کوئی زرنہیں پڑتی۔ وہ بہر حال مسلم ہے۔

## بإبالاقال

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی الساء ان کی حیات اور پھرنزول من الساء قرآن کریم سے ثابت ہے۔ہم بنظراختصار قرآن کریم سے صرف دو ہی دلیلیں عرض کرتے ہیں اور پھران کی معتبر اور مستند حضرات مفسرین کرائم سے باحوالہ تفسیریں نقل کرتے ہیں۔غور وفکر کرنا قارئین کا کام ہے۔ مہملی ولیل مہملی ولیل

الله تعالى حفرت عيسى عليه السلام كا ذكركرت موسة ارشا وفرها تا ب: "ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون (الزخرف: ٥٠) " { اور جب عيسى بن مريم (عليما السلام ) كى مثال بيان كى جاتى بيتوتيرى قوم اسسے چلان كتى ہے۔ }

یعنی جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو عرب کے مشرکین خوب شور علی السلام کا ذکر آتا ہے تو عرب کے مشرکین خوب شور علی ہے اور قتم قسم کی آ وازیں نکالتے ہیں۔ کوئی کھی کہتا ہے اور کوئی کھے۔ پھر تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ ''وانه لعلم للساعة فلا تمتدن بها واتبعون هذا صراط مستقیم، ولا یصد نکم الشیطان انه لکم عدو مبین (الذخرف: ۱۲) '' {اور ب شک وه نشان ہے قیامت کا سواس میں شک مت کرواور میرا کہنا مانو، یہی سیدھی راہ ہے اور ہر گرندرو کے تم کوشیطان (مثلاً مشکرنزول سے علیه السلام) وہ تمہاراؤ من ہے صرتے۔ }

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے لفظ ان کے ساتھ جوتا کید کے لئے آتا ہے اور پھر لام منتوحہ تا کید سے یہ بیان فرمایا ہے کہ بے شک البتہ حضرت عیسیٰ علیه السلام قیامت کی علامت اور نشانی ہے اور اس کے بارے ہرگز کوئی شک نہ کرتا اور میرے کہنے کو ماننا اور یہی نظر بیصراط مستقیم ہے۔ ہرادنی عربی دان بھی پخوبی اس آیت کریمہ میں ہر ہر جملہ کی تاکید کو بچھ سکتا ہے کہ کتی

تا كيدات سے اللہ تعالى نے يہ مضمون اور تھم بيان فرما يا ہے اور پھر فرما يا كہ شيطان كے پھند كے ميں ہر گزند آنا اور تل ماننے سے ندركنا۔ شيطان تو تمها را كھلا دھمن ہے۔ لہذا ہر مسلمان كا بهى پخته عقيدہ ہونا چاہئے كہ حضرت عيلى عليه السلام قيامت كى نشانى ہے اور ضرور وہ قيامت سے پہلے آئيں گے اور بهى صراط متنقیم ہے۔ جس پر چلنا ہر مسلمان كا اسلامی فريضہ ہے اور اس كى مخالفت شيطانى كارروائى اور گراہى ہے۔ يہ يا در ہے كہ تعلم ميں دوقر اُئيں ہيں۔ ايک بفتح لام اور بکسر عين اور يہى اكثر اور جمہور قراءكرام كى قرائت ہے اور علم كامتى دانستن جا ننا پہيا ننا اور شاخت كرنا ہے۔ يعنى حضرت عيلى عليه السلام كے نزول اور آ مدسے قيامت كے قرب كاعلم شاخت اور پہيان ہوگى كہ اب قيامت بالكل قريب ہے اور جب تک حضرت عيلى عليه السلام كا آسان سے نزول اور آ مدسے نیا مت کر يمہ كى تفير ميں حضرات مفسرين نہ ہوگى اس وقت تک قيامت ہر گرنہيں آئے گی۔ اس آ بيت كر يمہ كى تفير ميں حضرات مفسرين كرائے كے چند حوالے ملاحظ فرمائيں۔

ا ...... حضرت امام فخرالدین الرازی (محد بن عمر التوفی ۲۰۲ه) اس کی تغییر میں کھتے ہیں کہ: ''وانه ای عیسیٰ لعلم للساعة شرط من اشر اطها تعلم به فسمی الشئ الدال علی الشئ علمالحصول العلم به (تفسیر کبیر ج۲۰ ص۲۲ )'' {اور به شک وه یعنی حضرت عیسیٰ علیه السام البته نشانی ہے قیامت کی ۔ یعنی قیامت کی نشانی سے ایک نشانی ہے۔ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی آ مدسے قیامت کاعلم ہوگا۔ اس لحاظ سے علامت کو جو کسی شرح کے وجود پر دلالت کرتی ہے علم کہا گیا۔ کونکہ اس علامت کے ساتھ اس شئے کاعلم عاصل ہوتا ہے۔ }

یعنی علامت کا اطلاق علم پر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مترجمین حضرات تعلم کامعنی بھی نشانی کے کرتے ہیں اور بیتر جمدوسری قر اُت کے عین موافق ہے اور دوسری قر اُت تعلم ہے۔ اس میں ابتداء میں لام اور اس کے بعد عین اور دوسری لام پر بھی فتح ہے۔ جس کامعنی نشانی اور علامت میں ابتداء میں لام اور اس کے بعد عین اور دوسری لام پر بھی فتح ہے۔ جس کامعنی نشانی اور علامت ہے اور بیقر اُت حضرت عبداللہ بن عبالہ ، حضرت ابو ہر پر ہ ، حضرت ابو ما لک بن و بینارہ ، حضرت الاعمش زید بن علی مصرت قادہ ، حضرت ابو العمش کا گئی اور ابقول علامہ ابن عطیہ ، حضرت ابو العرق کی ہے۔ (تغییر البحر الحیط ہ ۲۵ س ۲۷ ، روح المعانی ہیں۔ تم سے قرب قیامت کا علم ہوگا اور وہ قیامت کی نشانی ہیں۔

۲..... علامہ سید محود آلوی (التونی ۱۲۷۰ه) تعلم اور تعلم دونوں قر آتوں کا تذکرہ کر کے آخریل فرماتے ہیں کہ: ''والمشهور نزوله علیه السلام بدمشق وان الناس فی صلوٰۃ الصبح فیتاخر الامام و هو المهدی فیقدمه عیسیٰ علیه السلام و یصلی خلفه ویقول انمااقیمت لک (روح المعانی ج ۲۵ ص ۴۹) '' [اور مشہور یکی ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام دشق میں نازل ہوں گے۔ جب کہ لوگ می کی نماز میں مصروف ہوں گے اور امام مہدی امام ہوں گے۔ وہ چھے ہے جا کیں گے تاکہ حضرت عیلی علیہ السلام حضرت امام مہدی کو آگے کر کے ان کے اقد او میں نماز پڑھیں گے اور فرما کیں گے کہ نماز آپ کے لئے قائم کی گئی ہے۔

اور نیز علامه آلوی فراتے ہیں کہ: "وفی بعض الروایات انه علیه السلام ینزل علی ثنیة یقال لها افیق بفاء وقاف بوزن امیر وهی هنا مکان بالقدس الشریف (روح المعانی ج ۲۵ ص ۹۹) " {اور بعض روایات (مثلاً منداحرج م ۲۱۲، متدرک ج م ۸۷، جمح الزوائد ج ۷ ص ۳۲ وغیره) علی ہے کہ حضرت عیسی علیه السلام افیق فاء اور قاف کے ساتھ بروزن امیر کے ٹیلہ پر تازل ہوں گے اور بیقدس شریف عیس ایک جگہ ہے (جوسوت حمیدی علی جامع اموی کے مشرق مناره پر ہے۔ جس پرسفید بینار بنا ہوا ہے جس پرحضرت عیسی علیه السلام بوقت می پرحضرت عیسی علیه السلام بوقت می تازل ہوں گے)

سسس مشهور مفسر الحافظ الوالفداء اساعيل بن كثير القرق الدشق (التوفى عدد) فرمات بين: وانه لعلم للساعة اى امارة ودليل على وقوع الساعة قال مجاهد عليه وانه لعلم للساعة اى آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيمة وهكذاروى عن ابى هريرة عليه وابن عباس عليه وابى العاليه عليه وابى مالك على وعكرمه وقل والحسن عليه وقتادة عليه والضحاك عليه وفيرهم وقد تواترت الاحاديث عن رسول االله والمسلم قبل يوم القيمة اماما عادلا وحكما مقسطا (تفسير ابن كثيرج معليه السلام قبل يوم القيمة اماما عادلا وحكما مقسطا (تفسير ابن كثيرج من المداس كوقوع كى نشانى اوردليل ب-حضرت بابدًاس كي تغير من فرمات بيلى كدخرت المداوراس كوقوع كى نشانى اوردليل ب-حضرت بابدًاس كي تغير من فرمات بيلى كدخرت عسى عليه السلام كا قيامت كا دن بر يا بون سي بيلية تا قيامت (كقرب) كى علامت اورنشانى عسى عليه السلام كا قيامت كادن بر يا بون سي بيلية تا قيامت (كقرب) كى علامت اورنشانى عادات كارت الوالعالية وضرت الوالعالية وضرت الوالعالية وضرت

الوما لك، حضرت عكرمة، حضرت حسن، (بصرى) حضرت قادة اور حضرت ضحاك (بن مزاح) وغير بم سي بهي مروى باورة محضرت عليقة سه متواتر احاديث كما تحدثا بت كه آپ في متواتر احاديث كم ما تحدثا بت كه آپ في متواتر احاد منصف حاكم بن كرنازل بون كى في درى ب- } في ما يسكن عليه السلام كه امام عادل اور منصف حاكم بن كرنازل بون كى فيردى ب- }

قرآن کریم کی ان آیات کریمات کے ہر ہر جملہ پس تاکیدی الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور آمد کا بالکل واضح ثبوت ہے اور پھر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عباس چیسے ترجمان قرآن اور جلیل القدر صحابہ کرام اور معتبر و مستند تا بعین کی گفیر اس پر مستزاد ہے اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمداور نزول اپنی جگری ہے۔

ہم سند امام ابن جریر الطبر کی (محمد بن جریر بن یزید التو فی ۱۳ می اور لحلم اور لحلم دونوں قرات و لی اور تح جا بعدی وغیر ہم کی مسل میں تابعین اور تی تابعین وغیر ہم کی تغیرین نظر کرتے ہیں اور بحوالہ حضرت عبد اللہ بن عباس انقل کرتے ہیں کہ: ''قال نذول عسمیٰ بن مدیم علیه ماالسلام (تفسید ابن جرید ج ۲ می ۱۹)' (انہوں نے فرایا کہ اس سے حضرت عبد کی طبیہ السلام کا نزول مراد ہے۔ ( کیونکہ وہ قیامت کی نشانی ہیں) ک

الحاصل قرآن کریم کے اس تعلقی بیان اور مضمون سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول من الساء اور آمد بالکل واضح ہے۔ جیسا کہ حضرات صحابہ کرام "، تا بعین " تنج تا بعین اور مفسرین عظام کی روشن نقاسیر سے بیہ بات بیان ہوئی ہے۔ فلاسفہ ملا حدہ اور قادیا فی وغیرہ باطل فرقے اہل اسلام کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لئے جیسے اور جینے بھی حربے اختیار کریں، اہل حق پر پچھا اثر نہیں۔

ہزاروں آفتیں سنگ مزاحم بن کے آتی ہیں گر مردان حق آگاہ تھرایا نہیں کرتے دوسری دلیل یہودکا یہ باطل دعویٰ تھااور ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہالسلام کولل کر دیاہےاورسولی پرلٹکا دیاہے۔

الله تعالى في أن كا يول روفرهايا: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم النسائ: ١٥٥) " { اورانهول في نهواس ولل كيا اورنهولى يرجِرُها يا اورليكن وه شهيل والعلم النسائي: ١٥٤) " { اورانهول في نهواس ولل كيا اورنهولى يرجِرُها يا اورليكن وه شهيل والعلم التعليم ال

شيخ الاسلام مولا ناشبيراحمه عثاثی (التوفی ٢٩ ١٣ هـ )اس مضمون کی خاصی تشریح اور تغییر

کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں۔''حق یکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز مقتول نہیں ہوئے۔ بلکہ آسان پراللہ تعالیٰ نے اٹھالیااور یہودکوشیہ میں ڈال دیا۔'' (فوائد عثانیہ ۱۳۲)

ہوئے۔ بلدا سان پرالقدلعائی نے اھالیا اور یہود و شہدیل وال دیا۔

اوراس اشتباہ کی وجہ بیہوئی کہ ایک فض شمعون کریٹی کوجس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کی شکل سے متی جلتی تھی۔ (جیسا کہ حدیث میں حضرت عروۃ بن مسعود کو کوحفرت عیسیٰ علیہ
السلام کا ہم شکل کہا گیاہے) علاقہ شام صوبہ یہود ہے نیم خود مختار جابر اور ظالم حاکم ہیروڈ کے ایام
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کرسولی پر لٹکا دیا گیا اور مصلوب ہوگیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کرسولی پر لٹکا دیا گیا اور مصلوب ہوگیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے زندہ آسان پر اٹھالیا۔ چنانچہ اگریز مورخین کی بین الاقوامی مرتب کردہ کی ایول میں
شمعون کرین کا مصلوب ہوتا ہی واضح طور پر فہ کور ہے۔ (ملاحظہ ہوانسائیلو پیڈیا برٹائیکا ج س ۱۹۵۳)
اور انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ آسمس ج س ۵۳۳) مزید تشریح مولانا عبد الما جد دریا بادئ کی

علامه ابوحيان اندكي "بل رفعه الله اليه" كي تغير من لكت بي كه: "هذا ابطال لما ادعوه من قتله وصلبه وهو حى فى السماء الثانية على ماصح عن الرسول المسلسلة فى حديث المعراج (البحر المحيطج عص ۱ ۳۹)" (اس ارشاوش يهود كر منزت عينى عليه السلام كي كرف اوران كوسولي يرائكا في كوموكي كا ابطال به حالاتكم حضرت عينى عليه السلام دوسرت آسان ير زنده بين - جيما كم معراج كي صحح حديث من المحضرت علي السلام دوسرت إلى المحضرت علي المسلم عن المسلم المسل

آ گالله عزیزا حکیما و ان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ویوم الله الیه و وکان الله عزیزا حکیما و ان من اهل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته ویوم القیمة یکون علیهم شهیدا (النسائ: ۹۹،۱۵۹) " { اور اس کو انہوں نے یقینا قل جیس کیا۔ بلکہ اس کو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالی زبروست حکمت والا ہے اور الل کتاب سے کوئی ایسان در ہے گا جوسی علی السلام پران کی وفات سے پہلے ایمان ندلائے اور قیامت کے دن ووان یرگواہ ہوگا۔ }

اس کی تفسیر میں مولا ناشبیرا حمو عثاثی کلصے بیں کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود بیں۔ آسان پر جب دجال پیدا (اور خارج ہوگا) تب اس جہان میں تشریف لاکر اسے قتل کریں گے اور یہود ونصاریٰ (وغیرہم کفار) ان پرایمان لائیں گے کہ بے فتک عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیں۔ مرے نہ تنے اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اور اعمال کو

ظاہر کریں گے۔ یہود نے میری تکذیب اور خالفت کی اور نصاری نے مجھ کو خدا تعالی کا بیٹا کہا۔'' (فوائد عثانیم ۱۳۳۳)

ا است حافظ ابن کیر الحریق ابی رجائ پر تغیر نقل کرتے ہیں کہ: ''عن الحسن وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته قال قبل موت عیسیٰ علیه السلام والله انه لحیی الان عند الله تعالیٰ ولکن اذا نزل آمنوا به اجمعون (تفسیر ابن کثیر ہے کہ اللہ اس ۲۵۹) '' { حضرت حسن (بعری ) نے ''وان من اهل الکتاب '' کی تغیر ہے کہ اللہ کتاب میں سے کوئی بھی ایسا ندر ہے گا جو حضرت عیلی علیه السلام پران کی وفات سے پہلے ایمان نہ لائے۔ بخدا حضرت عیلی علیه السلام اب اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں اور جب نازل ہول گو سبحی لوگ ان برایمان لا عیں گے۔ }

اوردوس عطریق سے تغیر یول قل کرتے ہیں کہ: ''ان رجلا قال للحسن اللہ عالیہ اللہ عزوجل وان من اھل الکتاب الالیو منن به قبل موته قال قبل موت عیسیٰ علیه السلام ان الله تعالیٰ رفع الیه عیسیٰ علیه السلام وھو باعثه قبل یوم القیٰمة مقامایو من به البر والفاجر و کذا قال قتادة و عبدالرحمن بن زید بن اسلم و غیره واحد و هذا القول هو الحق کما سنبینه بعد بالدلیل القاطع ان شاء الله تعالیٰ (تفسیر ابن کثیر ہا ص ۲۵)' (ایک شخص نے حضرت من (ہمری) سے دریافت کیا کہ اے ابوسعیر (یوان کی کئیت تھی) اللہ تعالیٰ کاس ارشاد کا کہ ابل کتاب میں سے کوئی بھی شرح ہوت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا کہ عضرت تی بیری حضن ہمرگ نے فرما یا کہ بے فک اللہ تعالیٰ حضرت تی علی علیہ السلام کوائی جگہ بھیج گا کہ حضرت عسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام نیک و بدان پر ایمان لا تیں گے اور یہی تفیر حضرت قادہ عبدالرحمن بن کی وفات سے پہلے تمام نیک و بدان پر ایمان لا تیں گے اور یہی تفیر حضرت قادہ عبدالرحمن بن نفی ہوائی میں ایک کی ایک کئی اللہ الم اور بے شار مفسرین نے کی ہواور یہی تفیر حق ہے۔ ہم آ گے دلیل قاطع سے اسے بہان کر س گے۔ انشاء اللہ العزیز! }

اس کے بعد حافظ ابن کھر نے نصوص قرآنیہ احادیث متواترہ اور اجماع امت کے حوالہ سے اسے مبر بن کیا ہے۔ قرآن کریم کے اس روش بیان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کی وفات سے قبل یہودونصاریٰ وغیر ہم کفار کا ان پر ایمان لانا ثابت ہے۔ ''لاریب فید ''اور ان کی آمدونزول سے پہلے ساری ونیا کفر ظلم وجور اور آل وغارت اور بے حیائی سے بھری ہوئی ہوگی۔

نہ گھبرا کفر کی ظلمت سے تو اے نور کے طالب وہی پیدا کرے گا دن بھی کی ہے جس نے شب پیدا

كتب تفاسير من" الاليؤمنن به قبل موته" كى دوتسير ين فقل كى مى ايك بیکه به کی خمیر حفزت عیسیٰ علیه السلام کی طرف را جع ہے اور قبل موجہ میں خمیر کتا بی بینی یہودونصاریٰ کے ہر برفرد کی طرف راجع ہے اور مطلب سے سے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیه السلام پر ایمان لائے گا۔ وہ یوں کہنزع اور جان کنی کے وقت انہیں اینے باطل عقیدہ پر بخو بی اطلاع ہوجائے گی اور وہ مجبور ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائمیں گے۔ اگرچد کتب تفسیر میں بیتفسیر بھی موجود و ذکور ہے۔ گردلائل اور سیاق وسباق سے اس کی تا ئیڈنہیں ہوتی <u>ٔ ۔ا</u> وّل اس <u>لئے کہ نزع کی حالت کا ایمان ،ایمان نہیں اور نہ عنداللہ تعالیٰ اس کی قبولیت ہے۔</u> حالاتكمة يتكريمه يس المتاكيداة ل ين اورنون تاكير تقلية خريس بيب کہ وہ ضرور بہضر ورایمان لائیں محے اوراس ایمان سے ایسا ایمان مراد ہے جوعنداللہ ایمان ہواور مقبول بھی ہواور مرتے وقت یہودی اور نصرانی کا ایمان ایمان ہی نہیں تو وہ اس لیومنن کا مصداق كيسے بوسكتا ہے؟ وثانيا اس لئے كه الله تعالى كا ارشاد بے فن شاء فليؤمن يعنى برمكلف سے وہ ایمان مطلوب ہے جواس کی مرضی اور مشیت سے ہواور نزع کے وقت جب فرشتے سامنے ہوں تو اس وقت کا ایمان مجبوری کا ایمان ہوگا۔جس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔وٹالٹا اس کئے کہ قرآن كريم سے زيادہ فصاحت اور بلاغت والى كتاب دنيا ميں موجودنيس ہے۔ اگر موند كي ضمير كتابي كى طرف راجح ہوتو آ گے''ویوم القیٰمة یکون علیهم شهیدا'' میں یکون میں ہوخمیر یقینا حضرت عیسی علیدالسلام کی طرف راجع ہے۔ لہذا انتشار صائر لازم آئے گا کدایک ضمیر تو کتابی کی طرف راجع ہواور دوسری حضرت عیسلی علیہ السلام کی طرف جوفصاحت وبلاغت کے خلاف ہے۔ اس لئے یمی بات راج اور متعین ہے کقبل موند میں ضمیر حضرت عیسی علیه السلام کی طرف راجع ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے اور یہود ونصاریٰ کو جب اپنی فلطی کا اقرار واحساس ہوگا تو اپنے نزع سے پہلے ہی حضرت عیسلی علیہ السلام پر ایمان لائمیں گے اور وہ ایمان، ایمان ہوگا اور مقبول ہوگا۔

۲----- علامه المُركَّ قرات الله: "والظاهر ان الضميرين في به وموته عائدان على عيسى عليه السلام وهو سياق الكلام المعنى ان من اهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله روى انه ينزل من السماء في آخر الزمان فلا يبقى

احد من اهل الكتاب الاليؤمنن به حتى تكون الملة واحدة وهى ملة الاسلام قاله ابن عباس المنظم و المسلام قاله ابن عباس المنظم و الحسن المنظم و ابو مالك المنظم (البحر المحيط عصم ٣٩) " (اور ظاهر يكي ہے كہ براور موت من دونوں ضمير بن حضرت عيلى عليه السلام كى طرف را جح بين اور سياق كلام بھى اسى كو چا بتا ہے اور معتى يہ ہوائل كتاب حضرت عيلى عليه السلام كنزول كوفت هول كام بول كے دان ميں سے كوئى ايك بھى ايساندر ہے گا جوان پرائيان ندلائے اور اعاديث ميں مروى ہول كے دوة خرز ماندين من ازل بول كے اور الل كتاب ميں سے كوئى بھى ان پرائيان لائے بغير نہيں مرے گا دی گا دروه صرف ملت اسلام بى موگى ديكى بات محرت عبدالله بن عوال كام دولار الله كام دولى الله الله عن موگى ديكى بات حضرت عبدالله بن عوال ہے اور الاور الاول الك نے بيان كى ہے۔ }

علامہ موصوف کی تفسیر ہے واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ کا ظاہر اور سیاق وسباق اسی کو چاہتا ہے کہ بہ کی طرح قبل موند کی ضمیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور قاضی بیضاویؓ (عبداللہ بنعمر بیضاویؓ المتوفی ۸ ۲۴ ھ) نے بھی پیقسیرنقل کی ہے۔

سسس "وقیل الضمیران لعیسی علیه افضل الصلوة والسلام والمعنی انه اذا نزل من السماء آمن به اهل الملل لهاروی انه علیه الصلوة والسلام ینزل من السماء (تفسیر بیضاوی ج اص ۲۵۵)" (اور بیکها گیا ہے (اور یکی میخ اور دان ج) کدونوں ضمیر سی حضرت عسی علیه السلام ان پرافضل صلوة وسلام ہوں کی طرف راجع ہیں اور متی بیہ کہ جب وہ آسان سے تازل ہوں گے و تمام ملتوں والے ان پرائیان لا کی کے اور احادیث میں مروی ہے کہ وہ آسان سے تازل ہوں گے و تمام ملتوں والے ان پرائیان لا کی کے اور احادیث میں مروی ہے کہ وہ آسان سے تازل ہوں گے۔

قاضی بیضاً وگ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس تغییر کی جس میں دونوں ضمیریں حضرت عیسلی علیہ السلام کی طرف راجح ہیں۔وہ احادیث بھی تائید کرتی ہیں۔ (جومتواتر ہیں) جن میں ان کے آسان سے نازل ہونے اور تمام اہل ملل کے ان پرایمان لانے کا واضح ذکر ہے۔

اور حافظ ابن تيمية كلصة بين كه: "والقول الصحيح الذى عليه المجمهور قبل موت المسيح (الجواب الصحيح اص ١٣٣١، ٣٠ ص ١ ١١٣٠) " (اس آيت كريم كي تغيير على صحيح قول (اورتغير) وبى بهرس پرجمهور ابل اسلام بين كموت على ضمير حضرت عسى علي عليه السلام كي طرف دا في بهرا

میلی آیت کریمه اوراس میں نقل کردہ تفاسیر کی طرح اس دوسری آیت کریمه اوراس کی تغییر میں نقل کردہ ٹھوس اور مضبوط حوالوں سے میہ بات بالکل عیاں ہوگئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیها السلام کا رفع الی انسائ، ان کی حیات اور قیامت سے پہلے ان کا زیمن پر ٹازل ہوتا نصوص قطعیة قرآنی آیات سے ثابت ہے۔جس کا اٹکار کا فرطحد اور زندیق کے سوااور کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر باطل پرستوں پر برابین قاطعہ اور ادّلہ ساطعہ کا پچھا ٹر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی اٹا اور ضد پر قائم رہتے ہیں۔ بھلاشیطان کی ہدایت کس کے بس میں ہے۔

برلنا ہے تو سے بدلو یا طریق سے کشی بدلو وگرنہ ساغر ومینا بدل جانے سے کیا ہوگا

## البابالثاني

حضرت عیسی علیه السلام کے رفع الی انساء ان کی حیات اور نزول الی الارض کے سلسلہ میں اس کتاب کے مقدمہ میں کتب عقائد، کتب تفسیر اور کتب فقہ وغیرہ سے مضبوط اور صرت حوالے قارئین کرام پڑھ بچے ہیں اور الباب الاوّل میں قر آن کریم کی دوآ یات کر بمات اور ان کی تفسیر بھی ملاحظہ کر بچے ہیں۔اب اس باب میں چندا حادیث کا ذکر کیاجا تا ہے اور آپ حضرات نرینظر کتاب میں پڑھ بھی ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے دفع الی انساء حیات اور نزول الی الارض کی احادیث متواتر ہیں۔ سب کا استیعاب واحصاء مطلوب نہیں۔صرف بعض احادیث کا ماور ذکر کرنام تقصود ہے۔

### پہلی حدیث

حضرت ابوہر یرہ (عبدالرحمن بن مخره الحوفی ۵۸ه) روایت کرتے ہیں کہ: "قال قال رسول اﷲ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَا اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَا

توڑیں گے اور خزیر کوتل کریں گے اور لڑائی کو موقوف کردیں گے اور مال بکٹرت تھیم کریں گے۔
یہاں تک کہ مال قبول کرنے والا کوئی ندر ہے گا اور اس وقت ایک سجدہ دنیا وہ افیہا سے زیادہ بہتر
ہوگا۔ حضرت ابوہریرہ ڈنے بیرحدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگرتم چاہتے ہوتو اس کی تائید
قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ یہ پڑھوا ور اہل کتاب میں سے کوئی ندر ہے گا۔ گرضر ور بضر ور
حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ
علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ }

آ مخضرت علی قل وشبرنه بوتا۔ گراس حدیث بیس آپ نے قادر مطلق ذات کی قسم اٹھا کراور پھر لیوشکن کے جملہ بیس لام تاکید اور نون تاکید تقیلہ سے اس کونہایت ہی مؤکد کر کے فرمایا ہے کہ لامحالہ اور ضرورتم بیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آئی اور ایس تاکیدات کے طلق بیان میں کون تقلند نبی معصوم علی علیہ کے ارشاد میں فئک کرسکتا ہے؟ صرف وہی کرے گا جوابیان اور عقل وبصیرت سے کلیے محروم موگا۔

### عمل ان سے ہوا رخصت عقیدوں میں خلل آیا کوئی بوجھے کہ ان کے ہاتھ کیا تھم البدل آیا

### نے جواس کواسے تخیر جواس کو برتے اسے تر دو ہماری نیکی اوران کو برکت عمل ہمارانجات ان کی

دوسری حدیث

حفرت عابر بن عبداللہ (المتونی سمے دوایت ہے۔ دوفر اتے ہیں کہ میں نے آخضرت علی الحق طاهرین الی یوم القیمة قال فینزل عیسی بن مریم علیه السلام فیقول امیرهم ظاهرین الی یوم القیمة قال فینزل عیسی بن مریم علیه السلام فیقول امیرهم تعال فصل فیقول لا ان بعضكم علی بعض امراء تكرمة الله هذه الامة (مسلم با صهر ۱۰۸)، باب نزول عیسی بن مریم، مسند احمد بسس سهر سهر الله عنور ایک فرمایا کہ میری امت کا ایک گروه تی پرقائم ره کر کا لفول سے قیامت تک لاتار ہے گا اور فرمایا کہ حضرت عیسی بن مریم علیما السلام نازل ہوں گے اور اس طا نفہ کا امیر (جو حضرت امام مهدی ہوں گے) حضرت عسی علیما السلام سے فرمائے گا۔ آیئے نماز پڑھائے تو وہ فرمائی کے کہنیں اس امت کی فضیلت کی وجہ سے تم بی میں سے بعض بعض پرامیر ہوں گے۔ }

اس صحیح حدیث سے بھی قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بالکل واضح

ہے۔ تیسری حدیث

حفرت تواس من سمعان الكلائي (المتوفى .....ه) كى طويل حديث من ہے كه آخضرت على الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهر وذتين واضعا كفيه على فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهر وذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين الحديث (مسلم ٢٠ ص ١٠٠، باب ذكر الدجال، ترمذى ٢٠ ص ٢٠، وفيه اذ هبط بدل اذبعث وابن ماجه ص ١٠٠، مستدرك ٥ ص ٢٩٢، قال الحلكم والذهبى على شرطهما) ' (اى حالت من (كرايك فوجوان دجال سے برسم پريار بوكاك المشتعالي من مريم علي الصلاة والدام كو (آسان سے) بيج كا اور وہ دو زرور رئگ كے كيروں من ماجوس دو فرشتوں كے پروں پر ہاتھ دكھ ہوئے دمش من سفيد مشرقى مينار پرنازل ہوں گے۔}

امام نو دکی فرماتے ہیں کہ بیسفید مینارآج بھی دشق میں مشرقی سمت میں موجود ہے۔ (شرح مسلم ۲۰ ص۵۰۷)اوراس راقم السطور نے اپنی گنہگارآ تکھول سے وہ بینارد یکھاہے۔

## چوهمی حدیث

حفرت عبدالله بن عمرة (الحتوفى ١٣٣هـ) دوايت كرتے بي كه: "قال دسول الله وقت الله وقت

دوسری روایت میں ہے کہ آخضرت علی اللہ وجال چالیس دن تک زمین میں رہے گا۔ پہلا دن سال جاتا لہا، دوسرا مہینے جتنا اور تیسرا ایک ہفتے جتنا لہا، دوسرا مہینے جتنا اور تیسرا ایک ہفتے جتنا لہا، دوسرا مہینے جتنا اور تیسرا ایک ہفتے جتنا لہا، دوس کی نمازیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ مثلاً سال اور مہینہ اور ہفتہ چیسے لمبید دن میں صرف ایک بی دن کی نمازیں اوقات کا اندازہ پڑھنا ہوں گی؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان دنوں میں سال اور ماہ اور ہفتہ کی نمازیں اوقات کا اندازہ لگا کر پڑھنا ہوں گی۔ (مسلم ج۲ ص ۲۰۱۱) امام نو وی بعض محد ثین کرام کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت شریعت کا بہی تھم ہوگا اور قیاس واجتہاد کا اس میں کوئی وغل نہیں۔ (مسلم جر ساب ہیں، مسلم ج۲ ص ۲۰۱۱) اوقات صلوت اگر چینمازوں کے لئے اسباب ہیں۔ گر ظاہری اسباب ہیں، حقیقی سبب اللہ تعالیٰ تھم اور امر ہے۔

يانجو يں حديث

حفرت مجمع من جارب الانسارى (المتوفى فى خلافت معاوية تقريباً ٢٠هـ) فرمات الله و الله و

بیت المقدس کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام لدہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعداس بستی کے دروازہ پر دجال لعین کوئل کریں گے۔ جس کا منظراس وقت کے موجودہ لوگ اپنی آ تکھوں سے دیکھیں گے کہ سے ہدایت کے ہاتھوں سے مطالت کا نا دجال جعلی خدا اور مصنوعی نی قل ہوگا۔

### چھٹی حدیث

حضرت ابوام مالبا بلی (صدی بن مجلان التوفی ۲۸ه) کی طویل صدیث میں بیمی ہے کہ شخصرت علیہ نے دجال کے خروج اور قرب قیامت کی علامات بیان فرماتے ہوئے یہ مجی فرمایا کہ: ''فبینما امامهم قد تقدم یصلی بهم الصبح اذنزل علیهم عیسیٰ بن مریم اصبح فرجع ذالک الامام ینکص یمشی القهقری لیقدم عیسیٰ علیه السلام یملی فیضع عیسیٰ علیه السلام یده بین کتفیه ثم یقول له تقدم فصل فانهالک اقیمت فیصلی معهم امامهم (ابن ماجه ص ۴۰، اسناد قوی التصریح بماتواتر فی نزول المسیح علیه السلام ص ۲۵ ا، حافظ ابن جر نے اس روایت کو استدلال کور پر پی کیا ہے۔ فتح الباری ج ۲ ص ۳۹ می '' لوگ اس حالت میں ہول کے کہ ان کا ام ص کی نماز کے لئے آگے کھڑا ہوگا اور سی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھا نے کھڑا ہوگا اور سی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھا نے کے لئے آگے کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھیں گے اور پھر فرما نمیں گے تو بی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا کی گئے ہے تو وہ امام ان کونماز پڑھا نمیں گے تو بی آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھا۔ کیونکہ یہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کونماز پڑھا نمیں گے۔ وہ امام ان کونکہ یہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کونماز پڑھا نمیں گے۔ وہ کی کہ نماز تیرے لئے قائم کی گئی ہے تو وہ امام ان کونماز پڑھا نمیں گے۔ ک

حافظ ابن جُرِفُقل كرت عيل كن وتواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسى عليه السلام يصلى خلفه (فتح البارى ج ٢ ص ٩٩ م، باب نزول عيسى بن مريم) " {متواتر احاديث سے ثابت ہے كمام مهدى عليه السلام اى امت على سے مول كه اور حضرت عيلى عليه السلام ان كے فيحي نماز پر هيس كر - }

### ساتوين حديث

حضرت عثان بن افي العاص (التوفى ۵۱ه) سے مرفوع روایت ہے۔ جس میں یہ الفاظ بھی ہیں: ''وینزل عیسیٰ بن مریم علیه السلام عند صلوۃ الفجر فیقول امیرهم یا روح الله تقدم صل فیقول هذه الامة امراء بعضهم علی بعض فیقدم امیرهم فیصلی (مسند احمد ج ۳ ص ۲۱۲، مستدرک ج ۳ ص ۲۵۸، مجمع الزوائد ج ۲ ص ۳۲۲) ' اورحضرت عیلی بن مریم علیجا السلام فجر کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔ مسلما نوں کے امیر (جوحضرت امام مہدی ہوں گے) ان سے فرمائیں گے اے روح اللہ آگے ہو صورت اور میں گے اور میں الف الف تحیہ وسلام) کے امیر (جوحضرت امام عیں گے کہ اس امت (محمد یعلی صاحبہا الف الف تحیہ وسلام) کے لوگ بعض برامراء ہیں توان کے امیر آگے ہو کرلوگوں کو نماز پڑھا تھیں گے۔ }

بیحدیث بھی امام حاکم اورعلامہ بیتی وغیرہ محدثین کی تصریح کے مطابق صیح ہے اوراس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح الفاظ میں نزول اور وقت نزول فدکورہے کہ فجر کا وقت ہوگا۔ آٹھو ہیں حدیث

حفرت سرو بین جندب (التوفی ۵۹ هے) کی طویل اور مرفوع حدیث بیل ہے کہ آخضرت علی ہے دجال لعین کے فروج کے وقت فراب حالات اور مسلمانوں کی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے بیار شاویجی فرمایا کہ: ''فیتزلزلون زلزالا شدیدا فیصبح فیھم عیسیٰ بن مریم علیه السلام فیھزمه االله تعالیٰ وجنوده (مستدرک ج ص۲۳۲، قال المحاکم عظیم والذهبی علی شرطهما، مسندا حدد ۵ ص۱۱) ''{اس وقت لوگوں کے اندر شدید شم کے زلزلہ کی کیفیت ہوگی اور ضح کے وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام نازل ہوں گے۔ سواللہ تعالیٰ ان کے دریع دجال اور اس کے شکر کو کست دےگا۔}

حفزت عائشہ کی مرفوع روایت میں ہے کہ دجال کے خروج کے وقت بہترین مال اور ذخیرہ وہ قوی جوان ہوگا جواہل خانہ کو یانی مہیا کرکے بلائے۔

نویں حدیث

آ محضرت عليه كآزاد كرده غلام حضرت ثوبان (التوفى ١٥٥ه) فرمات بين:
"عن النبى النبي الله تعالى عصابتان من امتى حررهما (وفى نسخه احرزهما) الله تعالى من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليهما السلام (نسائى ج ٢ ص ٥٠) مسند احمد ج ٥ ص ٢٠٨٠ مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢٨٢ ، رواه الطبرانى فى الاوسط وسقط تابعيه والظاهرانه راشد بن سعد وبقية رجاله ثقات قلت (صفدر) راشد بن سعد قال ابن معين الله وابو حاتم الله والعجلى الله و ويعقوب الله وبن شيبه عليه واسائى الله وابن سعد عليه فى الثقات،

تهذیب التهذیب بس ۲۲۲ ملخصا) " (که آنخضرت علیه نفر مایا که میری امت که دوگروه ایسه بین که الله تعالی میری امت ک دوگروه ایسه بین که الله تعالی نان کودوزخ کی آگ سے آزادر که که الحرار یا ہے۔ ایک وه گروه جو انڈیا کے مقابلہ میں جہاد کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیمی علیه السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے گا۔ }

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ایباوت آئے گا کہ انڈیا کے مظالم سے نگ آکر اللہ اسلام انڈیا کے مظالم سے نگ آکر اللہ اسلام انڈیا سے جہاد کریں گے اور بظاہراس کا آغاز ہوچکا ہے کہ ہندوستان کے وسیح رقبہ میں پاکستان بننے کے وقت اور اس کے بعد سے اب تک بے پناہ مصائب مسلمانوں پر ہندوظالموں نے وُھا کہ ایس اور بے شارکوشہید کیا ہے اور ان کی املاک ضائع کی ہیں اور اس وقت جوظم اہل کشمیر پر ہور ہا ہے وہ کس باشعور سے نفی ہے؟ اگر چدرضا کا رائہ طور پر بعض تظییں جہاد کشمیر میں مصلحت جمعتی ہیں مصلحت جمعتی ہیں مصلحت جمعتی ہیں تاکہ ان کا آقا (امریکہ اور اس کے پیٹو) ان سے ناراض نہ ہوجا کیں ۔گرایک وقت ضرور آئے گا کہ غیرت مندمسلمان انڈیا سے نکر لگا کرفاتح ہوں گے۔

اور حضرت الوہر يرة بى كى ايك حديث يوں ہے كہ: "قال دسول الله وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

نازل ہوں\_}

بفضلہ تعالیٰ اس جہاد کا آغاز ہو چکا ہے اور بظاہر اس میں شدت اس وقت آئے گی جب انڈیا کی فوجیں مسلمانوں کے حملوں اور جھڑ پوں سے تنگ آ کرسندھ کے علاقہ پر حملہ کریں گی تاکہ کراچی سے لاہور اور پیٹا ور کا رابطہ کٹ جائے اور سندھ کے علاقہ میں انڈیا کی ایجبنسیاں اور ایجنٹ بھی وافر موجود ہیں۔
ایجنٹ بھی وافر موجود ہیں۔

ام قرطی (الشیخ الام ابوعبدالله محد بن احمد الانصاری القرطی المتوفی المحدیث تذکرة می حضرت حذیفہ بن الیمان (المتوفی ۳۵ مر) صاحب برالنبی علی سی سی سی محد بن المحدیث نقل کی ہے۔ جو یہاں سے شروع موتی ہے۔ ''عن النبی المسلسلہ انه قال یبدأ المخداب فی اطراف الارض الی قوله و خراب السند بالهند و خراب الهند بالصین (تذکرة القرطبی سی الله می موا کے مختصر التذکرة لعبد الوهاب الشعرانی سی موا کے مختصر التذکرة لعبد الوهاب الشعرانی سی موا کے مختصر التذکرة العبد الوهاب الشعرانی سی موا کے ہم آگے فرمایا کہ شدھ مندوستان کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی چین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی چین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی چین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پی برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پیانہ کی ہور بربادی پین کے ہاتھ سے برباد موگا اور مندوستان کی خرابی اور بربادی پین کی ساتھ کی ہور بربادی پین کی ساتھ کی ہور بربادی پین کی ساتھ کی ہور بربادی ہور بربادی پین کی ہور بربادی ہ

اورای جہاد ہند کے سلسلہ بیں انشاء اللہ العزیز بال آخرانڈیا کے حکر ان ، جرثیل اور کمانڈ رفکست فاش کھا کرمسلمانوں کے ہاتھوں گرفمار ہوں گے۔ادھر بیکارروائی ہور ہی ہوگی اور ادھرشام کے علاقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر دجال لعین یہود ونساری اور دیگر کفارسے جہادیس مصروف ہوں گے اور وہاں بغیر اسلام کے اور کوئی فدہب باقی ندرہے گا اور کفار اور بے دینوں کی تمام شرارتیں اور تخریب کاریاں کا فور ہوجا سی گی اور تمام مظالم ختم ہو جا سی گے۔

> ظلمت شب ہی نہیں صبح کی تنویر بھی ہے زندگی خواب بھی ہے خواب کی تعبیر بھی ہے

انڈیا کے سندھ پر حملہ کرنے کی ظاہری وجوہ

اگر چپرانڈیا کشمیر سرحداور پنجاب وغیرہ علاقوں پربھی بھر پور حملہ کرے گا۔گراس کا اصل زورسندھ پرصرف ہوگا۔

- ا ...... اس لئے کہاس کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کو بحری راستہ سے بیرونی امداد ندل سکے اور کراچی کاراستہ بند ہوجائے۔
- ۲ اس کئے کہ سندھ میں ہندواور انڈیا کے ہمنوامسلمان کہلانے والے ایجنٹ بھی وافر
   مقدار میں موجود ہیں اورا نکا تعاون مفت میں انڈیا کوحاصل ہے اور ہوگا۔
- سسس اس کئے کہ سندھ کے علاقہ میں بلند پہاڑ موجو ذبیں ہیں۔ بخلاف کشمیراورسر حدوغیرہ کے۔ کہ بڑے بڑے ہیں۔ کے ، کہ بڑے بڑے ہیا اوموجود ہیں اور قدرتی طور پر دفاع کا کام دیتے ہیں۔
- ۵..... اس کئے کہ دینی غیرت اور حمیت جتنی سرحد وغیرہ کے علاقہ میں ہے وہ نسبتاً سندھ میں اتنی نہیں۔ وہ نسبتاً سندھ میں اتنی نہیں۔ وہاں آزاد خیالی اور دینی جہالت زیادہ ہے۔
- اس لئے کہ کراچی اور سندھ کا علاقہ مالی لحاظ سے بہت مالدار ہے اور امیر آ دمی جننا
   موت سے ڈرتا ہے خریب آ دمی اتنا نہیں ڈرتا اور جس طرح غریب جم کرلڑتا ہے امیر
   میں وہ جرأت وا خلاص نہیں ہوتا۔
- ے..... اس لئے کہ سرحد کے علاقہ کو تاریخی طور پر شجاعت اور بہادری کا تمغہ حاصل ہے۔اس لئے ان لوگوں سے کمراگانا قدر مے شکل کام ہے۔

۸ افغانستان بھی سرحد کے قریب ہے۔جس کے لوگ جنگ و قال و جہاد میں مصروف بیں۔انڈیاان کو بھی نظرانداز نہیں کرسکتا اور نداس طرف وہ ڈٹ کرلڑے گا اور ندلڑ سکتا ہے۔مشہور مؤرخ امیر فلیب ارسلان (المتوفی ۲۲ ۱۳ ھ) لکھتے ہیں کہ:

"ولكن المراد هو ذكر العلاقة الشديدة التي بين اسلام الهند وبلاد الافغان التي منهاانحدر الفاتحون المسلمون سواءكانوا من العرب او من العجم او من الترك او من الافغان واثبات ان تلك الجبال كانت لم تزل على ما يعلوها من الثلوج مستوقد حماسة و مثار حمية و مؤطن فتوة و معدن فروسة (الحاضر العالم الاسلاميج ٢ ص ١٩٨٠) " [اورليكن مقصدا سشد يداور كري تعلق سے جومسلمانان بنداور بلادافغانستان بين ہے اور انہيں علاقوں سے مسلمان فار آثار كرا ئے بيں عام اس سے كرو مي بول يا جي يا تركي يا تركي يا افغاني اور باوجودا س ثبوت كرد يہ بہاڑ پہلے بي اور اب بي برف سے دھائي درج بيں ۔ گر پي برادرى كے مينار اور غيرت كرميدان اور جوان مردى كے مقامات اور شهروارى كے معدن بي (ان كومركرنا آسان كام نہيں ہے)}

ان تمام دشواریوں اور مجوریوں کو پیش نظر ر کھ کرانڈیا سارا زور سندھ پر صرف کرے گا۔گود دسرے علاقے بھی اس کی زدیس ہوں گے۔

#### دسويں حديث

حفرت عبدالله بن مسعود (التوفى ٣٦ه) سروايت م كه: "لماكان اسرى برسول الله والله والله

پاس بھی علم نہ تھا۔ پھر بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائی گئے۔انہوں نے فرما یا کہ اس کے قیام کی گھڑی بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر د جال کا ذکر کیا اور فرما یا کہ میں نازل ہوکر د جال کوئل کروں گا۔}

اس صحیح اور صریح روایت ہے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان کا دجال کوتل کرنا ثابت ہے۔

حافظ ابن کیر پر مدیث نقل کر کے آخر میں فرماتے ہیں کہ: ''فہولاء اکابر اولی العزم من المرسلین لیس عندھم علم بوقت الساعة علی التعیین وانما ردوا الیٰ عیسیٰ علیه السلام فتکلم علی اشراطها لانه ینزل فی آخر هذه الامة منفذا لا حکام رسول اﷲ میلائی یاجوج وماجوج جمعل رسول اﷲ میلائی یاجوج وماجوج ببرکة دعائه فاخبر بما اعلمه اﷲ تعالیٰ به (تفسیر ابن کثیر ج۲ص ۲۷۳)' (سویہ اکابراولوالعزم پَغِبرہیں۔ مُران کو بھی علی التعین قیامت کے وقت کاعلم نہیں۔ انہوں نے یہ بات حضرت عیلی علیہ السلام کی طرف اس لئے لوٹائی کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کیونکہ وہ اس امت کے آخر میں نازل ہوکر آخصرت عیلی کے دو تا ماجوج ادکام نافذ کریں گاور دجال کوٹل کی دعاء کی برکت سے یاجوج اور ماجوج ہلاک ہوں گے۔ سوجتنا علم دجال کوٹل کریں گاور الشرف کی نائبوں نے خبردے دی۔ }

میدت حدیثیں بطور نمونہ اور مثال کے باعوالہ عرض کردی گئی ہیں۔ ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بیٹ امتواتر اور مرفوع احادیث موجود ہیں اور آثار حضرات صحابہ کرام مقالا المحترب ال

رہے نہ اہل خرد تو بے خرد چکے فردغ نفس ہوا عقل کے زوال کے بعد

قال یقتل ابن مریم الدجال بباب لد (ترمذی ج ۲ ص ۳۸) " [آ محضرت علی فی فرمایا کر مضرت علی فی الدی الدوازه پر دجال کر مضرت عیدی بن مریم علیما السلام لد (فلسطین ش ایک گاؤں کا نام ہے) کے دروازه پر دجال لعین کول کریں گے۔}

الم ترفري فرمات بين: "هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عيينة وابي برزة وحذيفة بن اسيد وابي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وجابر وابي امامة وابن مسعود وعبداالله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن السمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان المناس الم

حافظ ائن کیر قرماتے ہیں کہ: ''ومرادہ بروایتہ هولاء مافیہ ذکر الدجال وقتل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام له فاما احادیث الدجال فقط فکٹیرۃ جدا (تفسیر ابن کٹیر ج اص ۵۸۲)'' (امام ترفی کی مرادیہ ہے کہ ان حضرات صحابہ کرام می کی ایس مضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال لعین کو آل کرنے کا ذکر ہے۔ باتی وہ احادیث جن میں فقط دجال لعین کا ذکر ہے۔ باتی وہ احادیث جن میں فقط دجال لعین کا ذکر ہے تو وہ بہت بی زیادہ ہیں۔ ک

 سمعان مصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص مصرت مجمع بن جاریہ مصرت ابوشر پیڈ (بی کتابت کی غلطی ہے۔ بیا لفظ ابوسر پیہ ہے جو حضرت حذیفہ بن اسید کی کنیت ہے۔ ملاحظہ ہو مسلم ج۲ میں ۱ مسید عن ابی سریحة حذیفہ بن اسید۔ صفدر) اور حضرت حذیفہ بن اسید کی آمید کی آمید کی اسید علیہ السال میں مواضح طور پر حضرت عبیلی علیہ السلام کے خول اور مکان خول کی واضح دلالت ہے کہ شام بلکہ دمشق میں مشرقی مینار پرضح کی نماز کے وقت ہوگی اور بیسفید مینار تراشے ہوئے پھروں سے اس دور میں ۱۳ کے حش جاموی میں بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل وہ مینار تھا جوآگ گئے کی وجہ سے مسار کردیا گیا تھا اور بیآگ نصار کی جن پرتا قیامت اللہ تعالی کی لگا تار لعنتیں برتی رہیں کی بدکرداری اور خبث باطن کی طرف منسوب جن پرتا قیامت اللہ تعالیٰ کی لگا تار لعنتیں برتی رہیں کی بدکرداری اور خبث باطن کی طرف منسوب ہے (کہ انہوں نے اسلام کے خلاف دل کی مجد اس تکا گئے کی کو جہ کے آگ گوائی) کے

بحد الله تعالى راقم الحروف نے ۵ رحرم ۹۳ اهش جے سے واپسی كے سفريس دشق كسوق حميد بيش جامع اموى كے مشرقى طرف اپنی آئكھوں سے بيد بينار ديكھا ہے۔

ان حوالوں سے بھی صاف طور پر واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا السلام کا نزول احادیث متواتر وسے ثابت ہے اوراس کے پیش نظر رسالہ میں باحوالہ بدیات بیان ہو چکی ہے کہ متواتر حدیث کا انکار کفر ہے۔

حضرت عیسلی علیہ السلام نزول کے چاکیس سال بعد وفات پائیس گے صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد چالیس سال تک عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کریں گے اور نج وعمرہ بھی کریں گے۔اس کے بعد پھران کی وفات ہوگی اور اہل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گے اور پھر مدینہ طیبروضہ اقدس میں فن ہوں گے۔

حضرت الوہريرة كى مرفوع حديث ہے كه آخمضرت علي نے ارشاد فرما ياكه: ''وانه بكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى بهلك الله في زمانه المللكلهاغير الاسلام وحتى يهلك الله في زمانه المسيح الضلال الاعور الكذاب وتقع الامنة في الارض حتى يعرعي الاسدمع الابل والنمر مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات ولا يعض بعضهم بعضا ثم يبقى في الارض اربعين سنة ثم يموت ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه (ابوداؤد الطيالسي ص٣٣٥، واللفظ له والمستدرك ج٢ ص٩٥٥، قال الحاكم علالية والذهبي علاليه صحيح وقال الحافظ في الفتح ج 4 ص ٣٠٣م اسناد صحيح وابو داؤدج ٢ ص ٢٣٨ و في مجمع الزوائدج ٨ ص ٢٠٥٥ ينزل ابن مريم فيمكث في الناس اربعين سنة رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات)" {حضرت عيسى عليه السلام (آسان سے نازل مونے كے بعد) صليب توري مح اور خزیر کولل کریں گے اور مال وافرطور پرتقتیم کریں گے۔ یہاں تک کہاسلام کے بغیران کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کوختم کر دے گا اور انہیں کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ مسے مثلالت کا نے کذاب(دحال) کو ہلاک کرے گا اور زمین میں امن وامان واقع ہوگا۔ یہاں تک کہشیر اونٹوں کے ساتھ اور جیتے گائیوں کے ساتھ اور بھیڑئے بھیڑ بکر یوں کے ساتھ جریں گے اور بچے سانیوں كے ساتھ كھليں كے اوران ميں سے كوئى كسى كو ضررتييں دے گا۔ پھر حضرت عيسىٰ عليه السلام زمين میں جاکیس سال رہیں گے۔ پھران کی وفات ہوگی اوراہل اسلام ان کا جنازہ پڑھیں گےاور پھر ان کودن کریں گئے۔}

ال صحیح حدیث سے بھی ہیہ بات بالکل واضح ہوگئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی اور نہ مسلما نوں نے اٹکا جناز ہ پڑھا ہے اور نہ وہ دفن کئے گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حج اور عمر ہ کرنا

ا حادیث صیحہ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد ج وعمرہ کریں گے۔

 باب جواز المتمتع فی الحج والقران) " { بِ فَنَك آخضرت عَلَيْ فَ فَر ما يا كهاس وَات كَلَ فَصَر مَ عَلَيْ فَ فَر ما يا كهاس وَات كَل فَتُم جَس كَ مِ القرار فَي روحاء كم مقام سے ج يا عمره يا دونوں كى نيت كركے احرام با عرص كے \_ }

فی روحاء مدین طیبست تقریباً چوسل دورایک مقام ہے۔ جیسے ذوالحلیفہ اور آئ کل بر علی چوسل دور ہے اور حضرت ابوہری ق سے بی روایت ہے۔ "یقول قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و ا

ان روایات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تج اور عمرہ کرنا اور جس میقات (فج) سے احترام با عدهیں گے۔ اس کا پھرآ محضرت علیہ کی قبراطهر پرسلام کہنے اور پھرآ پ کے جواب دینے کا نہایت بی تاکیدی الفاظ سے بیان ہوا۔ مزید برآ ل حضرت ابو ہریرہ کا اپنے شاگر دول اور سامعین کویہ پیغام دینا کہ اگرتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کودیکھوا وران سے شرف ملاقات حاصل ہوتو میری طرف سے میرانام لے کرعرض کرنا کہ حضرت! ابو ہریرہ ٹنے ہماری وساطت سے آپ سے سلام عرض کیا ہے۔ بیتمام امور واضح ہیں۔

نزول من انساء

بعض سطی ذہن کے منہ بھٹ قادیانی یوں کی بحثی کیا کرتے ہیں کہ اوّل تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رض ، حیات اور نزول کوتسلیم ہی نہیں کرتے اور اگر نزول کوتسلیم بھی کر لیس تو آسان سے ان کا نزول کہاں سے ثابت ہے؟ اور بیدوکی کرتے ہیں کہ سی بھی صحیح صدیث ہیں من

انساء كـالفاظ موجودتين بيں۔ الجواب

سایک نبایت ہی کم وراورضیف سوال ہے اور یقینامردود ہے۔ اولا تواس لئے کہا گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی پہاڑیا ٹیلے یا ورخت یا کسی بلند مکان کی جیت وغیرہ پر چڑھا یا اور اٹھا یا گیا ہوتو ان کا نزول بھی وہاں سے ہوگا۔ گربالکل واضح ، محکم اورروش حوالوں سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ جسم مبارک کے ساتھ آسان پر اٹھا یا گیا ہے۔ الی الساء کے الفاظ صراحت سے فرکور بیں تو وہ نازل بھی وہیں سے ہول کے۔ جہاں ان کو اٹھا یا گیا تھا۔ اس پر تھی اور عقی طور پر کیا اٹھال ہوسکا ہے؟ وٹانیا اس لئے کہ حضرت ابو ہر پر ہ اٹھی کی محرت اور پر میا اٹھال ہوسکا ہے؟ وٹانیا اس لئے کہ حضرت ابو ہر پر ہ اٹھی کے ، صرت کا ور پر کیا اٹھال ہوسکا ہے ۔ وٹانیا اس لئے کہ حضرت ابو ہر پر ہ اُس کی محرت کا ور پر کیا اٹھال ہوسکا ہے ۔ وٹانیا اس لئے کہ حضرت ابو ہر پر ہ اُس کے اس مدیم من السماء فیکم المحدیث (کتاب الاسماء والصفات، للبیہ تھی ﷺ من سے سازل ہوں گے۔ ا

اورعلامدنورالدین بیشی (استادحافظ این جُرِّ السّوفی ٤٠٨ه) حضرت ابو بریره ی کی روایت بول نقل کرتے بیل که تخضرت علی نی ارشادفر بایا که: ده ثم ینزل عیسیٰ بن مریم صلی الله علیه وسلم من السماء فیؤم الناس (قال الهیشی الله علیه وسلم من السماء فیؤم الناس (قال الهیشی الله علیه واله البزار ورد اله، رجال الصحیح غیر علی الله بن المنذر الله وهو ثقه، مجمع الزوائد ج ص ۳۵۲) " (پر حضرت عیل بن مریم علیما السلام آسان سے تازل بول گاورلوگول کوامامت کرائی گے۔ اس حدیث کوامام بزار نے (مندیس) روایت کیا ہے۔ اس کے تمام راوی بخاری شریف کے داوی بیں ۔ بغیر علی بن المنذر کے مرود بھی القد ہے۔

علی بن المندر و المرام ابوحائم صدوق اور ثقه، امام نسائی ثقه، امام بن نمير تقد اور صدوق اور ثقه، امام ابن حبان ان كوثقات ميل اور امام وارقطی اور محدث مسلمة بن القاسم لا بأس به كبته بين اور امام ابن حبان ان كوثقات ميل بيان كرت بين -

שראש)

اور حفرت عبدالله بن عباس كي مديث من بكد: "قال رسول الله وسالية

عند ذالک ینزل اخی عیسیٰ بن مریم علیه السلام من السماه (کنزالعمال ج۱۳ ص ۹۵) مسنداحد و ۲ ص ۵۲) مسنداحد و ۲ ص ۵۲) استخضرت علی الله نفره ایا که اس وقت (جبد حال کے خروج کی وجہ سے افراتفری ہوگ) میرے (وینی اور نی ہونے میں) بھائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیما السلام آسان سے نازل ہول گے۔}

ان مجے روایات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا ثابت ہے اور نازل ہونا ثابت ہے اور نازل ہوکر دجال لعین کوئل کریں گے اور یہود ونساریٰ کا صفایا کریں گے اور چالیس سال تک حکم انی کریں گے اور قرآن وحدیث کے مطابق عدل وانساف سے حکومت کریں گے ۔ جن کے مبارک دور میں شیر اور چیتے ، ریچھ اور بھیڑ ہے وغیرہ موذی اور وحثی در ندے بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ چیں گے گرکوئی کسی کو ضرفہیں دے گا اور ندڈرے گا ۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے ۔ وثالث اس لئے کہ خود مرز اغلام احمد قادیانی نے جبکہ مغوی حکیم نورالدین بھیروی طحد کی گرفت میں پوری طرح نہیں آیا تھا۔ این کا بوں میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

ا ...... "الا يعلمون أن المسيح ينزل من السماء بجميع علومه ولا ياخذ شيئا من الارض مالهم لا يشعرون "كيا وه لوگ فيس جائة كه ب فك مسيح عليه السلام الله تمام علوم كرساته آسان سے نازل بول كے اورز بين بيل (كى فخض سے)كوكى شے (علم) حاصل نہيں كريں گے۔ (آئية كمالات اسلام ٥٠٠ برزائن ج٥ص ٥٠٠)

اس عبارت میں صرت الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا ذکر ہے۔

۲ ...... " «مثلاً صحح مسلم کی حدیث میں جو بیانفظ موجود ہے کہ حضرت سے (علیہ السلام) جب آسان سے اتریں گے توان کالباس زردرنگ کا ہوگا۔''

(ازالهاوبام ص ۸۱ فزائن جهم ۱۳۲)

ہمارے پیش نظر مسلم شریف کا جونسخہ ہے اس میں من انساء کا لفظ مذکور ٹیس، باتی طویل روایت مسلم ج۲ ص ۵ ۰ ۴ میں مذکور ہے اور مرز اقادیانی چونکہ (جعلی ) نبی ہیں۔اس لئے ان کے پاس ضرور مسلم شریف کا کوئی ایسانسخه بوگاجس میں من الساء کے الفاظ بھی ہوں گے۔
سا اسس مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: '' (جج اکرامنہ ۱۳۸۸) میں ابن واطبیل ّوغیرہ
سے روایت کھی ہے کہ حضرت میں (علیہ السلام) عصر کے وقت آسان پرسے نازل ہوگا۔''
(علیہ السلام) کو دیم سالہ سالہ جزائن جے اس ۲۸۲،۲۸۱)

سیتین حوالے ہم نے مرز اغلام احمد قادیا نی کے نقل کئے ہیں۔ جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے بازل ہونے کی تصریح ہے اور اپنے اقر ار اور بیان سے بڑھ کرآ دمی کے لئے اور کیا جمت ملزمہ ہوسکتی ہے۔ صحیح احادیث کے پیش نظر جن کا ذکر اسی پیش نظر کتاب میں باحوالہ ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بوقت عصر نہیں بلکہ بوقت صلوٰ قاضح ہوگا۔ کمامر اور حافظ ابن کیر کھے ہیں کہ: ''وان ذالک یکون عند اقامة صلوٰة الصبح'' یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صبح کی نماز کی اقامت کے وقت ہوگا۔

ص۵۸۳)

# بعض عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور نزول من انساء کے قائل اور منتظر ہیں

قارئین کرام! نے خاصی اور باحوالہ تفصیل کے ساتھ اہل اسلام کا پختہ عقیدہ اور نظریہ ملاحظہ کرلیا ہے کہ وہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے اجماع وا تفاق کے روثن دلائل اور برا بین کی بناء پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ جسم کے ساتھ آسان پر اٹھائے جانے اور وہاں ان کی حیات اور پھر قیامت سے قبل آسان سے زشن پر نازل ہو کر وجال، یہود و نصار کی اور باقی کفار کا صفایا کرنے، صرف اور صرف اسلام کا نفاذ کرنے اور چالیس سال تک زندہ رہ کر حکم انی کو نات ہونے اور اہل اسلام کے حکم انی کرنے اور شادی کرنے اور جی اور جی اور جی اور جی اور جی اور کی اختازہ پڑھان کی وفات ہونے اور اہل اسلام کے ان کا جنازہ پڑھان نے بیس ہے۔ مگر عیسائیوں کے بعض طبقے بھی (مناسب تو بہہے کہ بھی اس کو تسلیم کریں۔ کو تکہ جس کتاب کا حوالہ ابھی انشاء اللہ العزیز آر ہا ہے وہ تمام عیسائیوں کی مشترک کریں۔ کو تکہ جس کتاب کا حوالہ ابھی انشاء اللہ العزیز آر ہا ہے وہ تمام عیسائیوں کی مشترک کریں۔ کو تکہ جس کتاب کا حوالہ ابھی انشاء اللہ العزیز آر ہا ہے وہ تمام عیسائیوں کی مشترک کتاب ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان سے نزول اور ان کی آمدے قائل اور ان کا ایک حصد ہے) جن خی فیلیوں کے نام پولس رسول کا خط (جو نا چیل میں شامل اور ان کا ایک حصد ہے) جن خی فیلیوں کے نام پولس رسول کا خط (جو نا چیل میں شامل اور ان کا ایک حصد ہے)

باب ۱۳ یت ۲۰ میں ہے۔ '' گر ہمارا وطن آسان پر ہے اور ہم ایک منجی لینی خداوند یسوع مسے کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ ان الفاظ سے بالکل واضح اور عیاں ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام آسان پر ہیں اور عیسائی بھی ان کے آسان سے آنے اور نازل ہونے کی انتظار میں ہیں۔ اس سے بڑھ کران کے لئے اور کیا ثبوت درکار ہے۔

بفضلہ تعالیٰ ہم نے ان پر اتمام جت کے لئے انہی کی کتاب کا واضح حوالہ پیش کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کوتسلیم کرنے کی تو فیق بخشے۔

> خدایا جذبہ دل کی گر تاثیر الی ہے کہ جتنا کھینچتا ہوں اور کھینچتا جائے ہے مجھ سے

حضرت عيسى عليه السلام كي شادي خانه آبادي

(مرقات ج ۱۰ ص ۲۳۳) میں ہے۔ 'فی قبر واحدای من قبر واحد ''قاموں اور مغنی اللہیب میں ہے کہ فی من کے معنی میں آتا ہے۔ قبری سے آ محضرت علیہ کا مقبرہ اور

روضهمبارکهمراد ب-(مرقاتص ۲۳۳)ای فی مقبرتی علامه عبدالوباب شعرانی فرماتے ہیں ك:''ويدفن عيسىٰ عليه السلام مع النبي ﷺ في روضته''

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخمضرت علیہ کے ساتھ آب کے روضہ میں فن (مخقر تذكرة القرلمين كماحائے گا۔

ص ۱۵۷ طبع مصر)

علامه مقريزيٌ (المتوفى) نے روايت نقل كى بے كه آخضرت عليہ نے وفد جذام كو خطاب فرمايا: "ولا تقوم الساعة حتى يتزوج فيكم المسيح ويولدله" اورقيامت قائم نہیں ہوگی۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہوں۔ وہ نازل ہوکر شادی کریں گے اور ان کی اولا دہمی ہوگی۔

حضرت عیسی علیه السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد عرب کے مشہور قبیلہ ازد (اور حرف یا کے ساتھ بھی بیآ جا تا ہے۔ بزد) کی ایک خاتون سے نکاح کریں گے اور شادی کے بعد انیس سال زندہ رہیں گے۔ (القریح ص ۲۳۵، فٹح الباری ج۲ ص ۳۹۳) علامدالسفار پی دوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثرية لشرح الدرة المصنية في عقد الفرقة المرضية ج٢ ص٩٩ " طبح جدة على لكهة بي كد حفرت عيلى عليد السلام آسان سے نازل مونے کے بعد یز دقبیلہ کی ایک خاتون سے نکاح کریں گے اور ان کے دولڑ کے پیدا ہوں گے۔ ا یک کا نام موٹی اور دوسرے کا نام محمد رکھیں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ تورات کے مصدق تھے۔ جو حضرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔اس نسبت سے ایک بیٹے کا نام موی رکھیں سے اور آسان سے نازل ہونے کے بعد آ محضرت علیہ کی شریعت اسلام کونا فذکریں مے۔اس لحاظ سے دوسر بے لڑ کے کا نام محمد رکھیں گے۔ کیا ہی خوش بخت ہوں گے۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامبارک دوراوران کی اصلاحی کارروا ئیوں کودیکھیں گےاور خوش ہوں گے۔

> ہوئیں مرتبل کہ خبر نہیں کوئی دید ہے نہ شنید ہے ای خوش نصیب کی عیدے جے تیری دیدنصیب ہے حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نزول کی حکمتیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی الساء اور پھر زمین پر نازل ہونے کی علت تو

الله تعالى كاتكم اور امر ب- وه جو جا ب كرتا ب- كونكه وه فعال لما يديد "ب اوران ك نزول الى الارض كى حكمتنيں حضرات محدثين كرائم اورعلاء اسلام نے كئى بيان كى ہيں۔ حافظ اين ججرٌ كَ إِن " قال العلماء الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الانبياء الردعلي اليهود في زعمهم انهم قتلوه فبين الله تعالىٰ كذبهم وانه الذي يقتلهم او نزوله لدنواجله ليدفن في الارض اذليس مخلوق من التراب ان يموت في غيرها وقيل انه دعا الله تعالى لما راى صفة محمد والله وامته ان يجعله منهم فاستجاب االله تعالىٰ دعاوه وابقاه حتىٰ ينزل في آخر الزمان مجددا لامر الاسلام فيوافق خروج الدجال فیقتله والاول اوجه (فتح الباری ج۲ ص۳۹۳، باب نزول عیسیٰ بن مدیم)'' (علاء فرماتے ہیں کہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیجم السلام کے سواصرف حضرت عیسلی علیہ السلام كے نزول كى كئى حكمتيں بيں \_(١) يبود كاس كمان كاردكدانبول في حضرت عيلى عليه السلام توقل كيا ہے۔الله تعالىٰ نے يهود كا جموث واضح كرديا كدوه قاتل نہيں۔ بلكه حضرت عيسىٰ عليه السلام ان کے قاتل ہوں گے۔ یا(۲)اس لئے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آئے گا تو نازل موں گے۔ کیونکہ رائی مخلوق زمین ہی میں وفن موتی ہے اور وہ زمین ہی میں فوت موتی ہے اور (٣) ریجی کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ محضرت علی اور آپ کی امت کے حالات دیکھے تواللہ تعالیٰ ہے دعاء کی کہا ہے اللہ! مجھے اسی امت میں کردیجئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اوران کوزندہ رکھا۔ آخر زمانہ جب دجال خارج ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر دجال کوتل کریں مے اور فدہب اسلام کی تجدید (واحیای) کریں ہے۔ پہلی توجیهزیاده بهترہے۔}

بین مثلاً: بین علمتیں تو آپ دیکھ چکے۔اس کےعلاوہ اور حکمتیں بھی علماء اسلام نے بیان کی بین ۔مثلاً:

الله تعالى الله تعالى الدواح من يااس جهان من تمام حفزات انبياء كرام عليهم السلام سي عهده بيثاق لياتفا كرتمهار بعدايك بيغيرة عن كار (حرف ثم كساته و كرفر ما يا ثم جاء كم رسول) تم ضروراس پرايمان لا نااوران كى مدوكرنا تمام بيغيرول في اس كاعهدوا قراركيا اوروه رسول جوسب سي بعدة ئے حضرت محمد علي اوروه رسول جوسب سي بعدة ئے حضرت محمد علي الله بين اور عربي كامشهور مقولد ہے كد: "ما لا يدرك كله لا يدرك كله لا يدرك كله لا يدرك كله اور تمام حضرات انبياء كرام عليم السلام كا و نيوى زندگى كے كون ظ سي

زنده رکھنا اور پھرسب کا دنیا ہیں آنا حکمت خداوندی کے مطابق ندتھا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے زندہ رکھا اور وہ نازل ہوکر آنحضرت علی کے دین اور شریعت کی نصرت کریں گے اور حکم ہوکر نازل ہوں گے: ''والحکم یکون من الطرفین ولوکان من هذه الامة لاشتبه الامر'' (عقیدة الاسلام ۲۰) اور ثالث طرفین سے ہوتا ہے۔ اگراس امت سے ہوتا تو معالمہ مشتبہ ہوجا تا اور کفر کو مٹا کر اسلام کو نوب نوب پھیلا کیں گے۔ اس لئے ان کا نزول و مرامدوری ہے۔ (عقیدة الاسلام ۱۹)

۵..... الله تعالى كا ارشاد ب: "ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (آل عدان: ۵)" { بينك حضرت عيلى (عليه السلام) كى مثال الله تعالى كزد يك جيم مثال بحضرت آدم (عليه السلام) كى پيراكيا ـ اس كوشى سے چمر كها اس كوم وجا ، سوده موكيا \_ }

اس میں ایک تشبیہ تو عبارة النص کے طور پر ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے پیدا کر کے پی قدرت بتائی۔ اس میں غریب کی اغرب (غریب تر) سے تشبیہ ہے اور دوسری تشبیہ 'دلالة النص ''کے طور پر ہے۔ وہ یہ کہ حضرت آ دم علیہ السلام مروضے۔ ان کی پہلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حواء علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت مریم علیہ السلام عورت تنی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے مرد حصرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ''ان مثل عیسیٰ عند الله کمثل ادم ''اور تیسری تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام سے دنیا کا آ غاز کیا۔ ان کوز مین پر پیدا کیا اور وی کر آ سان پر اٹھا و فات ہوئی۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوز مین پر پیدا کیا اور چرآ سان پر اٹھا و فات ہوئی۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوز مین پر پیدا کیا اور چرآ سان پر اٹھا لیا۔ پھران کوز مین پر نازل کر کے نظام دنیا کوئتم کر دے گا تو ایک غریب تر شخصیت سے دنیا کا آغاز اور ابتداء ہوئی۔ وہ بھی صعود اور بیوطی صفت سے متصف ہوگی۔ ''ان مثل عیسیٰ عند اللله سے دنیا کا اختا م ہوگا اور دوم ہی صفود و بیوط سے متصف ہوگی۔ ''ان مثل عیسیٰ عند اللله کمثل آدم ''مشہور ہے کہ اول باآ خرنستے وارد۔

(ملاحظہ ہو عقیدة الاسلام ص ۳۰ فی حیات میسیٰ علیہ السلام لمولا نامحمہ انورشاہ تشمیریؓ) ۲ ...... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے۔ (اس کا مجرد مادہ مسح ہے۔ حضرت عیسی علیدالسلام مادرزاداندهول کی آگھوں اور برص والے بیاروں کے بدنوں پر ہاتھ کھیرتے اور سے بازوں اللہ تعالی ان کوشفاء حاصل ہوجاتی اورا یسے بیاس ہزارافراد کو بشرط ایمان شفاء حاصل ہوئی۔ (جلاین صا۵) اور یاسیے اسم قاعل کے معنی میں ہے مات ) اور وجال کا اقتب بھی میں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا مجرد بھی سے ہے لیکن یہاں میں محسور کے معنی میں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کا مجرد بھی سے ہے۔ ایک وجہ تو اسے اور معنی اس کی دائیں آئھ کا نورس کیا ہوا ہے اور وہ الاورز مین اس کی دائیں آئھ کا نورس کیا ہوا ہے اور وہ اور یا یہ کہ اس کا مجرد مادہ سال میں خاص کا معنی سیاحت کرنے والا اورز مین پر گھومنے والا۔ بغیر چارمقا مات کے دجال تعین کے ناپاک قدم ساری زمین پر پڑیں گے۔ وہ چار پر گھومنے والا۔ بغیر چارمقا مات کے دجال تعین کے ناپاک قدم ساری زمین پر پڑیں گے۔ وہ چار مقامات یہ ہیں۔ مہ مکرمہ مدید منورہ ، میت المقدس اور جبل طور (مجم الزوائدی کے ص ۳۳۳) اور چونکہ دجال تعین میں ضوالت ہے اور گرائی کھیل نے کے لئے زمین میں خروج کرے گا اوراس کی محت محمد مات میں کا فروری کرے گا دواس کی دو بیت المقدس اور جبل علیہ السلام کا آنا ضروری ہے۔ کوئکہ دو بیت المقدس اور جبل علیہ السلام کا آنا ضروری ہے۔ کوئکہ دو بیت المقدس اور جبل علیہ السلام کا آنا ضروری ہے۔ کوئکہ دو بیضد ھات تبین الا شیدائی "

(تعليمات اسلام اورسيحي اقوام ص٢٢٢، مؤلفه حضرت مولانا قارى محدطيب صاحب سابع مبتم وارالعلوم ويوبند) آ مُحْضرت عَلِيْقَة خاتم الانبياء مونے كے ساتھ خاتم الكمالات بھى ہیں۔ مخلوق کے کسی اعلی فرد کے لئے جتن خوبیاں اور اوصاف حسنہ ہوسکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع كردييج بين اورحضرت عيسلى عليه السلام خاتم الفسا دات بين ان كے نزول كے بعد دجال كا فتنذختم ہوگا۔ يہود ونصاري وغيرہم كفار كى شرارتيں ملياميث ہوجا ئيں گی۔ ياجوج و ماجوج نيست ونابود ہو جائیں گے۔ الغرض ہر قشم کے فتنے اور فسادات مٹ جائیں گے۔ اس لئے خاتم الكمالات كے بعد خاتم الفسا دات كاتا نا يك فطرى امر بــ (محصله تعلیمات اسلام ص ۲۲۳) آخری دور میں تفرانیت اور عیمائیت سائنسی ترقی کے زور پرایے عروج پر ہوگی۔جن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے قطعاً غلط اور باطل نظریات ہیں کہ مثلاً وہ ابن الله بين يا ثالث ثلاثه بين يا الله تعالى كى ذات ان من حلول كته موسة باوراس فتم كى ديكر خرافات میں جتلا بیں توحفرت عیسی علیدالسلام نازل ہوکر نه صرف بیکدان کے باطل نظریات کا ازالہ فرمائیں گے۔ بلکہ ان کوقل کر کے ان کے نایاک وجود سے اللہ تعالی کی زین کو یاک كريس ك\_اس لئےان كاآناضرورى ب\_ (محصله تغليمات اسلام ص ٢٢٣) بعض محققين يفرمات بي بيآ محضرت علف كارشاد ب: اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك (حم ت هب) عن ابي ایوب ﷺ ح (الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذید ج اص ۳۷، للسیوطی عظم طبع مصر) " { چار چیزی تمام پیغبرول کی مشترک شتی ہیں۔ حیا کی ، خوشبولگانا، نکاح کرنا اور مسواک کرنا۔ بیروایت حضرت ابوایوب انسارگ سے منداحمد ترفدی اور شعب الایمان بینی (وغیره) میں ہاوراس کی مند سند الله کا مندسن ہے۔ }

اصول کا قاعدہ ہے کہ جب صیغہ جمع پرالف ولام داخل ہوتو جدیت کامعنی باطل ہوجاتا ہے اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ (ملاحظہ ہونبراس ص ۱۵) المرسلین جمع کا صیغہ ہے اور اس پر الف ولام داخل ہے۔ لہذا قاعدہ کے مطابق اس کامعنی تمام پیغیبر ہوں گے اور حضرت بیمی علیہ السلام چونکہ سید و حصور اکی نص قطعی کی وجہ ہے مستفیٰ ہیں۔ لہذا باقی تمام پیغیبر نکاح کی سنت میں مشترک ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام نے ابھی تک شادی نہیں کی ۔ اس لئے ان کا نازل ہوکر شادی کرنااس حدیث کی روسے ثابت ہے۔

•ا حفرت الوہريرة سے روايت ہے كہ آخضرت علي في فرمايا: "قال رسول الله وَ الله الله وَ الله وَ الله والله والله والله والكه والك

اورایک روایت یس ہے: "الا ان عیسیٰ بن مریم علیهماالسلام لیس بینی و بین میں میں ہوئی اللہ ان خلیفتی فی امتی من بعدی (مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۰۹) " { خروار بے شک میرے اور عیلی بن مریم علیماالسلام کے درمیان اور کوئی نی اور رسول نیس آیا۔ واضح موکد بے شک وہ میرے بعدمیری امت میں میرے ظلفہ مول کے۔ }

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت علیہ کی آمدی "و مبشراً برسول یا تھی من بعدی اسمه احمد "کے مبارک الفاظ سے بشارت دی تھی اور تلوق کو آپ کی تصدیق اور اتباع کی دعوت بھی دی تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا گہراتعلق ہے۔ البندا ان کا آنا اور آسان سے نازل ہونا ضروری ہے۔ (محصلہ مع تغیر ہامش انفری بما توار فی نردل سے مسرة کا ملة!

الباب الثالث حضرت عیسی علیه السلام کی وفات پرغلط استدلال اوراس کار د

53

قارئین کرام! پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم، احادیث متواترہ اورا جماع امت کے قطعی اور بقینی ولائل اور برا ہین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی الساءان کی حیات اور نزول الی الارض ثابت ہے۔اب اس باب میں آپ بعض کم فہم کیج بحث ضدی اور نہایت ہی سطحی ذہن رکھنے والے ملا حدہ اور زنا دقہ کا استدلال اور اس کا ردبھی ملاحظہ کرلیں۔ کیونکہ تقابل سے ہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔

قرآن كريم من الله تعالى كا ارشاد ب: "واذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى (آل عمران: ٥٥)" (اورجب الله تعالى في فرمايا - است عيلى (عليه السلام) من تخجه يورا لينه والا بول اورا من طرف (آسان ير) اشاف والا بول - }

طید یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس نص قطعی میں متوفیک کا جملہ ہے اور اس کا معنی وفات ہے اور اس کا معنی وفات ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو مخاطب کر کے قرما یا کہ میں مجھے وفات دیتا ہوں اور تجھے (یعنی تیری روح کو) اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور پہلدین کہتے ہیں کہ اس کا یکی معنی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا ہے۔ چنانچہ (بخاری جسم محمد کا کہ اس ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں: "مقو فیک ای معیدتک" تو حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات قطعی طور پر ثابت ہے۔

ان طحدین کا بیاستدلال قطعاً باطل اور یقینا مردود ہے۔ اوّلاً اس لئے کہ متوفیک کا مجرد مادہ دفات نہیں بلکہ دفی ہے۔ اس کے معنی عربی لفت میں پورا پوراد سے اور لینے کے ہیں۔ وفائ، ایفاء اور استیفاء ای معنی کے لئے بولے جاتے ہیں اور الکریم اذا و عدو فی مشہور محاورہ ہے۔ تمام کتب لفت عربی زبان کی اس پرشاہد ہیں اور چونکہ موت کے وفت بھی انسان اپنی اجل اور مقدر عمر پوری کرلیتا ہے اور اس کی روح والیس لے لی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے بیلفظ بطور مجاز کے موت کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ جیسے بنیند کے لئے بیلفظ مجاز ااستعال ہوتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: ''هو الذی يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار (الانعام: ۲۰)'' (اوروه وبی ہے كه (سلاكر) قبضه ميں لے ليتا ہے تم كورات ميں اورجانا ہے جو كچھتم كرتے مودن ميں۔ }

اس آیت کریمه پس توفی کا لفظ مجاز أنیند پراطلاق مواہد اور مشہور ہے۔ "المجاز قنطرة الحقيقة" كريم مين الله على ال

اس پر پل بنانا اور پھراس کوعبور کرنا صرف احتوں اور دیوانوں کا کام ہے۔ عقمندوں کا نہیں اور جب بیمزید کے ابواب میں استعال ہوتا ہے تو مجرد کے معنی کو طمحوظ رکھا جاتا ہے۔ نظرا نداز نہیں کیا جاتا ۔ مثلاً جب بیہ باب افعال میں آتا ہے: ''او فانی فلان در اھمی '' تومعنی بیہ وتا ہے کہ فلاں ندر اھمی '' تومعنی بیہ وتا ہے کہ فلاں نے میرے دراہم مجھے پورے پورے دیے اور جب باب تفعیل میں آتا ہے۔ وفی لائ توفیة تو اس کا معنی پورا پورا دینے کا ہوتا ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس باب رفعیل) میں بیاستعال ہواہے۔

ا ...... جس ركوع ميل متوفيك كا جمله موجود ہے۔ اسى ركوع ميل بي الفاظ بھى موجود ہيں۔ "فيو فيهم أجورهم (آل عمران: ٢)" { يعنى الله تعالى ان كو پورا پورا بدله اور حق دےگا اور دوسرے مقامات ميل ہے۔ }

۲ ..... ''ووفیت کل نفس ماعملت (الزمر: ۲۰) ''{ اور برنس کواس کا پورا پرا دیاجائگا۔}

سم "" "فوفاه حسابه (النور: ٣٩) " { پھر الله تعالی نے اس کو پورا پورا حساب پنجادیا۔}

مه ..... "وليوفيهم اعمالهم (الاحقاف: ١٩) " { اورتاكمان كاعمال كاان كويورا بورابدلدد \_\_}

۵..... ''وانما توفون اجوركم يوم القيمة (آل عمران:۱۸۵)'' {اور پخته بات بےكتم كوتمهارےا عمال كا يورا پورا بدلہ قيامت كےدن ديا جائےگا۔}

۲ ..... "فيوفيهم اجورهم (النسائ: ۱۷۳)" { ليس ان كوان كا لإرا لإرابدله اورثواب دےگا۔}

ان تمام مقامات پر لفظ باب تفعیل میں استعال ہوا ہے اور اس میں پورا پورا دینے کا منہوم اور معنی شامل ہے اور بیلفظ جب باب تفعل میں آئے تو اس کا مصدر تو فی آتا ہے اور اس کا معنی پورا پوراقبض کرتا اور پورا پورا وصول کرنا اور پورا پورا لیمنا ہوتا ہے۔ اس حقیقی معنی کو کھوظ رکھ کر مفسرین کرام میں معنی کرتے ہیں۔

ا ..... امام فخرالدین محمد بن عمر الرازی (التونی ۲۰۲ه) فرماتے بی که: "ان التوفی هو القبض یقال وفانی فلان دراهمی واوفانی و توفیتها منه (تفسیر کبیر ج۸ص۲) " { توفی کامعن وصول کرنا ہے۔ محاورہ ہے کہ فلال نے مجھے میرے دراہم پورے

پورے دیئے اور میں نے اس سے اپنے دراہم پورے پورے وصول کئے۔}

آوراس لغوی معنی کو جوتونی کا حقیق اوراصلی معنی ہے پیش نظرر کھ کر متوفیک کی امام رازگ سی تغییر کرتے ہیں کہ: ''ان التو فی اخذالشیع وافیا و لما علم اﷲ تعالیٰ ان من الناس من یخطر بباله ان الذی رفعه اﷲ تعالیٰ هو روحه لا جسده ذکر هذا الکلام لیدل علی انه علیه الصلوٰة والسلام رفع بتمامه الیٰ السماء بروحه و جسده (تفسیر کبیرج ۸ ص ۲۷) '' { بلا شبرتونی کا معنی شے کو پورا پورا وصول کرنا اور لینا ہا اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی کہ بعض لوگوں کے (جیسے فلا سفه، ملاحد ہ اور قادیا نی وغیرہ) خیال میں یہ بات آئے گ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی روح کو اٹھایا ہے نہ کہ ان کے جسم کوتواس لئے اللہ تعالیٰ نے بی فرمایا کہ میں تھے پورا پورا ہوں کو آسان کی طرف اٹھانے والا ہوں تا کہ واضح ہوکہ ان کی روح کو بی خیریں ۔ بلکہ بتا مہ جسم اور روح دونوں کوآسان کی طرف اٹھایا گیا ہے۔ }

ملاحظہ کیجے کہ امام رازی نے کس طرح طحدوں کے باطل شبراوروہم کو پیش نظر رکھ کر
ان کا واضح طور پر روکیا ہے اور نیز فرماتے ہیں: ''ای متم عمر ک فحین بلذ اتو فاک فلا
اتر کھم حتی یقتلوک بل انار افعک الی سمائی و مقربک بملائکتی واصونک عن
ان یتمکنوا من قتلک (تفسیر کبیرج ۸ ص ۲۲) '' { یعنی میں تیری عمر پوری کروں گا تواس
وقت میں تجھے وفات دوں گا اور میں یہود کے ہاتھوں تجھے آل نہیں ہونے دوں گا۔ بلکہ تجھے اپنے
آسان کی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے اس سے الوری کوری گا کہ یہود تجھے آل کرنے پر قدرت
یا کیں۔ }

. اس تفسير مين توفى كالغوى اور حقيقى معنى پوراكر نالمحوظ ركها گياہے۔ ٢ ...... مشهور مفسر علامہ رجااللہ محمود بن عمر الزمحشرى (البتوفى ٥٢٨هـ) متوفيك كا حقيقى معنى المحوظ ركھ كركھتے ہيں: ''اى متوفى اجلك (تفسيد كشاف ج اص٣٢٣)'' { يعنى ميں

تیری عمر پوری کروں گا۔}

سسس قاض عبداللہ بن عمر البیضاوی (التوفی ۱۸۳ه) تحریر فرماتے ہیں:
''متوفیک ای مستوفی اجلک و مؤخرک الی اجلک المسمی عاصماً ایا ک من قتلهم
او قابضک من الارض من توفیت مالی او متوفیک نائما اذروی انه رفع نائما
(تفسیر بیضاوی ج ا ص ۱۲۳) '' {متوفیک کامعنی ہے ہے کہ میں تیری میعاد پوری کروں گا اور تیری مقرر میعاد تک مجمع مہلت دوں گا اور یہود کے لی کرنے سے مجمع بچاؤں گا اور یا بیمعن

ہے کہ میں مخصے زمین سے پورا پورا لینے والا ہوں۔ جیسے محاورہ ہے کہ میں نے اپتا پورا مال وصول کر لیا اور یا ریر کہ میں مخصے نیند کی حالت میں پورا پورا لینے والا ہوں۔ کیونکہ مروی ہے کہ بحالت نیند آ پ کوآ سان پراٹھا یا گیا۔}

ان تمام تغییروں میں توفی کے تقیقی ،اصلی اور لغوی معنی کو با قاعدہ کمحوظ رکھا گیا ہے۔اصلی معنی سے اغماض نہیں کیا گیا۔

ہم سس علامہ آلوی اس کی تغییر میں لکھتے ہیں: "ان المواد انی مستوفی اجلک وممیتک حتف انفک لا اسلط علیک من یقتلک (تفسیر دوح المعانی ج سم ۱۷۹) " (کہ بے شک مرادیہ ہے کہ میں تیری عمراور مدت پوری کروں گا اور تجے طبعی طور پر موت دوں گا اور تیرے تی کری کو مسلط نہیں ہونے دوں گا۔ }

ان مفسرین کرائم کی نقل اور بیان کرده سب تغییروں بین تو فی کے حقیقی اور لغوی معنی کو با قاعدہ کچوظ رکھا گیا ہے اور کسی نے بھی حقیقی اور لغوی معنی کو نظرا نداز نہیں کیا تواب ان تفاسیر کا خلاصہ بیہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی۔ اللہ نے ان کوجہم وروح دونوں کے ساتھ آسان پراٹھالیا ہے اور ان کی مقرر میعاد بوری ہوگی اور کوئی بد باطن ان کوتل کرنے برقا در نہ ہوگا۔ ان الله علیٰ کل شیخ قدید!

وٹانیا،اس لئے کہا گرتونی کامجازی معنی بھی اس آیت کریمہ میں مرادلیا جائے تب بھی باطل پرستوں کا مدعا پورانہیں ہوگا۔اہل لغت نے تصریح کی ہے کہ تو فی کے بجازی معنی وفات (اور نیند) کے ہیں۔

''ومن المجاز توفى فلان وتوفاه الله تعالىٰ اى ادركه الوفاة (اساس البلاغه من المجاز توفى فلان وتوفاه الله تعالىٰ اى ادركه الوفاة (اساس البلاغه من سه ١٠٠٠ من المرتوفى كا يرمجازى معى هم كم فلال كو وقات دى كى اوراس كوموت آنينى - }

اگراس آیت کریمه میس تونی کے مجازی معنی بھی ہوں تو اس کا مطلب حسب تصریح مفسرین کرام میہ ہے۔

ا است علامه الوحيان اندلي كصة إلى كه: "وقال الفراء هي وفات ولكن المعنى متوفيك في آخر عمرك عند نزولك وقتلك الدجال وفي الكلام تقديم وتاخير (البحر المحيطج مص ٣٨٣)" [امام فراء (الوزكريا يحلي بن زياد التوفى ٢٠٠ه) فرمات بي كه يهال توفى كامعنى جازى وفات بي مراد به ليكن مطلب بيه كه الله تعالى فرما تا

ہے کہ میں تخجے تیری آخری عمر میں جب تو نازل ہو کر دجال کوتل کرے گا تب تخجے وفات دوں گا۔ تو کلام میں نقلہ یم وتاخیر ہے۔ }

مطلب بیہ ہے کہ اگر لفظ 'متو فیک '' پہلے اور ' رافعک '' نفظوں میں بعد ہے۔ گر مرادیہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراٹھایا پھر قیامت کے قریب آسان سے نازل کرے گا اور وہ دجال لعین (وغیرہ) کوئل کریں گے تو اس وقت ان کی وفات ہوگی۔ نہ ہی کہ اب وفات ہو چکی ہے۔

۲..... امام قرطی (ابوعبدالله محربن احمدالانسادی التوفی ا ۱۷ه می کست بین که:

"وقال جماعة من اهل المعانی منهم الضحاک والفراء فی قوله تعالی انی متوفیک ورافعک الی علی التقدیم والتاخیر لان الواو لا توجب الرتبة والمعنی انی رافعک الی ومطهرک من الذین کفروا ومتوفیک بعد ان تنزل من السماء (تفسیر الجامع لاحکام الکقرآن للقرطبی الله جسم ۹۹) " علم معنی والول کی ایک جماعت جن میں امام ضحاک (بن مراحم م ۲۰۱ه) اور امام الفراء بھی ہیں۔ الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے "انی متوفیک ورافعک الی "کے بارے میں یفرماتے ہیں کہ اس میں تقدیم وتا خیر ہے۔ کیونکہ متو واوتر تیب کوئیں چا ہتا اور معنی ہے کہ اب میں تقدیم وتا خیر ہے۔ کیونکہ حرف واوتر تیب کوئیں چا ہتا اور معنی ہے کہ اب میں تقدیم وتا خیر ہے۔ کیونکہ حرف واوتر تیب کوئیں جا ہتا اور معنی ہے کہ اب میں تقدیم کی طرف اٹھا تا ہوں اور کا فرول سے تھے یا کرتا ہوں اور کا مرول کے بعد میں تھے وفات دول گا۔

سسس علامه آلوی فرماتے ہیں کہ: "عن قتادة قال هذا من المقدم والمؤخر ای رافعک الی ومتوفیک (روح المعانی ج س ص ۱۷۹)" (حضرت قادةً (المتوفی ۱۱۸ه) فرماتے ہیں کہ اس میں نقدیم وتا فیر ہے۔ یعنی (پہلے) میں تجھے اپنی طرف الشا تا ہوں اور (پھر بعد کو) وفات دوں گا۔}

سم الم ابن جرير الطبر كُ آيت كريم "انى متوفيك ورافعك الى" كل تقرير من متعددا قوال فقل كن المراس من يه بني تحرير فرات بن كه: "وقال آخرون معنى ذلك اذقال الله يعيسى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالى اياك الى الدنيا وقال وهذا من المقدم الذى معناه التاخير والمؤخر الذى معناه التقديم قال ابوجعفر واولى هذه الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذالك انى قابضك من الارض ورافعك الى لتواتر الاخبار عن رسول الله من الله من الله من الدجال (تفسير ابن جرير ج

ص ۱ ۲۹) " { اوردوسرے حضرات و ان قال الله " كا مطلب بيد بيان كرتے بين كرب جنك ميں اب تجھے اپنى طرف اٹھا تا ہوں اور تھے كافروں سے پاک كرتا ہوں اور ميں تجھے زمين پر نازل كرنے كے بعد وفات دوں كا اور متوفيك كا جملہ گولفظا مقدم ہے۔ گراس كامعنى موخر ہاور " و را فعك الی " اگر چلفظا موخر ہے۔ ليكن معنى ميں مقدم ہے ( كر پہلے رفع الى انساء ہوگا۔ پھر وفات ہوگا ) امام ابوجعفر طبرئ فرماتے ہيں كہ ان تمام خدكورہ اقوال ميں سے ہمارے نزد يك صحيح ترقول ان كا ہے جواس كامعنى بيكرتے ہيں كہ اب عين عليه السلام! ميں تجھے زمين سے قبض كركے اپنى طرف اٹھانے والا ہوں۔ كيونك آ محضرت عينى عليه السلام كنازل ہونے اوران كے دجال كول كرنے كامتوا تراحاد يث موجود ہيں۔ }

امام ابن جریرؓ کے بیان سے واضح ہوا کہاس آیت کریمہ کے حق اور سیحے تغییر یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوزندہ زمین سے آسان پراٹھا یا گیا۔ پھروہ نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور پھران کی وفات ہوگی۔ نہ بیرکہان کی وفات ہو پچکی ہے۔

تعبيه

امام ابن جریرالطبریؓ کے ''واولی ہذہ الاقوال بالصحة عندنا'' کے جملہ سے بیمغالطہ نہ ہوکہ باقی تمام نقل کردہ اقوال بھی بھے ہیں۔ گراوٹی بیہے۔

محقق العصر علامہ زاہد الکور ی (التونی ۱۳۷۲ه) کست ہیں کہ: ''ولیس فی قول الامام ابن جریر الطبری و اولیٰ هذه الاقوال بالصحة ما یحتج به علی ان تلک الاقوال مشترکة فی اصل الصحة کیف وقد ذکرها ما هو معزو الی النصاری و لا الاقوال مشترکة فی اصل الصحة کیف وقد ذکرها ما هو معزو الی النصاری و لا یتصور ان یصح ذالک فی نظره بل کلامه هذا من قبیل مایقال فلان اذکی من حمار وافقه من جدار کما یظهر من عادة ابن جریر فی تفسیره عند نقله لروایات مختلفة کائنة ماکانت قیمتها العلمیة وقدیکون منها ما هو باطل حتما (نظرة عابرة فی مزاعم من ینکر نزول عیسی علیه السلام قبل الاخرة ص اس '' [امام جریر الطبر گائے اس فی مزاعم من ینکر نزول عیسی علیه السلام قبل الاخرة ص اس '' [امام جریر الطبر گائے اس مشترک ہیں۔ گریہ جے کی کہ ان الصحة '' سے استدالل جرگر کے نیس کی اور الاحده ) کی طرف بعض منسوب مشترک ہیں قبل اور ان کے نزد یک ان کے جی اور ان کے نزد یک ان کے جی اور ان کے نزد یک ان کے جی اور نوار سے نیادہ فقیہ ہے۔ کلام یوں ہے۔ جیسا کہ کہا جا تا ہے کہ فلال گدھے سے نیادہ ذکی اور دیوار سے نیادہ فقیہ ہے۔

جیسا کہ امام ابن جریزگی تفسیر میں بیعادت ظاہر ہے کہ وہ مختلف روایات جیسی بھی ہوں نقل کرویتے ہیں۔گوان کی علمی طور پرکوئی بھی قدر نہ ہواور بعض ایسے اتوال بھی نقل کر دیتے ہیں جو قطعی طور پر باطل ہوتے ہیں (تواس سے باتی تمام اتوال کی نفس صحت پراستدلال غلط ہے)۔}

ثابت ہوا کہ جن مفسرین کرائم نے تو فی کے حقیقی معنی پورا پورا لینے کے کئے ہیں۔
ان کے نزدیک بھی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اور جو تو فی کے مجازی معنی
وفات کے کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی انجی تک حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات نہیں
ہوئی۔ بلکہ جب وہ آسان سے نازل ہوکر دجال تعین اور یہود ونصاری وغیرہم کفارکو نیست
ونا بودکریں گے تو پھران کی وفات ہوگی۔ الحاصل اہل جن میں سے کسی نے بھی ''متو فیک''
کے لفظ سے بیمرا ذہیں کی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات ہو پھی ہے اوروہ آسان پر زندہ
نہیں اور یہ کہ وہ قبل از قیامت آسان سے نازل نہیں ہوں گے۔ یہ باطل نظریہ صرف طحدوں
اور زند یقوں کا خانہ ساز اورا پنا گھڑا ہوا ہے۔ لاشک فیه!

حضرت عبدالله بن عباس كتفسير

بے شک حضرت این عباس فی متوفیک کا مطلب ممیتک کیا ہے۔لیکن باطل پرستوں کا اس سے بیاستدلال کہ حضرت این عباس فی حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع الی السائ، آسان پران کی حیات اورز مین پران کے نزول کے متکر ہیں۔قطعامردودہے۔

اوّلاً ..... تواس لئے کہ ممیت اسم فاعل کا صیغہ ہے اور فعل مضارع کی طرح اسم فاعل میں بھی زمانہ حال یا استقبال دونوں کا معنی ہوتا ہے اور یہاں زمانہ استقبال مراد ہے۔ یعنی میں بختے وفات دوں گا اور قرآن کریم کے علاوہ متواتر احادیث، اجماع امت سے یہ بات باحوالہ بیان ہوچکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے اور چالیس سال حکر انی کریں گے۔ ' ثم یموت ویصلی علیہ المسلمون ویدفن'' تواس کا کون منکر ہے۔

ثانیاً اس اس لئے کہ حافظ ابن کی محدث ابن ابی حائم کی سد کے حوالہ سے یہ روایت قل کرتے ہیں کہ: ''عن ابن عباس شک قال لما اراد الله تعالیٰ ان یرفع عیسیٰ علیه السلام من علیه السلام الیٰ السماء خرج علی اصحابه الی قوله ورفع عیسیٰ علیه السلام من روزنة فی البیت الیٰ السماء الخ و قال هذا استفاد صحیح الیٰ ابن عباس شک (تفسیر ابن کثیرج اص ۵۷۵، ۵۷۵) " { حضرت عبداللہ بن عباس شموں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرحضرت عبیلی علیہ السلام کو آسان پرا تھائے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کی طرف نکے (پھر

آ کے فرمایا) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روثن دان سے آسان کی طرف اٹھالیا گیا۔ حضرت ابن عباس ؓ کی اس روایت کی سند سجے ہے۔}

حفرت عبدالله بن عبال المحاس المثاوية بن كاسد بالكل مح به واضح بواكه الله كفرد يك حفرت عبدالله بن عبال المحاس المثال المحاس الله بن عبال الله الله بن عبال الله بن كل الله بن ا

وثالثاً ..... اس لئے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو بھی اس کا اقرار ہے کہ اس مقام میں لفظ تو فی قطعی اور بقینی طور پر وفات ہی کے معنی میں مستعمل نہیں بلکہ یہاں اس کا معنی بچانا اور پورا بورالیتا ہے۔مرزا قادیانی کے اینے حوالے ملاحظہ کریں۔

ا ...... مرد بول نے حضرت مسے علیہ السلام کے صلیب کا سوچا تھا.....گر خدا تعالی نے سے علیہ السلام کووعدہ دیا کہ تھے بچا وک گااور تیراا پنی طرف رفع کروں گا۔'' خدا تعالی نے سے علیہ السلام کووعدہ دیا کہ تھے بچا وک گااور تیراا پنی طرف رفع کروں گا۔'' (اربعین نمبر ۳۵ س۸ مزائن ج1 م سام ۲۵ سام ۳۹۳)

اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے بھی "متوفیک" کامعنی میں تھے بچاؤل گاکیا ہے۔ جیسے اہل اسلام کرتے ہیں۔

۲..... ۲ میں تجھ کو پوری فعت دول گا درا پئی طرف اٹھالول گا۔''

(برا بين احديد حاشيص ٥١٩ ، فزائن ج اص ٢٠ حاشيد رحاشيه)

اور بینت اس طرح پوری ہوئی کہ یہود مردود نے حضرت عیسی علیہ السلام کوقل کرنے اورسولی پرلٹکانے کاعزم کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے بدارادہ سے بچایا اور بینت کی کہ ان کوزندہ آسان پراٹھالیا اور اپنی پوری نعت سے ان کونواز ا۔ اگر بیکہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود بے بہود کوتو اس کی ہمت ہی نہیں دی کہوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقل کر سکیں یا سولی پرلٹکا سکیں اور یہود کے ظالمانہ پنجہ سے ان کی کہوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کووفات دے کران کی

روح کوآسان پراٹھالیا تو یہ ایک نہایت ہی ضعیف بھی اور لا لینی بات ہوگی۔اس لئے کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے خود یہود کی آرز و اور مراد پوری کر دی۔ یونکہ آخر یہود بھی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئل کر کے یاسولی پر لئکاان کی زندگی ختم کر دی جائے۔
تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے اختر اعی عقائد اور بدعات پر سخت تحقید سے وہ فی جائیں اور ان کے حلوے مانڈ نے پر اور فہ بھی رنگ میں عوام کے اموال کو باطل طریقہ سے ہڑپ کرنے کی رسموں پر زونہ پڑے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی طور پر وفات تسلیم کر لی جائے تو صرف اتنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے یہود کے ہاتھوں انہیں قبل ہونے اور سولی پر لئکا نے سے جائے لارکھا۔گرار نور بی ان کور فات دے کر یہود کا مطلب پورا کردیا۔اس میں ان پر اللہ تعالی کی کون تی تد بیر اور کون سے پوری نعمت ہوئی ؟ اور واللہ خیرا کما کرین کا کیا مفہوم رہا؟ غرضیکہ وفات دے کر رفع کرنے میں کوئی نعمت نہیں۔ جہ جائیکہ پوری نعمت ہو۔

> جاری بھی یہی دعاءہاوراس پرصادہ۔ آمین! قاد یانی، لا ہوری مرز ائیوں کومسکت جواب اوران پراتمام ججت

مرزائیوں کوممات می علیہ السلام کی تردید میں اہل اسلام آپ اپنا انداز میں جوابات دیتے رہے ہیں۔ وہ بھی بجابیں۔لیکن راقم اثیم بجائے کمباراستداختیار کرنے کے ممات مسیح علیہ السلام پر پیش کردہ جملی عقلی استدلال کا قطع مسافت کے لئے بیش کردہ جملی مان بھتا ہے اور خضری تمہید کے بعد خود مرزا قادیانی کے اللم سے نظے ہوئے بی حوالے بہتر حل قرار دیتا ہے۔ اور خضری تمہید کے بعد خود مرزا قادیانی کہ مربا ہوں زبان میری ہے بات ان کی

## انہیں کی محفل سنوارتا ہول چراغ میرا ہے رات ان کی

تمهيد

مرزاغلام احمد قادیانی جب تک دائره اسلام پی داخل اور مسلمان سے اور جب تک وہ کیم نورالدین بھیروی کے کافرانہ چنگل میں پوری طرح نہیں بھینے سے اور جب تک کئیم نورالدین کے فلط نسخوں سے مرزا قادیانی کا مراق اور مالیخولیا عروج تک نہیں پہنچا تھا اور جب تک کئیگری بیٹی تھا اور جب تک کئیگری بیٹی می کے عشق کا ممل بھوت ان پر سوار نہیں ہوا تھا اور جب تک ان موارضات کی وجہ سے ان کا دماغ ما دُف نہیں ہوا تھا تو وہ قرآن وحدیث اور اجماع کی قدر کے گیت گاتے ہے۔ گر جب کردٹ بدلی تو ان میں سے کوئی چیز بھی نعوذ باللہ منہ قابل قدر نہ رہی۔ بلکہ الٹا ان کا فداق الرائے گے اور بھانڈوں کی طرح مسخرہ پر اترآئے۔

گریبال ہے نہ دامن ہے برہند آ برہند پا جنون عشق کے مارے بھی کیا دیوانہ دار آئے اب خود مرز اقادیانی کے اینے چند حوالے ملاحظہ ہوں۔

ا ...... "درجہ کی پیش گوئی ایک اوّل درجہ کی پیش گوئی اس کے ہم پہلواور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی ۔ تواتر کا اوّل درجہ اس کا عاصل ہے۔ انجیل بھی اس کی مصدق ہے۔ اب اس قدر شوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں۔ درخقیقت ان لوگوں کا کام ہے۔ جن کوخدا تعالی نے بصیرت ویٹی اور حق شناسی سے پھیجھی بخر ہاور حصہ نہیں ویا اور بیا عشاس کے کہان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باتی نہیں رہی۔ اس لئے جو بات ان کی اپنی بچھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور معتومات میں واضل کر لیتے ہیں۔"

(ازالہ اوہام ص ۵۵، خزائن ج

ص٠٠٠)

قارئين كرام! بارباراورغورے اس حوالدكو پڑھيں۔

۲..... " " " اگریه که کیول جائز نمیس که بیتمام حدیثیں موضوع مول اور آنے والا کوئی بھی نہ موتو میں کہتا ہول کہ ایسا خیال ہی سراسرظلم ہے۔ کیونکہ بیرحدیثیں ایسے تو اترکی حد تک پہنچ گئ ہیں کہ عند العقل ان کا کذب محال ہے اور ایسے متواتر بدیہات کے رنگ میں ہوجاتے ہیں۔''

(1290

قائین کرام!اس حوالے کو بھی ہنظر غائر دیکھیں کہ مرزا قادیانی نے کیا کہا؟ بدیہات کا اٹکار توصرف پاگل ہی کر سکتے ۔ کوئی عقل والا کسی بدیہی کا کبھی بھی اٹکارٹیس کر تا اور نہ کرسکتا ہے۔ سمسسسسسند اور جب حصرت مسیح (علیہ السلام) ووبارہ اس دنیا میں تشریف لا عمیں گے توان کے ہاتھ سے اسلام جمیع آفاق اطراف میں پھیل جائے گا۔''

(برابین احدید ص ۹۹،۱۹۸، خزائن چ ص ۵۹۳)

اوریبی کچھا حادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے اتفاق واجماع سے ثابت ہے۔ جیسا کہ قارئین کرام پوری تفصیل سے بیر پڑھ چکے ہیں۔

نوٹ: بہ حوالہ براہین احمد بیکا ہے اور مرز اقادیانی خود براہین احمد بیے بارے لکھتا ہے۔ مؤلف نے ملہم ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی اور بیکتاب آٹحضرت علیات کے دربار میں رجسٹری ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کا نام قطبی رکھا ہے۔ قطب ستارہ کی طرح مستحکم اور غیر متزلزل اور بیکتاب خدا تعالی کے الہام اور امر سے کسی گئ ہے۔

(براہین احمدیص ۲۳۸ فرائن اص ۲۷۵ ، مجوع اشتہارات اس ۲۳۸ میں اب کون مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے امر اور الہام کو تھکرائے اور آتحضرت علیہ کے دربار سے رجسٹری شدہ کتاب کے تھم کومستر دکر ہے۔ '' نعوذ بااللہ من ذالک'' ہیسب عبارتیں اور حوالے مرزا قادیانی کے اسپے ہیں اور بالکل واضح ہیں۔ بعد کے جنونی دور میں مرزا قادیانی اور ان کی جسمانی اور روحانی اولاد نے حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع الی الساء حیات اور نزول الی الارض اور آ مد کے بارے جن جن شبہات کی بناء پرا نکارکیا ہے۔ اہل اسلام کی طرف سے ان کے بہی فدورہ جوابات کافی اور وافی ہیں جو خود مرزا قادیانی کے قلم سے صادر موسے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا'' ممکن ہے مرزا قادیانی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا'' ممکن ہے مرزا قادیانی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا'' ممکن ہے مرزا قادیانی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا' ممکن ہے مرزا قادیاتی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا' ممکن ہے مرزا قادیاتی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا' ممکن ہے مرزا قادیاتی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا' ممکن ہے مرزا قادیاتی ہے کہددیں ہوئے ہیں۔ 'کفی بنفسک الیوم علیک جسیبا' ممکن ہے مرزا قادیاتی ہے کو سے کھر اس کے بعد یاد نہیں ہم کہاں گئے



## عرض حال

بسم الله الرحمن الرحيم \* مبسملا و محمد لا و مصليا و مسلماً \* امابعد!
عالم اسلام كى دنيا مس سب سے بزى خالص اسلامى يونيورش اور مركز علوم وينيه دارالعلوم ديوبند (بحارت) كے معزت مہتم صاحب دام مجرهم كے يكے بعد ديگرے تين عدد دعوت نام بذر يعد أك آئے كه دارالعلوم ديوبند كے معزز اركان شورئى كه فيصلہ كے مطابق ٢٩، \* ١٠٠٣ اسراكو بر ١٩٨٦ وكو دارالعلوم كے زير ابتمام تحفظ ختم نبوت كه موضوع پرايك عالمى اجلاس طے ہوا ہے جس ميں تمهادى شموليت بھى ضرورى ہے اور ذيل كے عوانات ميں سے كى ايك برايك مقالة حرير كرك \* ٢ مراكة برتك دارالعلوم ديوبند بھي وي اور عناله فاله في اسكيپ سائز كے سات صفحات پر مشتمل ہونا چا ہے۔ يا اگر مقالہ مقصل ہوتو چار پا في صفحات ميں اسكي سائز كے سات صفحات بر مشتمل ہونا چا ہے۔

چونکدرا آم اقیم سارتمبر ۱۹۸۱ء سے ۲۵ رخمبر تک برطانیہ کے دور ہے پر تھا اور مدرسہ نفر قالعلوم گوجرا نوالہ شی اسباق کے خلاف معمول کا فی نا نے ہو چکے تھے۔ اس لئے نود دارالعلوم دیو بند جانے کے سلسلہ شی خاصا متر دد تھا۔ گر بغضل اللہ تعالی مقالدان کے انتخاب کر دع نوانات کے تحت نمبر ۱۰ (ختم نبوت کتاب وسنت کی روشی میں) پر لکھنا شروع کر دیا اور معلوم ہوا کہ عزیز م زاہدالرا شدی اور عزیز م مجموع بدالقدوس خان قارن سلم ہما اللہ تعالی اپنے چند دیگر رفقاء کے عزیز م زاہدالرا شدی اور عزیز م خوا باللہ تعالی اپنے چند دیگر رفقاء کے اسم تھا اس اجتماع پر دارالعلوم جانے کا عزم بالجزم کر چکے ہیں اور ویز کے ماصل کرنے کے لئے در نوائٹی ہوں کہ بنار ابعلوم دیو بندارسال کردیا جاتا ۔ دل مطمئن تھا کہ انشاء اللہ العزیز بختیل عزیز دوں کے اپنے کا مرکز ویا جاتا ۔ دل مطمئن تھا کہ انشاء اللہ العزیز بختیل عزیز دوں کے اپنے مطرم دیو بندارسال کردیا جاتا گا۔ جو وہاں اجلاس میں پڑھ کرسنا یا جائے گا۔ گر عزوں کا بہانہ بنا کر ان کے ویزوں کی درخوائٹیں مسر دکردی ہیں اور مرکزی عزر دوں کی کشیدگی کا بہانہ بناکر ان کے ویزوں کی درخوائٹیں مسر دکردی ہیں اور مرکزی مطرات سے جن دو چارخوش نصیبوں کوجانے کی اجازت می تو وہ ہے گئے اور جمیں ان کے جانے کا علم نہ ہوسکا۔ پھراتیا وقت نہ تھا کہ بذریعہ ڈاک وغیرہ کے بیہ مقالہ وہاں اجلاس میں پہنچیا جاسکا۔ اب مناسب معلوم ہوا کہ طبی کہ بذریعہ ڈاک وغیرہ کے بیہ مقالہ وہاں اجلاس میں پہنچیا تھا کی بیشائع کی جارئی جراتیا وقت نہ تھا کہ بذریعہ ڈاک وغیرہ کے لئے اسے شائع کردیا جائے۔ سوبھہ اللہ تعالیٰ بھا!

دارالعلوم دیوبندے آئے ہوئے دعوت ناموں میں سے مفصل دعوت نامہدرج

ذیل ہے:

دارالعلوم ديوبند

محترم المقام دامت بركاتهم

السلام علیم ورحمد الله وبرکاند، خدا کرے کہ مزاج سامی بعافیت ہوں۔ فتہ قادیا نیت
آزادی کے بعد ہمارے ملک میں سرد پڑ کیا تھا جس کی وجہ سے علماء امت و محافظین شریعت اس
کی جانب سے بِفکر ہوئے تھے۔اب میدان خالی پاکراس فتنہ نے سرا ٹھانا شروع کر دیا ہے۔
اس لئے ضروری ہے کہ اس فتنہ کا بھر سے قوت کے ساتھ تعاقب کیا جائے۔ای غرض سے دارالعلوم
دیو بند کے معزز ارکان شور کی نے اپنے گزشتہ اجلاس میں دارالعلوم کے زیر اہتمام ''تحفظ ختم
نبوت'' کے موضوع پر ایک عالمی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز منظور فرمائی تھی۔ چنانچہ اس فیصلہ کے مطابق ۲۹، ۲۹ ماراکو بر ۲۸ کودارالعلوم میں عالمی اجلاس منعقد کیا جارہا ہے۔

جناب والا! کی وقع علی خدمات کے پیش نظر عرض ہے کہ اس موقعہ پر ابطال قاد یا نیت کے عنوان سے ایک مقالہ ہر قلم فرما کر مورخہ ۲۰ مراکتو بر ۱۹۸۲ء تک دارالعلوم دیو بند کے پیتہ پر ارسال فرما کیں۔امید ہے کہ اس موقعہ کی اہمیت کے پیتہ نظر اس گزارش پر خاص توجہ فرما کیں گے۔

نمونہ کے لئے چندعنوا نات ہمرشعۂ عریضہ ہیں۔

مولا نامرغوب الرحمن مهنتم دارالعلوم ديو بند

والسلام!

نوٹ: مقالہ فل اسکیپ سائز کے کے صفحات پر مشمل ہونا چاہئے۔ یا اگر مقالہ مفصل ہوتا چاہئے۔ یا اگر مقالہ مفصل ہوتو چار پانچ صفحات میں بیش کیا جاسکے۔ عنوا نامت

ا..... قاديانيت اوراسلام (أيك تقابلي مطالعه)

٢ ..... عقيده ختم نبوت اور مرز اغلام احمر قادياني

۳...... مرزا قادیانی اور دعویٰ میسجیت (ایک تحقیقی جائزه)

سم ..... غلام احمدقاد یانی کی جموثی نبوت

۵..... غلام احمد قاد یانی علماء اسلام کی نظر میں

۳

| حيات مسيح اورقا ديانيت                                                | ۲          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| انبيا عليهم السلام كى سيرت اورمرزا قادياني كاكردار                    | 4          |
| مرزاغلام احمة قادياني كي تضاديماني                                    | <b>^</b>   |
| قادیانیت دین محمری کےخلاف کھلی بغاوت                                  | <b>9</b>   |
| ختم نبوت كتاب وسنت كى روشى مين                                        | 1+         |
| حضرت مسيح عليهالسلام مرزا قادياني كي نظريس                            | 11         |
| مسّلةُ ثمّ نبوت علم وعشل كي روشي ميس _                                | 1٢         |
| تاريخ اسلام ميں جھوٹے مدعمیان نبوت کا عبرت ناک انجام                  | ۳۱         |
| قادیانی این تحریر کے آئینہ میں                                        | ۱۳۰۰       |
| قادیانی کی پیش گوئیاں واقعات کے آئیندمیں۔                             | 1۵         |
| ردقاد یانیت کےسلسلہ میں دارالعلوم کی مساعی                            | 14         |
| ردقاد مانيت پرفضلاء دارالعلوم كي تصنيفي خدمات                         | 14         |
| ردقا دیانیت پر حضرت علامها نورشاه کشمیری کی جلیل القدرخد مات          | IA         |
| مرزاغلام احمدقا دياني اورقرآن كريم كي تحريفات                         | 19         |
| مرزاغلام احمدقا دیانی اوراس کے نفر بیعقا ئد۔                          | Y+         |
| مولانا مرغوب الرحن مهتم دارالعلوم بمولانامعراج الحق صدرالمدرسين       |            |
| یل دارالعلوم دیو بند_ان اکابرعلاء کرام کثر الله تعالی امثالهم کی دعور | راكبين شور |
| 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                               | 44         |

مولانا مرغوب الرحن مبتم دارالعلوم ، مولانا معراج المحق صدرالمدرسين دارالعلوم وجمله اراكمين شور كا دارالعلوم ديوبند ان اكابر علاء كرام كثر الله تعالى امثالهم كى دعوت اورعهم كي تعيل من بيه مقاله برئى عجلت سے تحرير كيا كيا ہے ۔ ظاہر بات ہے كہ جوكام جلدى ميں كيا جائے اس ميں غلطى كا امكان زيادہ ہوتا ہے ۔ اس لئے اہل علم سے گزارش ہے كہ بجائے شور وغوغا برپا كرنے اور طعن تشنيج كرنے كا أكر اس ميں غلطياں ہوں تومعقول طريقة سے اغلاط كى نشائدى كرنے والے حصر ات كا شكر بيادا كيا جائے گا اور اصلاح كى جائے گا۔ انشاء اللہ العزيز!

وصلى الله تعالى وسلم على رسوله خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وجميع اتباعه الى يوم الدين • آمين يارب العالمين! 1904م مرصم ١٩٨٠م مرصم ١٩٨٠م و ١٩٨٠م

۱۴ ابوالز ابدمجد سرفراز خطیب جامع مسجد کگھر وصدر مدرس مدرسه نفرة العلوم گوجرا نوالیه

## ختم نبوت كتاب وسنت كي روشني ميس

بسم الله الدحمن الدحيم والحمد الله وكفي والسلام على من لا نبى بعده وامابعد!

جس طرح برتن اور آخرى فرجب اسلام عن توحيد ورسالت اور قيامت وغيره كے اصولی، بنيادی اور قطعی عقائد پر ايمان لا نا ضروری ہے۔ اس طرح اس امر پر بھی ايمان لا نا ضروری ہے۔ اس طرح اس امر پر بھی ايمان لا نا ضروری ہے کہ حضرت محمد علیات اللہ تعالیٰ کے آخری پنجبر اور خاتم الا نبياء والمرسلين بيں اور آپ عليه السلام کوئی نبی پيدا نبيس ہوسکتا اور نہ کسی کو آپ عليه السلام کوئی نبی پيدا نبيس ہوسکتا اور نہ کسی کو آپ عليہ السلام کوئی نبی پيدا نبيس ہوسکتا اور نہ کسی کو اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ يونکہ جس طرح ضروريات دين ميں سے کسی امر کا انکار کفر ہے۔ اس کی تاویل بھی کفر ہے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز!

ختم نبوت کاعقیده قرآن کریم ،احادیث متواتره اورا جماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم

قرآن کریم کی متعدد آیات کریمات سے متلفتم نبوت ثابت ہے۔ گرہم اختصار کے پیش نظر صرف ایک ہی آیت کریمہ عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:"ملکان محمد ابنا احمد من رجالکم ولکن رسول االله وخاتم النبیین وکان االله بکل شئ علیما (احزاب: ۴۰)" { محر ( علی الله و الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شول علیما (احزاب: ۴۰)" { محر ( علی کی ایپ نہیں کسی کا تمہار ہے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ ( تعالیٰ ) کا اور مہر سب نبیوں پر ہے اور ہے اللہ ( تعالیٰ ) سب چیزوں کو جانے والا۔ }

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں متعدداور معتبر تفاسیر میں جو کچھ بیان ہواہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تحضرت علیقہ نے مجت وشفقت اور بیار کی وجہ سے حضرت نید بن حارثہ (التوفی ۸ بجری) کواپنامٹنی لے پالک اور منہ بولا بیٹا بنالیا تھا اور ان کا لکا ح اپنی پھوچھی زاد بھن حضرت زینب بنت بجش (التوفاۃ ۲۰ جری) سے کردیا تھا۔ گراختلاف طبائع کی وجہ سے نباہ نہ ہوسکا اور حضرت زیب شنے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔عدت گزرنے کے بعد آپ علیقہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی۔عدت گزرنے کے بعد آپ علیقہ نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تاکہ حضرت زینب کی بھی دلجوئی ہوجائے گردورجا ہلیت کے نظریہ کے تحت (کہوہ لوگ متنبی کی بیوی سے وفات یا طلاق کے بعد عدت گزر چھنے کے بعد بھی نکاح حرام ہے) لوگوں

کے اس اعتراض اور پروپیگیڈے کا خدشہ پیش نظر تھا۔ اس لئے آپ اس نکار سے گھراتے سے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے فرما یا کہ حضرت جھ علیا تھا تہارے مردوں بیس سے کی کے (جسمانی) باپ نیس ۔ نہ حضرت زید ہے اور نہ کسی اور کے۔ بال روحانی ابوت و ازواجه امها تھم کی نص سے ۔ کیونکہ جب حضرات از واج مطہرات موموں کی روحانی ما محی ہیں تو لاز ما آپ علیات ان کے باپ ہیں۔ اور حدیث 'انعما اخالکہ مثل الوالد (نسانی ہے ا ص ) '' سے ثابت ہے تو جب آپ محضرت زید فیے ومردوں ہیں سے کی کے باپ نہیں۔ تو بعداز عدت سے ثابت ہے تو جب آپ محضرت زید فیے ومردوں ہیں سے کی کے باپ نہیں۔ تو بعداز عدت مقیس۔ جن کا وجود سے احاد یف اور کتب تاریخ سے ثابت ہے۔ تاریخی طور پر اس میں کوئی اختیا ان نہیں۔ جن کا وجود سے احاد یف اور کتب تاریخ سے ثابت ہے۔ تاریخی طور پر اس میں کوئی اور دو فرزند بھی قطعاً اور بھینا سے ۔ حضرت زیب ہم حضرت رقیا ہم طرت ابراہیم ہے۔ کتب احاد یث اور تاریخ اور ور اس میں کوئی اور دو فرزند بھی قطعاً اور بھینا سے ۔ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم ہے۔ کتب احاد یث اور تاریخ رسیا اور مورد نہیں ہوا۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک اور فرزند بھی سے دی کا نام عبداللہ تھا۔ ان کو طیب اور طاہر نہی کہا جاتا تا تھا۔ (جمع الزوا کہ کیا کہ والواد کوئی نہ تھی۔ میں والے ای کے شعے۔ الہ اآپ کی زید بالغ اولاد کوئی نہ تھی۔ صاحبرادیاں ہی شیس۔ تھیں۔ تھیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بیرواضح کردیا ہے کہ آخضرت علی ہی جب کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں تو پھر حضرت زیر تل مطلقہ بی بی بہو ہونے کے لحاظ سے آپ پر کیسے اور کی حرام ہوگی۔ باتی رہے دورجا ہلیت کے فلط نظریات تو اللہ تعالی نے آپ اوان کے مثانے اور بخ و بن سے اکھاڑ چین کئے لئے ہی مبعوث کیا ہے۔ جن کا مثانا آپ کے فرض منصمی میں شامل ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیکی آشکارا کردیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں یعنی امت کے روحانی باپ ہیں اور خاتم انتہین ہیں کہ آپ کی آمہ پر انبیائے کرام علیم السلام کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ اکثر علماء عربیت کی اصطلاح کے مطابق لفظ رسول اور نبی کا مصداق اور م آل ایک بی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام مخلوق خدا کو پنچانے والا اور ان کو خدائی خبریں سنانے والا۔ رسول کا مادہ رسالت ہے۔ یعنی پیغام رسانی اور نبی کا مجرو مادہ نبیاء ہے۔ جس کے محن خبر دیتا ہے اور دلائل و مجرات کے اور ظہور کے ہیں۔ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ سے تعلم یا کر مخلوق کو بھی خبر دیتا ہے اور دلائل و مجرات کے اور طہور کے ہیں۔ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ سے تعلم یا کر مخلوق کو بھی خبر دیتا ہے اور دلائل و مجرات کے

اعتبارے ان کی نبوت ظاہر بھی ہوتی ہے اور اس کا مجرد مادہ نبیڈاۃ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس کے معنی الصوت الخفی کے ہیں۔ چونکہ وقی لانے والا فرشتہ ان سے آ ہستہ گفتگو کرتا ہے اور وہ بھی اس سے خفی طریقہ پرمحو گفتگو ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو نبی کہا جاتا ہے اور نبی کے معنی راستہ کے بھی ہیں۔ نبی کے ذریعہ اللہ تعالی کا راستہ بھی ہوئی ہے۔ اس لئے وہ وصول الی اللہ تعالی کا راستہ بھی ہوا۔

(ملاحظه بونبراس ص۱۵)

اور بعض علاء عربیت کی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل کتاب وشریعت عطا ہوئی ہو۔ جیسے حضرت موکی علیہ الصلاۃ والسلام کہ صاحب تورات اور صاحب شریعت شے اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبوت تو ملی ہوگر وہ صاحب کتاب وصاحب شریعت نہ ہو۔ بلکہ وہ صاحب کتاب وصاحب شریعت نہ ہو۔ بلکہ وہ صاحب کتاب وصاحب شریعت نہ ہو۔ بلکہ وہ صاحب کتاب وصاحب برید ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے جب آ محضرت علیہ کا منصب بارون علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جب آ محضرت علیہ کا منصب بیان فرمایا تو لفظ رسول سے والمکن رسول الله یعنی اس دوسری اصطلاح کے مطابق آپ مصاحب کتاب وصاحب شریعت ہیں اور جب لفظ خاتم کا مضاف الیہ بیان کیا تو لفظ النبیین ذکر فرمایا۔ یعنی اس دوسری اصطلاح کے مطابق آپ غیرتشریعی نبوت کے بھی خاتم ہیں۔ اگراس مقام فرمایا۔ ایکن اس معلم ہوتا ہے جوصاحب کتاب وصاحب شریعت ہوتواس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے جوصاحب کتاب وصاحب شریعت ہوتواس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم ہیں اور ہوتا ہے جوصاحب کتاب وصاحب شریعت ہوتواس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم ہیں اس باطل شبہ کی گنجائش ختم کر دی اور واضح کر دیا کہ آپ کہ آپ نی نبوت آپ کی آئے ہیں نبوت آپ کی آئے ہیں نبوت آپ کی آئے ہیں نبوت کے بھی خاتم ہیں ہیں۔ وخاتم النبیین آپ کے آنے سے وہ وعدہ تقریعی نبوت آپ کی آئے ہیں نبوت آپ کی آئے ہیں۔ وخاتم النبیین آپ کے آئے سے وہ وعدہ توراہو گیا جس کی انظار شی نبوت آپ کی آئے ہیں۔ وخاتم النبیین آپ کے آئے سے وہ وعدہ پوراہو گیا جس کی انظار شی نبوت کے بھی خاتم ہیں۔ وخاتم النبیین آپ کی آئے سے وہ وعدہ پوراہو گیا جس کی انظار شی نبوت کے بھی خاتم ہیں۔

نوائے عندلیب آئی ہوائے مشکبار آئی سنجل اے دل ذراتو بھی سنجل کال بہار آئی

خاتم كالمعنى

لفظ خاتم اسم آلد کا صیغہ ہے جس کے معنی مہر کے ہیں۔جس طرح لفا فداور بنڈل وغیرہ میں کوئی چیز رکھ کراسے بند کر کے اس پرمہر لگادی جاتی ہے تو کوئی چیز مہر تو ڑے بغیر نہ تو اس میں رکھی جاسکتی ہے اور نہ نکالی جاسکتی ہے۔ بعینہ اسی طرح آٹخصرت علیات کی آمدسے قصر نبوت کھمل ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بنداورسیل ہوگیا اور اس پرمہرلگ گئی۔ اب بغیر مہر تو ڑے نہاسے کوئی کھول سکتا ہے اور نہ اندر داخل ہوسکتا ہے۔ یبی ختم کامعنی ہے اور یبی اہل اسلام کاعقیدہ ہے اور اس پراللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے:

> زمانہ ساز، نظر باز، مدعی سے کہو جہان عشق میں سکے وفا کے چلے

لفظ خاتم اورقادياني

فادیانی بھی بدوئ کرتے ہیں کہ ہم آ محضرت علیہ کو خاتم النہیین تسلیم کرتے ہیں اوروہ خاتم کا معنی مهر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر ہمارا پورایقین ہے۔ مگر بقول شاعر: در امید بھی واج یقین بھی ہے چٹانوں سا

گر جو دل میں ہے وہ وسوسہ پچھ اور کہتا ہے

قادیا نیوں کا کہنا ہے کہ خاتم النہ بین کا یہ مطلب ہے کہ آخضرت علیہ کے کہ مربی سے آئے نبوت چاتی ہوں کہ آپ کا کلمہ پڑھ کرادر آپ کی پیروی اور ا تباع کر کے بی کو نبوت ملتی اور مل سکتی ہے۔ ویسے نہیں۔ گرقادیا نبوں کی بیتاویل بلکہ تحریف قطعاً باطل ہے اولاً: اس لئے کہ یہ معنی قرآن کریم، احادیث صحیحہ تواترہ اور اجماع احت کے خلاف ہے۔ لبندا مردود ہے۔ وٹانیا: آپ کی پیروی اور ا تباع کا جذبہ جس طرح خیر القرون اور ان کے قریب کے مرانوں میں تھا۔ وہ بعد کو نہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان مبارک زمانوں میں کسی کو نبوت نبول سکی اور اب اس کا دروازہ وا ہوگیا۔ جموٹے نبیوں کی بات نہیں ہورہی ہے۔ ان کا حشر تاریخی طور پر سب کو معلوم ہے۔ تفصیلی طور پر کتا ہیں دیکھنے کی فرصت نہ ہوتو کتاب ''آ تمہ تلبیں' موافہ حضرت مولا نا ابوا لقاسم محمد رفیق دلا ورئ قاضل دیو بندہی کافی ہوگی۔ وثالاً: خاتم کا معنی خود مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''اس طرح پر میری مرزا غلام احمد قادیانی کے مسلمات کے خلاف ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: ''اس طرح پر میری پیدائش ہوئی یعنی حیسا کہ میں ایمی لکھے چکا ہوں۔ میرے ساتھ ایک لڑی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا اور کی بلید ہو میں اور کیا کے خاتم الا ولاد تھا۔''

 الاولاد كا بھی بیمتی كریں كمرزا قادیانی كی والدہ كے بال مرزا قادیانی كی مہر سے لگنے سے تا قیامت ان كے پیٹ سے اولاد لگتی رہے گا اور بیم ہر خاص مفید وكار آ مدر ہے گا۔ یا كم ان كم ان كی والدہ كی زندگی میں ہی ایسا ہوتار ہا كہ مرزا قادیانی كی مہر گتی رہی اوراولا دلكتی رہی تو پھر وہ خاتم النبيين كامعنی برعم خویش بیكر سكتے ہیں۔ گودوسروں پروہ جمت نبیس اوراگروہ خاتم الاولا دكا بیم من كرتے ہیں كہ مرزا قادیانی كے بعدان كی والدہ كے ہاں اوركوئی لاكا یا لاكی پیدائیس ہوئی تو ایک طرح بہاں بھی خاتم النبیین كا بہی معنی متعین ہے كہ تحضرت علیات آخری نبی ہیں اور آپ كے بعدتا قیامت كوئى تشریعی بیں اور آپ كے بعدتا قیامت كوئى تشریعی بی پیدائیس ہوسكا۔

## محمطي لا موري كابيان

مرزائیوں کی لا ہوری پارٹی کا سربراہ محمطی لا ہوری جو گومرزا قادیانی کو نبی تونہیں مانتا۔ مگرمجد دیسے اور صلح کا نام تجویز کرتا ہے اور بیجی نرا زندقہ اور الحاد ہے اور وفات عیسیٰ علیہ الصلوٰ قو السلام کا قائل ہونے کی وجہ سے وہ قطعاً کا فرہاور خاتم النہیین کے معنی میں وہ کھتا ہے کہ: ''دختم اور طبع کے لفت میں ایک معنیٰ ہیں۔ یعنی ایک چیز کوڈ ھا تک دینا اور ایسا مضبوط باندھ دینا کہ دوسری چیز اس میں واخل نہ ہو سکے۔'' (بیان مالقرآن

چاص۲۳)

الحاصل خاتم کے معنی مہر کے لے کربھی ختم نبوت کا مفہوم واضح ہے اور قادیانی اور لا ہوری دونوں کے مسلمات اس پرشاہد ہیں۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ ہث دھرمی کا ثبوت دیں: حذر حذر کہ زمانہ بڑا ہی نازک ہے خدا نہ واسطہ ڈالے کسی کمینے سے

خاتم ماضی کا صیغہ بھی ہوسکتا ہے

پہلے بیمض کیا گیا ہے کہ لفظ خاتم اسم آلہ کا صیغہ ہے۔ جومبر کے معنی میں ہے اور خود فریق کیا ہے اور خود فریق خاتم اسم آلہ کا صیغہ ہے۔ جومبر کے معنی میں ہے اور خود اب بی خاتم کردہ اصول کے مطابق پر لفظ ختم باب مفاعلہ کی ماضی بھی ہوسکتی ہے۔ جیسا کہ علامہ سیر محمود آلوگ (المتوفی ۱۲۵ھ) نے صرف وخو اور لغت کے مشہور امام ابوالعباس جھڑ بن یزیڈ بن عبدالا کبر (المتوفی ۲۸۵ھ) کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (تغییر دوح المحانی ۲۲۵ھ) اس لماظ سے معنیٰ میہ ہوگا کہ حضرت جھ میں اللہ تمہارے مردول میں سے کی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن کیا ظ سے معنیٰ میہ ہوگا کہ حضرت جھ میں اللہ تمہارے مردول میں سے کی کے باپ نہیں ہیں۔ لیکن

اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انہوں نے نبیوں کوختم کردیا۔ یعنی ان کی آمہ سے نبیوں کا خاتمہ ہوگیا ہے۔ ہوار آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں پیدائمیں ہوسکتا۔ اور نہ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ غرضیکہ قر آن کریم کی بیفس قطعی ختم نبوت کی واضح اور روشن دلیل ہے جس کا انکار بغیر کسی مسلوب الایمان والعقل کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔ قادیا نبول کی بالکل بے جاتا ویل اور تحریف سے نہ تونفس پر کوئی زد پڑتی اور پڑسکتی ہے۔ اور نہ قادیا نبول کی ایسی تاویلوں سے ان کا ایمان ثابت ہوسکتا

قادیانیت بھی خالص کفر کا ایک شعبہ ہے۔جس میں شک وشبہ کی تمنجائش نہیں۔ بقول حضرت مولا نا ظفر علی خان صاحبؓ (المتو فی ۱۹۵۷ ک):

> قادیانیت سے پوچھا کفر نے تو کون ہے ہنس کے بولی آپ ہی کی دار با سالی ہوں میں

> > اقوال مرزا قادياني

سمسی لفظ کے معنیٰ کی تعین کے لئے اصول مسلمہ کے علاوہ فریق مخالف کے اپنے قول اور اقرار سے بہتر ثبوت اور کیا ہوسکتا ہے۔خود مرز اغلام احمد قادیا ٹی کوبھی اس کا اقرار ہے کہ خاتم جمعنی ختم قطع اور خاتمہ کے ہے۔ملاحظہ ہو:

ا ...... ''قدانقطع الوحى بعدوفاته وختم الله به النبيين ''ب شک آست ما الله به النبيين ''ب شک آخمرت عليه کی وفات کے بعدوی منقطع ہوگئی ہے اور اللہ تعالی نے آپ پرنبیوں کا خاتمہ کرویا ہے۔

520000)

۲ "وان رسولنا خاتم النبيين وعليه انقطع سلسلة المرسلين "تقيق مارك رسول عليه فاتم النبيين بين اوران پررسولون كا سلسلة قطع موكيا بين عبد المرسلين "مارك مارك المسلمة قطع موكيا

ان واضح اورروش حوالوں ہے بھی ثابت ہو گیا ہے کہ خود مرزا قادیانی بھی ختم کے معنی غاتمہ، بنداورا نقطاع کے کرتے ہیں اور صاف لفظوں میں لکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آنحضرت علیہ پرنبوت اور رسالت ختم کردی ہے اور اب وحی ورسالت قیامت تک بندختم اور منقطع ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی: اب تو اس راہ سے وہ مخض گزرتا بھی نہیں اب کس امید یہ دروازے سے جھائے کوئی

احاويث

ختم نبوت کا مسئلہ جس طرح قرآن کریم کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے جن میں سے ایک آیت کریم دی گئی ہے۔ اس طرح بید مسئلہ ایک آیت کریم داوراس کی مختصر ضروری تغییر وتشریح پہلے عرض کردی گئی ہے۔ اس طرح بید مسئلہ احادیث میں۔ جن احادیث درج ذیل ہیں۔ جن سے بڑی صراحت ووضاحت سے اس مسئلہ پرروشن پڑتی ہے۔

ا ...... حفرت الوہر برہ جن کامشہور تول کے مطابق نام عبدالرحن بن صخر تھا۔
المتوفی کے جمری فرماتے ہیں کہ آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کرام علیم
الصلاۃ والسلام کی مثال ایک محل کی ہے۔ جو بہت ہی عمدہ طریقہ سے بنایا گیا ہو۔ لیکن اس میں
ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو۔ گھو منے والے اس کے اردگرد گھو منے ہیں اور اس کی بہترین بناوث پر
تجب اور جیرت کرتے ہیں۔ مگر اس میں ایک کی جگہ خالی دیکھ کر جیران ہوتے ہیں۔
آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ: ''فانا تلک اللبنة وانا خاتم النبیین (بخاری ج اص ۱۵۰ باب خاتم النبیین، مشکوۃ ج اص ۵۰ باب ذکر کونه خاتم النبیین، مشکوۃ ج اص ۱۵۰)' (میں وہ (آخری) اینٹ بول اور میں نبیول کوئم کرنے والا ہوں۔ }

اوران كى ايك روايت من اس طرح آيا ہے كه: "فانا موضع اللبنة ختم بى الانبيآء (ابوداؤد الطيالسي ص٢٣٥)" (اس اينك كى جگه من فث بوگيا بول اور انبياء كى آمر مجمد پرختم اور منقطع بوگئ ہے۔ }

ان صحیح اور صرت احادیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ آ محضرت علیہ کی آ مدسے قصر نبوت کمل ہوگیا ہے۔ خالی اینك كى جگد پر ہوگئ ہے اور سلسلہ نبوت ورسالت ہر طرح سے بالكل

بند منقطع اورختم ہو چکا ہے۔خود مرزا قادیانی کوجب مسلمان تھے۔اقرار تھا: ہست او خیر الرسل خیرالانام ہر نبوت را بر وشد اختام

(مراج منیرص زبخزائن ج ۱۲ ص ۹۵)

۲..... حضرت ابو ہریرہ تا ہے روایت ہے کہ آ مخضرت علیہ نے فرایا کہ جھے تمام حضرات انبیاء کرام علیم العلوۃ والسلام پر چھ چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔
ہے۔(۱) جھے جوامح الکم عطا کئے گئے ہیں۔(۲) اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔
(۳) اور میرے لئے غنیتوں کا مال حلال کیا گیا ہے۔(۳) میرے لئے زمین کو متجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے (کہ اس پر بجر مشکی مواضع کے نماز پڑھوں اور تیم کروں)۔(۵) اور جھے تمام (مکلف) مخلوق کی طرف نی بناکر بھیجا گیا ہے۔"و ختم بی النبیون (مسلم ہا ص ۱۹۹ ومسند ابوعوانه ج اص ۳۹ مسکوۃ ج ۲ ص ۵ اس ۱۹) "۔(۲) اور جھ پر نبیوں کوختم کرویا

ان کی ایک اور روایت میں ہے کہ آخصرت علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے رخصت موجا تا تواس کے بعداور آجا تا۔

"وانه لا نبی بعدی وستکون خلفاء فتکثر (مسلم ج ۲ ص ۱۲۱)" (اور میرے بعد بی نیس اور خلفاء بکثرت ہول گے۔}

اس صحیح اور مرت حدیث سے بھی بالکل عیاں ہو گیا کہ آنحضرت علی ہو گا مدسے نبوت ورسالت کا خاتمہ ہو گیا۔

سسس حفرت او التوفى ۵۳ جرى) سروايت بو وه فرمات بي كه آخضرت ملك في المتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه أخضرت ملك في المتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لانبى بعدى (ابوداؤدج ٢ ص ٢٢ وترمذى ج ٢ ص ٣٥ ومشكؤة ج ٢ ص ٢٠٥) اور بي فك ميرى امت على تيس (ك قريب) برك برك محمول مول كدان على سے برايك بيد وى كرك كاكم على نبى بول حالانكم على فاتم النبيين بول اور مير ك بورك نبيس - إ

اور حضرت الوہريرة سے مروى ب كة تحضرت عطالة نے فرمايا كه:"لا تقوم

لینی اللہ تعالیٰ نے مجھےاب اور قیامت کو بیراعزازات وانعامات مرحمت فرمائے اور وعدہ فرما یا۔ مگر مجھےان میں سے کسی پر کوئی تکبر اور فخر نہیں ہے۔ کیونکہ بیراللہ تعالیٰ کے خالص عطیات ہیں۔

۵..... حفرت عرباض من ساریه (التوفی ۱۵جری) فرماتے ہیں کہ آخضرت علیہ نے فرمایے ہیں کہ آخضرت علیہ نے فرمایا کہ: "وانی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینته (مسند احمد ج س ۱۲۷ ومشکوۃ ج ۲ ص ۵۱۳ ومجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۲۳)" (بلاشہ میں اللہ تعالی کے نزویک (نقتریر میں) خاتم النبین لکھا گیا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام گوندھی ہوئی مٹی کی صورت میں تھے۔ }

میسی حدیث بھی اور غیر تشریقی ہر سم کی نبوت کے تم ہونے کی کھی دلیل ہے۔

السیس اسلام کو (جن کے پاس دس یا بارہ ہزار گھوڑے سے، اونٹ وغیرہ اس کے علاوہ سے الجام بن اسلام کو (جن کے پاس دس یا بارہ ہزار گھوڑے سے، اونٹ وغیرہ اس کے علاوہ سے الجام نورہ ہوں ہوں کے سفر پر روانہ ہونے گئے تو حضرت علی کواہل خانہ کی تفا خت وگرانی کے لئے اس موقع پر حضرت محد بن مسلمہ انساری التوفی ۳۳ ھو کومقرر (مدینہ منورہ میں آپ نے اپنانائب اس موقع پر حضرت محد بن مسلمہ انساری التوفی ۳۳ ھو کومقرر کیا تھا) خلیفہ بنایا۔ جیسا کہ حضرت مولی علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے اپنی اس مخضری غیر حاضری میں حضرت بارون علیہ السلام کو اپنانائب بنایا تھا۔ حضرت علی رومیوں کے خلاف ماضری میں حضرت بارون علیہ السلام کو اپنانائب بنایا تھا۔ حضرت علی رومیوں کے خلاف میں چھوڑتے ہیں؟ اس موقعہ پر آئے مخضرت علی نے فرمایا۔ جیسا کہ حضرت سعد میں ابی وقاص میں الا انہ لیس بعدی نبی (و فی روایہ لا نبی بعدی) (بخاری ج ۲ (التوفی میں ہو کے اور فرمایا کا دیم بعدی) (بخاری ج ۲ میں ۲۲۸ ، باب غذوہ تبوک و ھی غزوۃ العسرۃ ، مسلم ۲ میں ۲۸۸ ، باب فضائل علی بن ابی طالب) '' کیا تواس پر راضی نہیں کہ (اس نیابت میں) تیری اور میری وہ نسبت ہو جو حضرت موی طالب) '' کیا تواس پر راضی نہیں کہ (اس نیابت میں) تیری اور میری وہ نسبت ہو جو حضرت موی طالب) '' کیا تواس پر راضی نہیں کہ (اس نیابت میں) تیری اور میری وہ نسبت ہو جو حضرت موی اور حضرت ہارون علیہ الصلام کی تھی۔ گرمیرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ }

اس روایت میں بھی اس کی تصری ہے کہ آخضرت علیہ کے بعد کسی کونیوت نہیں ل سکتی اور نہ کوئی نبی آسکتا ہے۔

۸..... حضرت ابوالمدة الباللي (صدى بن عجلان التوفى ۸۱ه) فرمات بيل كه من خير الباللي المناه المالية المناه ا

لا نبی بعدی ولا امة بعدکم (رواه الطبرانی ورجال احد الطریقین ثقات وفی بعضهم ضعف، مجمع الزوائدج^ص۲۲۳) ''{اےلوگو! میرے بعدکوئی نی نہیں اورتہارے بعدکوئی امت نہیں ہے۔}

ان تمام صحیح وصرت احادیث سے ختم نبوت کا مسلہ واضح سے واضح تر ہوگیا ہے۔جس میں کسی قسم کے شک وشبہ کی قطعاً کوئی مخوائش باتی نہیں رہتی۔البتہ ''میں نہ مانوں'' کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔منکر تو یہی کیے گا

> آنے دو اسے جس کے لئے چاک کیا ہے ناصح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم

> > اجماع امت

جس طرح ختم نبوت كاقطعى عقيده قرآن كريم ، احاديث صحيح متواتره سے ثابت ہے۔
اس سلسله ميں كافى حوالے بيش كئے جاسكتے ہيں۔ مگر مقالہ كا فتصار كے بيش نظر بم صرف ايك بى حوالہ عرض كرتے ہيں۔ حضرت ملاعلى القارئ (التوفى ١١٠ اھ جوگيار ہويں صدى كے مجدد بھى بيان كئے جاتے ہيں) فرماتے ہيں كه: "و دعوىٰ النبوة بعد نبينا الله الله على بيان كئے جاتے ہيں كه ور عوىٰ النبوة بعد نبينا الله الله على الله جماع (شرح فقه اكبر ص ٢٠١) طبع كانپور)" { بمارے نبى علي الله كي على الله على الله على كرنا بالا جماع كفر ہے۔ }

الحاصل مسئلہ ختم نبوت قرآن وسنت کے قطعی اور واضح دلاکل و برا ہین سے ثابت ہے اور اجماع امت اس پرمستزاد ہے تواس کے حق وقیح ہونے میں کیا شک ہوسکتا ہے؟ بہت ممکن بلکہ اغلب ہے کہ مرزائی پیرکہدیں گے

ہم پیروی احد مرسل نہیں کرتے ہے نام مسلماں کا مسلماں کہاں ہیں

فائده

جن می اور صرح احادیث میں آتا ہے کہ آخضرت علی ہے اور صرح احادیث بیس آتے گاتوان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا حداد کا در سالت ونبوت نہیں اُل سکتی۔ یونکہ نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ می حداور اجماع امت سے ثابت ہے کہ آپ خاتم النہیین اور آخری نبی ہیں۔ اگر بالفرض کسی اور کورسالت ونبوت مل جائے تو اس سے ختم نبوت پر زد پڑتی ہے۔ یونکہ اس سے نیم بروں کی تعداد اور گنتی میں اضافہ ہوجائے گا اور نمبر شاری بڑھ جائے گی۔ اس کے برعس حضرت بیغیمروں کی تعداد اور گنتی میں اضافہ ہوجائے گا اور نمبر شاری بڑھ جائے گی۔ اس کے برعس حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی آ مدسے بلکہ تمام حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی تشریف آوری سے بھی گفتی اور عدد جوں کا توں د بہتا ہے اور اس سے ختم نبوت پر قطعاً کوئی زدنہیں پڑتی ۔ کیونکہ عدد اور گنتی کے لحاظ سے آخصرت علیقہ بی قصر نبوت کی آخری اینٹ، آخری نبی اور خاتم انبیین ہیں اور اس صفت میں کوئی بھی آپ کامشیل بنظیر اور ثانی نبیس ہے ہے۔

ادهر آؤ آئینہ دیکھو یہ کیا ہے گر آپ کا کوئی ٹانی نہیں ہے

نزول حضرت عيسى عليهالسلام

حضرت عیسی علیه السلام کی حیات آسان دوم پران کا وجود اور قیامت سے قبل ان کا فزول اور چالیس سال تک حکمرانی کرنا طے شدہ بات ہے۔ امام ابوحیان الاندلی (السوفی ۷۵۵ می) حضرت امام ابن عطیہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ: ''امت مسلمہ کا اس امر پراجماع ہے۔ جس کی بنیاد متواترا حادیث پرہے کہ حضرت عیسی علیه السلام زعرہ ہیں اور آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔''

ص ۲۷۳)

امام جلال الدین سیوطیؓ (النتوفی ۹۱۱هه) فرماتے ہیں کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےنزول اوران کی نبوت کی نفی کفر ہے۔'' (الحادی للفتا ویٰ ج۲ص ۱۲۷)

حافظ عمادالدین ابوالفدا اساعیل بن کثیر (التونی ۷۵۷ه) فرماتے ہیں کہ:
"آ مخضرت علی کہ متواتر احادیث سے حضرت عیسی علیه السلام کا نزول ثابت اور یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ملک شام کے شہر دمشق میں (جامع اموی) کے سفید مشرقی مینار پر (جس کو دمشقی لوگ مینارة اسم کہتے ہیں) ضبح کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔"

مینارة اسم کہتے ہیں) ضبح کی نماز کے وقت نازل ہوں گے۔"

ص۱۲)

علامہ طاہر اُتحنی (التونی ۱۹۸۷ھ) فرماتے ہیں کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ کیونکہ ان کے نزول کی حدیث متواتر ہے۔'' (مجمع البحارج ا

(1240

علامہ ابو محمد بن حزم الظاہریؒ (المتوفی ۵۲م) فرماتے ہیں۔ ''جو مخض آنحضرت علی اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے بغیر کسی اور نبی کے آنے کا قائل ہوتواس کے تفریس دوسلمانوں نے بھی فکٹ نہیں کیا۔ کیونکدان میں سے ہرایک امر پراتمام ججت قائم

ہوچکی ہے۔"

(الملل والنحل جسم ١٣٩) نواب صديق حسن خال صاحب (التوفى ٤٠ ١٣ه ) لكھتے ہيں كہ: "حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آخرى زمانه ميں نازل ہونامتواتر احاديث سے ثابت ہے۔" (فتح البيان جسم ٢٨٣)

غرضیکه حضرت عیسیٰ علیه السلام کی حیات اور نزول پرمتواتر احادیث موجود ہیں اور امت مسلمه کا اجماع وا نفاق اس پرمشنراد ہے۔جس کا انکار بغیر کسی طحد کے اور کوئی نہیں کرسکتا۔

یہ یادرہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیزول آسان سے ہوگا۔ جیسا کہ حضرت الوہریرہ فی مرفوع حدیث میں ہے۔آ شخضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینیزل من السماعی"آسان سے نازل ہول گے۔ (کتاب الاساء والسفات للبیہ بی ص ۲۲۳، مجمع الاوائدی کے ص ۳۲۳، مختب کزیرحاشیہ منداحدہ ۲۵ ص ۵۲ میں الزوائدی کے ص ۳۳۹، کنزالعمال جسما ص ۲۱۹ حدیث نمبر ۲۵ س ۳۹ میں کے اور خول کے بعدوہ حالیس سال تک زندہ رہیں گے اور حکومت کرس گے۔

(ابوداودج م م ۲۳۸، الطیالی ص ۳۳۱، متدرک ج م ۲۳۵، جمح الزوائدج م ص ۲۰۵) به حکومت قرآن وحدیث اور آن مخضرت علیقه کی شریعت کے مطابق ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیدالسلام آپ کے وفاوار خلیفہ کے تھم میں ہوں گے۔ آ مخضرت علیق کے بعد مدعی نبوت اور اس کو نبی ماننے والا واجب القتل

4

نصوص قطعیہ، احادیث صححہ متواترہ اور اجماع امت سے مسئلہ ختم نبوت کا اتنا اور ایسا قطعی ثبوت ہے کہ اس میں تامل کرنے والابھی کا فرہے۔ بلکہ صحح اور صرت کا حادیث کی روسے مدعی نبوت اور اس کو نبی ماننے والا واجب القتل ہے۔ مگر میل صرف اسلامی حکومت کا کام ہے ندرعا یا اور افراد کا۔

حفرت عبدالله بن مسعودٌ (المتوفى ٣٦ه) سه روايت هـ: "قال قد جاء ابن النواحة وابن اثال رسولين لمسيلمة الى رسول الله وَ الله ورسله لوكنت قاتلاً رسولاً لقتلتكم قال عبداالله ورسله لوكنت قاتلاً رسولاً لقتلتكم قال عبداالله

فمضت السنة بان الرسل لا تقتل فاما ابن اثال فكفانا الله و اما ابن النواحه فلم يزل في نفسي حتى امكنني الله تعالى منه (ابوداؤد والطيالسي ص٣٣ واللفظله ومستدرك ج٣ص٥، قال الحاكم عليه والذهبي عليه صحيح ومشكؤة ج٢ص٥، مسند الحمد ج١ص٥، قال الحاكم عليه والذهبي عليه صحيح ومشكؤة ج٢ص٥، مسند الحمد ج١ص٥، ونحوه في الدارمي ص٣٣ طبع هند) (ووفر مات بي كمسيلم كذاب كروسفيرعبدالله بن نواحه اوراسامه بن اثال آنحضرت عليه كورمين الله تعالى كارسول بوك؟ انبول آپ نے ان دونوں سے فرمایا كرتم اس كى گوائى ديتے ہوكہ عن الله تعالى كارسول بوك؟ انبول في الله تعالى كارسول ہے۔ (معاذ الله) آپ نے فرمایا كر ماند كي الله تعالى الله تعالى كارسول ہوك، من الله تعالى كارسول ہوك؟ انبول عن الله تعالى اوراس كے رسولول پر ايمان لا يا۔ آگر عن كى قاصد كوثل كرتا تو تهمين قل كر دينا۔ معرت ابن معود فرماتے بي كر بين الاقوامي دستوراور) سنت يوں جارى ہے كہ سفيرول تو اسامہ بن معرت ابن معاملہ تو الله تعالى نے خود بى اس كى كفايت كر دى۔ (اسامہ بن اثال بعد كومسلمان ہو گئے تھے۔ البدایہ والنہ ایوراک معاملہ مير ب دل علی کومسلمان ہو گئے تھے۔ البدایہ والنہ ایوراک كا مواد من میں ایک اور ابن نواح كا معاملہ مير ب دل علی کھرکسکار ہا۔ يہاں تک كما لله تعالى نے جھواس كى قدرت دى اور عن نواح كا معاملہ مير ب دل علی کھرکسکار ہا۔ يہاں تک كما لله تعالى نے جھواس كى قدرت دى اور عن نواح كا معاملہ مير ب دل علی کھرکسکار ہا۔ يہاں تک كما لله تو اله دائر من میں ایک اور استد ہے تھی بروایت مورى دورا

ہے جواس صدیث کی صرف متالع اور شاہد ہے۔

اس سیح روایت سے معلوم ہوا کہ آ محضرت علیہ کے بعد کسی کو نی تسلیم کرنے والا واجب الفتل ہے۔ رکاوٹ صرف بیر پیش آئی کہ اس وقت اسامہ بن اٹال اور عبداللہ بن نواحہ سفیر سے اور سنت اور اس وقت کے بین الاقوامی دستور کے مطابق سفراء کو تل نہیں کیا جاتا تھا۔ تا کہ پیغام رسانی بیس کسی قسم کی کوئی کی اور کوتا ہی باتی ندرہ جائے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت بیس جب حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوئی کی ورز سے تو عبداللہ بن نواحہ ان کے قابو آگیا اور وہ اپن اس باطل عقیدہ سے بازند آیا اور تو بہ کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت ابن مسعود کے تعضرت قرظ لم

(متدرك ج ٣ص ٥٥، قال الحاكم والذبين صحيح)

اور حضرت ابن مسعود في اسموقع پر ابن نواحه عنطاب كرتے ہوئ فرما ياكه:
"فانت اليوم لست برسول فامر قرظة الله الله بن كعب فضرب عنقه فى السوق ثم قال من اراد ان ينظر الى ابن النواحة قتيلاً بالسوق (ابوداؤدج ٢ ص٢٣)" {آخ كدن توتو قاصد نيس م - پهرانهول نے حضرت قرظ بن كعب كوهم ديا اور انهول نے كوفد كے دن توتو قاصد نيس م - پهرانهول نے حضرت قرظ بن كعب كوهم ديا اور انهول نے كوفد ك

بازاریش این نواحه کی گردن اڑا دی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص این نواحه کو بازاریش مقتول دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے۔}

اور (سن الكبرئ ج٥ ص٢٠٦، طحادى ج٢ ص١٠٢) على روايت ہے كرعبدالله بن نواحد كوفركى مسيد بنوطنيفه على نماز پڑھتا تھا اوراس كے مؤدن نے اذان على 'اشهدان لا الله الا الله كے بعدوان مسليمة (الكذاب) رسول الله ''كها۔ (معاذ الله تعالی) زند لق كى تعريف

زندیق شرعاً برایس فض کوکها جاتا ہے جوآ نحضرت علیہ کی نبوت کا قرار کرتا ہواور شعار اسلام کا اظهار بھی کرتا ہو۔ مرکسی فریہ عقیدہ پرڈٹا ہوا ہو۔ چنا نچہ علامہ سعد الدین تفتا زائی (التوفی ۲۹۲ھ) کھتے ہیں کہ: ''وان کان مع اعترافه بنبوة النبی سی کہ شعائد الاسلام یبطن عقائد هی کفر بالا تفاق خص باسم الزندیق (شرح مقاصد علام کا مثله فی کلیات ابی البقائ سے ۵۵۳) '' (اگروہ فض آ محضرت علیہ کی نبوت کا قرار کرتا ہے اور شعائر اسلام کا ظهار بھی کرتا ہے۔ لیکن دل میں ایسے عقیدے رکھتا ہے جو بالا نفاق کفر ہیں تو میں ایسے عقیدے رکھتا ہے جو بالا نفاق کفر ہیں تو وہ زندیت ہے۔

اور حضرت ملاعلی القارئ زندیق کا بیمعنی بیان کرتے ہیں:''او من یبطن الکفر ویظهر الایمان (مدقات ج کس ۴۰۰)''{ یاوه کفرکوچھپا تااورایمان کوظاہر کرتا ہو۔}

علامدائن عابدين .....الثامي (المتوفى ١٢٥٢ه) فرمات بي كه: "فان الزنديق يموه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصيحة وهذا معنى ابطان الكفر (شامى ٣٢٣) " (زنديق طمع سازى كرك اليخ كفركو پيش كرتا ب-فاسد عقيده كى تروي كرتا ب اوراس كوسي صورت يس ظام ركرتا ب اوركفر ك چهان كا يمي مطلب عقيده كى تروي كرتا ب اوراس كوسي صورت يس ظام ركرتا ب اوركفر ك چهان كا يمي مطلب

حفرت شاہ ولی اللہ صاحب اجمد بن عبدالرجیم محدث دہلوی (الحتوفی ۱۱۷۱ه) فرماتے ہیں: ''وان اعترف به ظاهراً الکنه یفسر بعض ما ثبت من الدین بخلاف مافسرہ الصحابة ﷺ والتابعون علیه الامة فهو الزندیق (مسوی علیہ المحمد المحمد المحمد علیہ الامة فهو الزندیق (مسوی ع مص ۱۰) '' {اوراگروہ کی طاہری طور پرتو دین کو مانتا ہے۔ گرضروریات دین میں سے کی چیزی الی تفیر کرتا ہے جو حضرات صحابہ کرام اور تا بعین اور امت کے اجماع کے خلاف ہو۔ جیسے قادیانی خاتم النہین کامنی کرتے ہیں تو وہ زندیق ہے۔ (صفور) }

حضرت مولا نامفق محمر شفیع صاحب (المتوفی ۱۳۹۷ هه) مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ: '' زندیق کی تعریف میں جوعقا کد کفرید کا ول میں رکھنا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب پینیس کہ وہ شل منافق کے اپناعقیدہ ظاہر نہیں کرتا۔ بلکہ بیمراد ہے کہ اپنے عقا کد کفرید کو فلم کرکے اسلامی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔''
صورت میں ظاہر کرتا ہے۔''

نراوتهم

خودقادیا نیول کواوران کے کفریمس تر ددکرنے والے بعض نو خیز انگریزی خوانول کو بیہ وہم ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا فی اوران کی جماعت نے پاک وہنداور بعض دیگر ممالک میں اسلام کچیلا یا اور دین کی بڑی خدمت کی ہے۔ لہذا ان کی تکفیر مناسب نہیں ۔ لیکن بیان کا نرا دجل اور کر ہے۔ اوّلاً اس لئے کہ ختم نبوت جیسے طعی عقیدہ کا انکار کر نا اور حضرات انبیاء کیم السلام کی تو ہین کرنا اور حضرت عیسی علیہ السلام کی حیات ونزول کا انکار کرنا اور خلالم انگریز کی تا ئید میں تحریف کے پل باندھ وینا اور پچاس الماریاں اس کی تائید میں لکھ مارنا وین اسلام کی کون می خدمت ہے؟ اور سیر برافات دین اسلام کے کن عقائد کا نام ہے؟ اگر معاذ اللہ تعالی، دین اسلام کو مثانا اور اس کے بنیا دی عقائد کو بدل ڈالنا اور پی خیبروں کی قابل احترام ہستیوں کی کھلے طور پر تو ہین کرنا اسلام کی خدمت ہے؟ تو بیقائد و این کوئی تائید ہوتھی جائے تو اس سے اس کا مسلمان اور متی ہونا کیونکر اور کیسے ثابت ہوجائے گا؟ حجے احادیث میڈالوردہ زخی ہوا اور خودش کرلی۔ برجو ہے کہ حرکہ حصہ لیا اور دو خی ہوا اور خودش کرلی۔

حضرت الوہر يرة گل حديث يس مه كمآ محضرت علي في اس كے بارے يس فرما ياكہ: "ان اﷲ ليو يد هذا الدين بالرجل الفاجر (بخارى باص ٣٠٠، باب ان اﷲ ليو يد هذا الدين بالرجل الفاجر، و ج ٢ ص ٢٠٠، باب غزوه خيبر، سنن الكبرىٰ ج ٨ ص ١٩٠٠) " { بِحُمَّل الله تعالى فاجر كذر يو يحى اس و ين كوتقويت يَهُو يتا ہے \_ }

اور ایک دوسری حدیث میں جوحضرت انس سے مرفوعاً مروی ہے اوں آتا ہے۔
''سیشدد هذا الدین برجال لیس لهم عند الله خلاق (الجامع الصفیر ج ۲ ص ۳۳،
وقال صحیح والسراج المنیر ج ۲ ص ۳۵۳، وقال حدیث صحیح)'' { عنقریب اس وین کو ایسے مردوں کے ساتھ مضبوط کیا جائے گا جن کے لئے اللہ تعالی کے نزد یک (ایمان وخیرکا) کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔}

اس مجمح حدیث سے معلوم ہوا کہ باطل فرقوں میں سے کسی شخص کے قول وفعل سے دین اسلام کی تقویت تو ہو کئی ہے۔ مگر اسلام کے کسی مسئلہ اور پہلو کی تائید وتقویت سے فاجر وطحد وزند بن کا ایمان واسلام اور تقوی ٹا جات نہیں ہوسکتا اور اس کے مؤمن ومسلم کہلانے سے وہ مؤمن ومسلم نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اسلام کے قطعی عقائد سے اس کا انکار ہوتا ہے اور دل ایمان وابقان سے خالی ہوتا ہے ۔۔۔

سفر کی ست کا کوئی تعین ہو تو کیے ہو میں اور کہتا ہے میں میں نہیں ہو گئی افرار سے کوئی شخصِ مسلمان نہیں ہوسکتا محض نبوت کے زبانی افرار سے کوئی شخصِ مسلمان نہیں ہوسکتا

حضرات فقهاء كرام محدثين عظامٌ اور شكلين ذوى الاحرام كنزديك ايمان كى شرى تعريف به سهد مديع النبى والشكية به تعريف بير به والما فى الشرع فهو التصديق بما علم مجيئ النبى والشكية به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً واجمالاً فيها علم اجمالاً وهذا مذهب جمهور المحققين (فتح الملهم علم مراهم المحتاب الايمان البحث الاقل) " (شريعت على ايمان كا مطلب بير به كم براس ضرورى چيزى تقديق كى جائے جس كو تحضرت عليك الله تعالى كى طرف سے كرآئة بيل - جو چيزي تقديق معلوم بول - ان كى تفسيلاً تقديق مواور اور جو چيزي ايمان تعرب حرحتقين كا فرجب ہے - }

اس سے ایمان کا شرق معنی واضح ہوگیا۔ ندید کھن آ محضرت علیہ کی رسالت کے اقرار سے کوئی مسلمان ہوسکتا ہے۔ امام ابوجھ عبد الملک بن ہشام (التونی ۱۲۳ ھیا ۲۱۸ ھ) مسلمہ (بن جبیب وقبل ابن ثمامہ ابوثمامہ الکذاب) کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: ''واحل لہم الخمر والزناووضع عنهم الصلوة و هو مع ذلک یشهد لرسول الله ﷺ بانه نبی الضمر والزناووضع عنهم الصلوة و هو مع ذلک یشهد لرسول الله ﷺ بانه نبی (سیرت ابن هشام ۲ م ۵۷۵) '' {مسلمہ نے ان کے لئے شراب وزنا کو طل کیا اور نمازوں کی چھٹی دے دی۔ گر بایں ہم وہ آ محضرت علیہ کے بارے بیشہادت دیتا تھا کہ آپ بی بی۔ }

میں بہت میں میں میں میں میں شراب دزنا کی حرمت قطعی ہے۔ان کو حلال کرنا اور نماز دل کے حرمت قطعی ہے۔ان کو حلال کرنا اور نماز دل کو معاف کرنا جن کا پڑھنا اور ادا کرنا آپ کی شریعت میں دین کی بنیاد ہے۔قطعاً کفر ہے کو محض زبانی طور پرآپ کی نبوت کے اقر ارکرنے سے مسیلمہ کذاب کو کیافا کدہ ہوا؟ اور وہ کفرسے کیونکر کی سکا اور کھر خود نبوت کا دعولی کرنے سے وہ خضب علی خضب اور

كفرفوق كفركا مرتكب موا\_ (عياذا باالله تعالى)

شخ الاسلام حافظ احدٌ بن عبد الحليم ابن تيرية (التوفى ٢٥ه م) كست بيس كه: "قد الجمع المسلمون ان من سبّ الله تعالى او سبّ رسوله وسلط الدون عشيدًا مما انزل الله تعالى (الصادم الله اوقتل نبيا من انبياء الله انه كافروان كان مقرًا بما انزل الله تعالى (الصادم المسلول ص ١٥) " { تمام سلمانوں كاس پر اجماع واتفاق ہے كہ جس خص نے الله تعالى يا المسلول جناب رسول الله علي كور كر ويا يا الله تعالى كنازل كرده احكام من سے كى كور كر ويا يا الله تعالى كنيوں من سے كى كور كر ويا يا الله تعالى الله تعالى "كنيوں من سے كى كوش بيد كر ويا تو وه خص كافر ہے ۔ اگر چيز بانى طور پروه "ما انزل الله تعالى "كامقر مور }

یہ تمام صریح حوالے اس پر دال ہیں کہ صرف زبانی طور پر اسلام کا دعویٰ کرنا یا اسلام کا دعویٰ کرنا یا آخصرت علی کے لئے کافی نہیں ہے۔ اسلام کا فی نہیں ہے۔ بلکہ تمام ضروریات دین کا پیٹین واڈ عان کرنا ضروری ہے۔ لاریب فیدہ!

مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی حقیقت اور ضرورت

آج سے تقریباً دوسوسال پہلے اگریزقوم نے کئ سمندر پارسے تا جرانہ صورت میں آج سے تقریباً دوسوسان) پر مکارانہ اور غاصبانہ قبضہ کرلیا اور مجاہدین اسلام اور حریت پہندوں سے متعدد معرکوں میں مقابلہ بھی کیا۔ جن میں معرکہ شاطی وغیرہ بھی شامل ہے۔ گراپئے تد براور عیاری سے اپنا اقتدار اور تسلط پورے ہندوستان پر جمالیا اور اس کی گرفت مضبوط سے مفبوط تر ہوگئی۔ اس دور میں ہندوستان میں علمی عملی اور سیاسی طور پر مسلم شخصیت حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوگ (المتونی ۱۲۳۹ھ) کا فتو کی پورے ہندوستان میں گونچ رہا تھا کہا گھریزے تبلط جمالینے کے بعد ہندوستان دارالحرب ہے۔

(ملاحظه ہوفتاً وکی عزیزی جامس کیا، جامس•۱۱)

علاء کرام اور عامته المسلمین اس فتویٰ سے بڑے متاکژ اور مطمئن تھے۔ برعکس اس کے انگریز اس سے بہت ہی خاکف اور پریشان تھاوہ چاہتا تھا کہ اس کا اثر بالکل زائل با کم ہو۔

اس وقت ایک طرف تو بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان صاحب نے رسالہ '' اعلام الا علام بان ہندوستان دارالاسلام'' لکھ کر اگریز کا پھٹم ہلکا کیا اور پھران کے فرزند فاصل ابن الفاصل ابوالبر کات آل الرحن محم مصطفیٰ رضا خاں صاحب اوران کے تقریباً تیرہ ہمنوا جیدعلیاء اور مصدقین نے اختر اعی مقدمات جوڑ جوڑ کر اگریز کے خلاف جہاد کوحرام حرام حرام

(و يكيئ طرق البدئ والارشاد ص العطيع بريلي)

قرارد یا۔

اور دوسری طرف بعض غیر مقلدین حضرات نے اپنے جاہ وجلال اور ریاستوں کی حفاظت اور اگریز کی کاسدلیسی کی خاطر انگریز قوم کے خلاف جہاد حرام قرار دیا۔ چنانچی نواب صدیق حسن خال صاحب کلصے ہیں کہ: ''کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مؤحد شبع سنت صدیث وقر آن پر چلنے والا بے وفائی اور اقرار تو ڑنے کا مرتکب ہوا ہو۔ یا فتدائلیزی اور بغاوت پر آ مادہ ہوا ہو۔ جننے لوگول نے غدر میں شروفساد کیا اور حکام انگلہ سے برسر عناد ہوئے۔ سب پر آ مادہ ہوا ہو۔ جننے لوگول نے غدر میں شروفساد کیا اور حکام انگلہ سے برسر عناد ہوئے۔ سب کے سب مقلدان نہ ہب حق ہے۔'' (الجمد للہ تعالی! صفر ر) نہ متبعان صدیث نبوی بافظ (تر بھان وہا ہے سا اگریز کی حکومت کو سخام کرنے کے لئے انگریز کی طرف سے مرز اغلام اجمد قاد یائی کوجعلی نبوت عطاء ہوئی۔ تا کہ وہ جہاد کومنسوٹ کر کے انگریز کے قدم مضبوط کرے اور یہ خالص حقیقت ہے کہ انگریز کے اس خود کا اشتہ پودا نے انگریز کے لئے بہت کچھ کیا اور اس کے حق میں بہت کچھ کہا ہے اور اس خانہ ساز طریقہ سے اس نے اسلام کی مضبوط اور سیسہ پلائی ہوئی دیواروں میں دراڑیں ڈالنے کی بے صدکاوش اور سی کی اور انگریز نے اس سے کرائی ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے برخل بیار شاد فر وایا ہے کہ کی اور انگریز نے اس سے کرائی ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے برخل بیار شاد فر وایا ہے کہ کی اور انگریز نے اس سے کرائی ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے برخل بیار شاد فر وایا ہے کہ ان اور انگریز نے اس سے کرائی ہے۔ حضرت مولانا ظفر علی خان نے برخل بیار شاد فر وایا ہے کہ

کافئ مقصود ہے جس سے شجر اسلام کا قادیاں کے لندنی ہاتھوں میں وہ آری بھی دیکھ

مولانا موصوف نے جوفرہایا ہے۔ وہ سراسر حقیقت ہے۔ مرزا قادیانی نے براہین (نامی کتاب) کی بچاس جلدیں لکھنے کا اعلان کیا اوراس کے لئے خوب چندہ فراہم کیا۔ جب پائچ جلدیں لکھ چکے تو چپ سادھ گئے۔ لوگوں نے وعدہ پورا کرنے کا تفاضا کیا تو یوں گویا ہوئے۔ '' پہلے بچاس لکھنے کا ارادہ تفا۔ گر بچاس سے پائچ پراکتفاء کیا گیا اور جونکہ بچاس اور پائچ کے عدد میں صرف ایک نقطے اور (صفر) کا فرق ہے۔ اس لئے پائچ حصوں سے وعدہ پورا ہوگیا۔''

(بلفظه برابين حصة فجم ص ٤ بخزائن ١٢ ص٩)

سجان الله تعالى اربعين (نامى كتاب) كے چاليس نمبر ككھنے كا اعلان كيا۔ جب چار ھے ككھ كرتر كي ختم ہوگئ اور چندہ ہضم ہوگيا تو يہ كہا كہ: ' و چاركو بجائے چاليس كے خيال كرو۔''

(اربعين جهم ١٨ فزائن ج١١ ص٢٣٨)

یعنی ایک صفراورزیروا پی طرف سے ڈال کریا پنچ کو پچاس اور چارکو چاکیس بنا ڈالو۔

کیا خوب؟ مرزا قادیانی نے صدافت اسلام پر تین سودلائل پیش کرنے کا دعویٰ اور اعلان کیا۔ جب چندہ اکٹھااورعیش کوشی کاسامان مہیا ہو گیا توصرف دودلیلیں لکھ کرخاموش ہو گئے۔

(براين احمد بيرهد پنجم ٥٠ فزائن ج١١ ص١)

اب یہ بات تو مرزا قادیانی کی خانہ ساز نبوت ہی جانے کہ دوکو تین سو پر کیسے فٹ کیا جاسکتا ہے؟ اور اس صرت کمروفریب کا ان کے پاس کیا جواز ہے؟ مگر بینہ پوچھتے آخرا گگریزی نبی جوہوئے؟

> ول فریوں نے کی جس سے نی بات کی ایک سے دن کہا دوسرے سے رات کی مرزا قادیانی کااپتااقرار

بجائے اس کے کہ ہم دیگر مؤرخین کے حوالوں سے بیٹابت کریں کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے جہادکو حرام قرار دیا اور انگریز کی بڑھ چڑھ کر اور ایڑی چوٹی کا زور صرف کر کے جمایت وٹائید کی خودان کے اینے حوالے ہی کفایت کریں گے۔ چنانچے مرز اقادیانی کلھتے ہیں:

ا ...... فرمیری عمر کا کثر حصه سلطنت انگریزی کی تائیدو حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کتے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکھی کی جائیں تو پچپاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔''

(ترياق القلوب ص ١٥ بخزائن ج١٥ ص ١٥٥)

جس شخص کی زندگی کا بیشتر حصداً نگریزی حکومت کی تا ئیدواطاعت ادر جہادی ممانعت ومخالفت میں گذرا، اوراس قدراس نے کتا بیں اور رسالے لکھے ہوں کدان سے پچاس الماریاں بھر جاتی ہوں تو ایسے شخص کے انگریزی سلطنت کے وفادار اور خود کا شتہ پودا ہونے کے بارے میں کیا شک وتر ددہوسکتا ہے؟

۲ ...... ' مرایک محض جومیری بیعت کرتا ہے اور مجھ کومیح موعود جانتا ہے۔ اس روز سے اس کو بیعقید ہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔''

(معيمه دساله جهادص ٢ بخزائن ج ١٤ ص ٢٨)

۳ ...... '' دمیں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ویسے ویسے مسلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا نمیں گے۔ کیونکہ مجھے سے اور مہدی مان لیمانی مسلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔''
(تبلیغ رسالت ج ع ص ۱۱ بجور اشتی ارات ج م ص ۱۹ بجور اشتی ارات ج م ص ۱۹ بی ارات ج م ص ۱۹ بی م مین اور شام اور سی سیسی بھیج دول کے وکنداس کتاب کے ص ۱۵ میں جہاد کی مخالفت میں ایک مضمون لکھا کی ہے اور میں نے بائیس برس سے اپنے ذمہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتا ہیں جن میں جہاد کی مخالفت ہوا سلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔''

(تلینی رسالت جام ۲۹، مجموعا شتبارات جسم ۳۳۳)

ه..... مرزا قادیانی نے جہاد کی مخالفت اور ممانعت پر جہاں نثر کے ذریعہ زور
لگایا ہے۔ وہاں نظم وشعر میں بھی جہاد کی حرمت کو خوب اجا گر کیا ہے۔ چنا نچہ وہ لکھتے ہیں ہے
چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کے لئے حرام ہے اب جنگ وقال
ویں کے لئے حرام ہے اب جباد
ومن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
مکر نبی کا ہے جو سے رکھتا ہے اعتقاد

(ضميمه فخفه گولژوريس۲۶ نزائن څ۷ا ص۷۷)

٢ ..... "جهاداب قطعاً حرام بـ"

(ضمير رساله جهادص ۲۸، نيج المصلي ص ۱۸)

ے ..... "و و تے سے دین کے لئے اور ناحرام کیا گیا۔"

(تبليغ رسالت ص٢٦، مجموعه اشتبارات ج٣ص ٢٨٠)

ان تمام صرت اور روش حوالوں سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا فی کی بعثت از طرف برطانی محض اپنی تائید واطاعت کو نمایاں کرنے اور جہاد کو حرام قرار دینے کے لئے ہوئی تھی اور مرز اقادیا فی کے چیلوں نے دین کے لئے لڑنے کو حرام سجھ کر انگریز کے باتھ خوب مضبوط کئے اور آج بھی انہی مما لک میں ان کے اڈے بیں۔ جہاں انگریز کا ذہمن اور تہذیب و تمدن موجود ہے۔ کیونکہ فطری امر ہے کہ ہر درخت اپنے مناسب ماحول ہی میں برگ و مرز کا تاہے۔ تو قادیا نیت کا خود کا شدہ پودا بھلا اس فطری معالمہ سے کیسے الگ روسکتا ہے۔ صرت کے دھوکہ

قادیانی عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لئے یہ کہا کرتے ہیں کہ آ محضرت ع

صاحب کتاب اور صاحب شریعت نبی ہیں۔ آپ پر جو نبوت ختم ہوئی ہے وہ تشریعی ہے اور مرزا قادیانی تو آپ کے امتی اور غیرتشریعی نبی ہیں۔ للندا مرزا قادیانی کو امتی اور غیرتشریعی نبی تسلیم کرنے سے ختم نبوت پرکوئی زونہیں پڑتی اور لفظ خاتم النہین اپنے مقام پرفٹ رہتا ہے۔ گر میں اسروھوکہ ہے۔

اقلاً ..... اس لئے کہ ہم نے قرآن کریم اور صریح صیح احادیث کے حوالے سے سے بات عرض کی ہے کہ تخصرت علیہ پر ہرفتم کی نبوت ور سالت ختم ہو چکی ہے۔ نہ توآپ کے بعد کوئی شریعت والا۔

(رسالداربعین نمبر ۴ ص ۲ ، ۲ ، خزائن ج ۱ ص ۳۳۵)

اس حوالہ سے بالکل واضح ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا صاحب الشریعة نبی ہونے کا دعویٰ ہے اور ان کی وحی میں بقول ان کے اوا مرجی ہیں اور نواہی جبی۔ ایک امرتوبہ ہے کہ جہاد حرام ہے۔ اب جو شخص دین کے لئے جہاد کرتا ہے تو بقول مرزا قادیانی وہ خدا کا دھمن اور نبی کا منکر ہے اور بیر مت جہاد بھی طعی ہے۔ بعلا غین ضرورت کے وقت اس وحی سے جو ٹیپی (مرزا قادیانی کے پاس آنے والے فرشتے کا نام ٹیپی تھا۔ هیقت الوی سسس ہزائن ج۲۲ ص۲۲ میں کا طرف سے آئی سفید فام آقا کیوں نوش نہ ہوتا۔

مطیع ہونے کا دعویٰ باطل ہے

خود مرزا قادیانی اور ان کی روحانی ذریت مسلمانوں کو بیکی باور کراتے ہیں کہ مرزا قادیانی آپ علی اور ان کی روحانی ذریت مسلم اور ان کی (جعلی اور اختراعی) نبوت مرزا قادیانی آپ علی اور اختراعی نبوت آپ کی نبوت کاظل، سابیاور بروز ہے۔ مگر مرزا قادیانی کے اپنے بیانات اس کے خلاف ہیں۔وہ معاذ اللہ تعالی اپنے کو آخی خرت علی کے عین بلکہ آپ سے بڑھا ہوا تصور کرتے ہیں۔ملاحظہ

: 11

منم میح زماں منم کلیم خدا منم محمد احمد که مجتبی باشد

(ترياق القلوب صس بخزائن ج ۱۵ ص ۱۳۴)

130 نيز آنچه داده است بر نبی را جام جام دامرا دادآ ل

(نزول المسيح ص٩٩ بخزائن ج١٨ ص٧٤)

''جو شخص مجھ میں اور نبی مصطفی علیہ میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں حانااورنہیں پیجانا۔'' (خطبهالهاميص الحابخزائن ج٢١ص ٢٥٩)

(معاذ الله تعالى) ان عبارات مي مرزا قادياني في البيخ آپ كومعاذ الله تعالى عين

محمد علیقے ثابت کیا ہے۔
سیست ''س محضرت علیقے کے وقت دین کی حالت پہلی شب کے چاند کی طرح
سیست '' تھی۔ گرمرزا قادیانی کے دفت چودھویں رات کے چانداور بدرجیسی ہے۔''

(محصله خطبهالهاميص ۱۸۱ بخزائن ج۲۱ص ۲۷۱)

نيزلكهاب. "بيل اسلام بلال تفااب بدر موكياب."

(خطبهالباميص ۱۸۳، ۱۹۸، ۱۹۸ نزائن ج۱۱ ص ۲۷۵، ۲۹۳)

س.... "فلبه كالمد (دين اسلام) كا آنحضرت علي كا زمانه مين ظهور مين نہیں آیا۔ بیفلہ سے موجود (مرزا قادیانی) کے دفت ظہور میں آئے گا۔''

(چشمه معرفت ص ۸۳ نزائن ج ۲۳ ص ۹۱)

''آ محضرت علية كيتن بزار معزات بين-''

( تخفه گولژورس ۲۳ بنزائن ج ۱۷ ص ۱۵۳ )

''مگر مرزا قادیانی کے دس لا کھ نشان ہیں۔'' ( تذکرۃ الشہادتین ص ۲۱، خزائن ج۲۰

ص ۱۲۲)

(نفرة الحق ص٧٦، خزائن ١٦٥

«معجزه اورنشان ایک ہوتا ہے۔"

(Y+V)

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''آ سان سے کئی تخت اترے پر تیراتخت سب ہے اویر بچھا ما کما۔'' (حقیقت الوی ۹۸ ،خزائن چ۲۲ ص۹۲)

مرزا قادیانی عجیب ظلی ، بروزی مطبع اورغیرتشریعی نبی بیں کیان کا تخت توسب نبیوں ے او پراوراونجا بچھا یا گیا۔ مگرذوظل نیچے ہے۔

 کسس نیز لکھا ہے کہ: ''اس وقت ہمارے قلم رسول اللہ علیہ کی تکواروں کے יותיוט-" (مكفوظات احمد به 51のrnm)

ان عبارات میں مرزا قادیانی نے آٹحضرت علیہ پر بھی فوقیت اور برتری کا جھوٹا دعویٰ کیاہے۔(العیاذ باللہ تعالیٰ)

قارئین کرام! کہاں تک مرزا قادیانی کی خرافات نقل کی جائیں۔ان کی جملہ کتابیں الی خرافات سے پر ہیں۔ ان حوالوں میں مرزاقادیانی نے پہلے تو معاذ اللہ تعالی آ محضرت علي من مغم مون اورآب س طول مون اوراتحادكا باطل دعوى كياب- بمراكل عبارات میں آپ سے معاذ اللہ تعالی فوقیت اور برتری کا جموٹا دعویٰ کیا ہے اور بیسب پچھ کر بھینے کے بعد بھی اپنے آپ کوآ محضرت علیہ کامتی تالع اور مطبع کرنے کی قتم کھار کھی ہے اور ظلی بروزی کے چکر میں الجھا کراپناالوسیدھا کیا ہے۔ یہ عجیب ظل اور سابیہ ہے کہ اصل اور ذی ظلّ تو تین ہزار بارحرکت کرتا ہے۔ ( کہ آ پ سے تین ہزار معجز سے صادر ہوئے ہیں ) مگر سامید دّ لا کھ مرتبہ ا شعتا، اچھاتا، ناچتا اور کودتا ہے اور لطف ہیے ہے کہ ہے وہ چھر بھی اصل کا سامیہ اور ظل ہے۔ مرزا قادیانی کی بیزالی منطق ہے۔

''خدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا۔ جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔'' (حقيقت الوي ص ١٣٨، خزائن ج٢٢ (161)

نیزلکھاہے کہ:''ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احمد ہے۔'' ( تتمه حقیقت الوحی ص ۹ ۲۸ نز ائن ج ۲۲ ص ۸۳ ۸ دافع البلاء ص ۴۰ نز ائن ج ۱۸ ص ۴۲۰ ) بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑھ کرتو ہیں گی ہے۔ ۱۰ اور بیاکھا ہے کہ: ''عیمائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات کھے ہیں۔ گرفق بات میہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔'' (ضیمہ انجام آھم ص ۲، فزائن جا ا ص ۲۹۰)

اا ..... ''آ پ کا خاندان بھی نہایت ہی پاک ومطبر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

(ضميرانجام آتقم ص2 بنزائن ج١١ ص٢٩١)

۱۲ ...... '' یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکارنے جس میں سراسریبوع کی روح تھی آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ آپ کوگالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔''

۱۳ ...... '' یبوع مسیح کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں۔ بیسب بیوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں۔ یعنی سب پوسف (نجار)اور مریم کی اولا دھی۔''

( کشتی نوح ص ۱۷ بخزائن ج۱۹ ص ۱۸)

۱۳۰۰ سند " د چونکه حضرت سیخ این مریم اینے باپ یوسف کے ساتھ با کیس برس کی مدت تک نجاری (بڑھیوں اور تر کھانوں ) کا کام بھی کرتے تھے۔''

(ازالة الاوبام ص ١٤٥ نزائن جسم ٢٥٠)

۱۵..... '' ہائے کس کے سامنے میہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جمو ٹی لکلیں اور آج کون زمین پر ہے جواس عقدہ کوحل کر ہے۔'' (اعبازاحمہ کی سماہ خزائن ج10 ص ۱۲۱)

۱۷ ..... ''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تنیک نکاح سے روکا۔ پھر ہزرگان قوم کی ہدایت واصرار سے بوجہ تمل کے نکاح کرلیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بر خلاف تعلیم توراۃ عین حمل میں نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیا اور تعداداز واج کی کیوں بنیا د ڈالی گئی۔ یعنی باوجود پوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہو نے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ گر میں کہتا ہوں کہ سب مجبور یاں تھیں۔ جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم مصے نہ قابل اعتراض ۔''معاذ اللہ!

( کشتی نوح ص ۱۱ نزائن ج ۱۹ ص ۱۷)

ضرور یات دین میں تاویل جھی کفرہے ۔ . . جس طرح ضرور یات دین میں سے کی عقیدہ کا انکار کفر ہے۔ اس طرح اس کی تاویل بھی کفر ہے اور ایسے مقام پرعمہ ہے عمدہ اور خوبصورت سے خوبصورت تاویل بھی کفر سے خیس بچاسکتی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے چند حوالے وض کئے جاتے ہیں۔ ملاحظ فرما عیں:

ا ...... علامہ محقق الحافظ محمد بن ابراہیم الوزیرالیمائی (المتوفی ۱۷۵۵ کے کسے ہیں: دلان الکفر هو جدد الضروریات من الدین او تأویلها (ایشار الحق علی الخلق ص ۲۷) " (ضروریات دین کا انکار اور ان کی تاویل کفر ہے۔ }

اور نیز تحریر فرماتے ہیں کہ: ''مذھب الاکثرین من الائمة و جماھیں علماء الامة و هو التفصیل والقول بان التاویل فی القطعیات لایمنع الکفر (اتحاف ج۲ مسلا)'' (اکثر آئمہ اور جمہور علاء امت کے فرہب میں قول مفصل ہے ہے کہ قطعیات (اور ضرور یات دین) میں تاویل کفر سے نہیں بچاتی۔}

٢ ..... مشهور متكلم علام مع الدين احد بن موى النيالي (المتوفى ٥٥٨ه) اور علام عبد الكيم سيالكوفي (المتوفى ٥٥٠ ه) الام علام عبد الكيم سيالكوفي (المتوفى ٥٥٠ ه) كصح بين واللفظ له: "التأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر (الخيالي ص٢٦ مع حاشيه فاضل سيالكوني على " (ضروريات وين من تأويل كفر سينيس بجاتى - )

سسس حفرت شاہ ولی الله صاحبٌ فرماتے ہیں کہ: ''ثم التأویل تأویلان تأویل ن التہ و الله و تأویل یصادم ماثبت بالقاطع فذالک الزندقه (مسوی و اص ۱۰۹)'' { تاویل کی دوشمیں ہیں۔ایک تاویل وہ جو کتاب وسنت اور اتفاق امت کے قطعی دلائل کے خالف نہ ہواور دوسری تاویل وہ ہے جو اس چیز سے متصادم ہو جو قطعی طور پر ثابت ہے۔ایسی تاویل زندقہ ہے۔}

حافظ ابن البمام محرّ بن عبد الواحد (التوفى ١٩٦١ه) كيست بي كد: "الاتفاق على ان ماكان من اصول الدين وضرورياته يكفر الخالف فيه (مسائده ج ٢ ص ٢ ١ ٢ ، طبع مصر)" [اس پراتفاق بكداصول وين اور ضروريات وين كى جوُخض مخالفت كرتا بي تواس كى مخفيركى جائك كى -}

اور علامه ابن عابدين الثائ (التوفى ١٢٥٢ه) فرمات بي كه: "لا خلاف فى كفر المخالف فى صدوريات الاسلام وان كان من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما فى شرح التحرير (ردالمختارج اص ٣٤٧)" { حضرات فقهاء كرام كا

اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو مخص ضرور یات اسلام کامشر ہووہ کا فرہے۔ اگر چہوہ اہل قبلہ میں سے ہوا درا پنی ساری زندگی اس نے طاعات دعبادات میں گذار دی ہو۔ }

علامہ ابوالبقائی (التونی .....ه) فرماتے ہیں کہ: ''ولا نذاع فی اکفار منکر شی من ضرور پات الدین (کلیات ابی البقاء ص۵۵۳)'' { جس خفس نے ضروریات وین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا تواس کی تکفیر میں کوئی نزاع نہیں ہے۔}

اور حضرت شیخ احمد سر بهندی مجدوالف ثانی (الحتوفی ۱۰۲۴ه): "در تکفید آنها جرأت نباید نمود ندتا زمانیکه انکار ضروریات دینیه ننمایند ورد متواترت احکام شرعیه نکنند (مکتوبات امام دبانی ۳۳ ص ۳۸، ۴۸ ص ۴۰)" (الل قبله ک تخفیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: ان کی تخفیر میں جرأت نہیں کرنی چاہئے۔ تاوقتیکہ وہ ضرور یات دینیا وراحکام شرعیہ کے متواترات کا الکارنہ کریں۔}

اور حضرت شاه عبدالعزيز محدث وبلوگ فرمات بين: "اگر مخالف ادّله قطعيه است يعنى نصوص متواتره واجماع قطعى است اورا كافر بايد شمرد (فتاوى عزيزى با ص ١٥١)" {اگراد له قطعي لين نصوص متواتره اورا بماع قطعى كا خالف بوتواسكا فر بى مجمعا چائيد -}

ان تمام صاف اور صری حوالوں سے بد بات بالکل واضح ہوگئ کہ جس طرح صرور یات دین جل سے کہ اور خابت شدہ امر کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح اس کی تاویل بھی کفر ہے اور تاویل اللہ صاحب اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب فیرہ بزرگوں کے حوالوں سے بد بات بھی بالکل عیاں ہوگئ کہ کماب وسنت متواتر ہ اور اجماع امت سے جوچیز ثابت ہووہ قطمی اور ضرور یات دین میں سے ہوتی ہے۔

اور بحمد الله تعالی مسئله ختم نبوت کتاب وسنت کے روثن دلائل اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ثابت ہے۔ بفقد رضر ورت اس پیش نظر مقالہ میں حوالے مذکور ہیں۔ نعمت الله قادیانی کی افغانستان میں سنگساری

مرزاغلام احمد قادیانی کا ایک چیله نعت الله قادیانی، غازی امان الله خال مرحوم شاہ افغانستان کے دور میں افغانستان میں قادیا نیت کی تبلیغ کے لئے گیا۔ وہاں کے جیدعلاء کرام اور غیورمسلمانوں نے اسے گرفتار کروایا اور اسلامی عدالت کی طرف سے اس کے سنگسار کرنے کا فیصلہ صادر ہوا۔ چنا نچداس کو برسر عام سنگسار کیا گیا اور قادیا نیت کے فتنہ بازوں کو پھر وہاں جانے
کی جراکت ہی نہ ہوئی اور وہ علاقہ اس طرح قادیا نیت کی تحست سے لیکے لارہا۔ اس نعمت اللہ کے
سنگسار کئے جانے پر مرز اغلام احمہ قادیا ٹی اور لا ہوری پارٹی کے سربراہ مسٹر محمطی لا ہوری اور ان
کے چیلوں نے ہندوستان میں خوب واویلا مجایا اور اخبارات ورسائل میں اس پر بڑی لے دے
کی ۔ اس دور میں حضرت مولانا شہیر احمہ عثاثی (المتوفی ۲۹ سااھ بعمر ۱۲۳ سال ایک ماہ بارہ دن)
نے علماء افغانستان کے فتو کی کے درست ہونے اور نعمت اللہ کے ارتداد کی وجہ سے لی کئے جانے کو
قرآن کریم صحیح احادیث اور فقہاء ملت کے صریح فتو وں سے جائز ثابت کیا اور اس پر انہوں نے
علمی رسالہ تصنیف فرمایا۔ جس کا نام' الشہاب لرجم الخاطف المرتاب' جویز فرمایا۔

بیرسالہ ۱۸ روئے الاقل ۱۳۳۳ ہے بین تحریر کیا گیا۔ اس رسالہ کوسر ظفر اللہ خال مرتد
کی کوشش سے جو برقسمتی سے اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ تھا اور اس کی وجہ سے ابتداء میں
پاکستان کے تعلقات حکومت افغانستان سے خاصے کشیدہ رہے۔ بلکہ خراب کئے گئے۔ پاکستان
میں خلاف قانون قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ حضرت مولانا عثاثی پاکستان کے شیخ الاسلام سے گر
پھونہ کیا جاسکا اور بیرسالہ ضبط کرلیا گیا۔ اس رسالہ میں حضرت مولانا عثاثی نے مرز اغلام احمد
قادیا نی کے صریح حوالوں سے اس کے اقعائے نبوت کا اور تمام اہل اسلام کے ہال ختم نبوت کے
قطعی عقیدہ کی مرز اقادیا نی کی طرف سے بے جااور باطل تاویلات اور تحریفات کا ذکر کر کے اس کا حدوز ندیق ہونا اور قرآن وحدیث اور فقد اسلامی سے مرتد کا واجب القتل ہونا ثابت کیا ہے۔

چنانچه مولا ناعثانی فرماتے ہیں: ''اس تمام تقریر سے بینتجہ نکلا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی جس کی ختم نبوت کورد کرنے والی تصریحات ہم نقل کر چکے ہیں۔ اسلام کے قطعی عقیدہ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے مرتد اور زندیق ہے اور جو جماعت ان تصریحات پر مطلع ہوکران کوصاد ق بجحتی رہے اور ان کی حمایت میں لڑتی رہے وہ بھی یقینا مرتد اور زندیق ہے۔ خواہ وہ قادیان میں سکونت رکھتی ہویالا ہور میں۔ جب تک وہ ان تصریحات کے غلط اور باطل ہونے کا اعلان نہ کرے گی خدا کے عذاب سے خلاص پانے کی اس کے لئے کوئی سبیل نہیں۔' (الشہاب ص الجمع دیوبند) اس سے صاف طور پرواضح ہوگیا کہ یا کتان کے شیخ الاسلام کے زدیہ مرزائیوں کی اس سے صاف طور پرواضح ہوگیا کہ یا کتان کے شیخ الاسلام کے زدیہ مرزائیوں کی

ال معاف المرابع المرا

ص ۱۶۵، بعبدالوهاب شعداني ﷺ) " (بلاشبرتمام حضرات ائمه کرام گااس پراتفاق ہے کہ جو فخص اسلام سے پھرجائے اس کا قل کرنا واجب ہے اوراس پر بھی ان کا اجماع ہے کہ ذندیق کا قل کرنا جو کھرکا چھیا تا اوراسلام کا اظہار کرتا ہے۔ } کرنا بھی واجب ہے اوروہ ایسافخص ہے جو کھرکو چھیا تا اوراسلام کا اظہار کرتا ہے۔ } مرتدکی منز ا

اسلام میں غیر مسلموں کے لئے تبلیخ وترغیب تو ہے۔ لیکن ''لا اکد اہ فی الدین ''ک قاعدہ کے مطابق جرا کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاسکا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ بد بخت اسلام سے پھر کر مرتد ہوجائے (العیاذ باللہ تعالیٰ) تو وہ خدا تعالیٰ اور حضرت محمد علیہ کے کا باغی ہے۔ جب ونیا کی کسی حکومت میں باغی کسی رعایت کا مستحق نہیں بلکہ تختہ دار پر لاکائے جانے کے قابل ہے تواللہ تعالیٰ کے باغی کے لئے رعایت کی مخبائش کیسے؟ بلکہ اگر قبل سے کوئی زیادہ مزاہوتی تو وہ اس کا بھی سے مرتد کا قبل کرنا، قبر آن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قبر آن کریم

الله تعالى نے حضرت موسی عليه السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بعض اوگوں کا ذکر فرما يا ہے کہ انہوں نے کھڑے کی اندو ہے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کر کے ارتدادا ختيار کيا۔الله تعالى نے تھم ديا: 'فقو بواالیٰ بار ٹکم فاقتلو انفسکم (البقدہ: ۵۳) '' {سواب توبہ کروا پنے پيدا کرنے والے کی طرف اور مارڈ الواپنی اپنی این جان۔ } مارڈ الواپنی اپنی حان۔ }

اس آیت کریمہ کی تفییر میں اکثر تفاسیر میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے گؤ سالہ پرتی کی تھی اور جو مرتد ہوگئے سے ان کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قمل کرایا گیا۔ جنہوں نے بچھڑے کی پوجانہیں کی تھی اور ان لوگوں کے واقعہ کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرما تا ہے: ''وکذالک نبجزی المفتدین (الاعداف: ۵۲) '' {اور یکی سزاد ہے ہیں ہم بہتان باند صنے والوں کو۔}

شیخ الاسلام حضرت مولا نا شبیرا حمد عثانیؓ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ: ''اس سے معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا دنیا میں قل ہے۔'' اور الشہاب میں اس پر انہوں نے مفصل بحث کی ہے۔

ایک شبهاوراس کاازاله

ممکن ہے کی کو بیشبہ ہو کہ آل مرتدین کا بیفیملہ تو حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کا سوسو تھم تعااور ہاری شریعت اس کے علاوہ ہے، تو جواب بیہ کہ:

اقلاً ..... تو جارااستدلال صرف فاقتلو النفسكم "ك جمله بي تبين بيس ب تاكه يه مجماء كريتهم بني اسرائيل كساتو فق مقاجواس ك فاطب سقد بلك وكذالك نجزى المفقدين "ك جمله سي بهي بهدجس من الله تعالى في مرتدين كم بارك اپنى عادت جارى بيان فرمائى به كهم تدول كواليى بى سزاد سية بين يادين كي كوتك نجوى مضارع كاصيخه به حرجس مين حال اوراستقبال كامعنى پاياجا تا بهتواس مين الله تعالى في مرتدول كى سزاك بارك اپنى عادت جاريكا في كرفرما يا بجوواضح ب

ٹانیا ۔۔۔۔۔ اصول فقد کی کتابوں ہیں تصریح موجود ہے کہ:''و شدائع من قبلنا تلزمنا اذا قص اﷲ ورسوله من غیر نکیر (نور الانوار ص ٢١٢)'' {ہم سے پہلے کی شریعتوں کے احکام جب اللہ تعالی اور اس کے رسول نے بیان کتے ہوں اور ان پرکلیرنہ کی ہوتو وہ ہم پرچی لازم ہیں۔}

اور قل مرتدی الله تعالی نے ''و کذلک نجزی المفتدین '' میں تائیدی ہے، نہ کہ تر دیداوراتی طرح آ محضرت علیہ فی کے تو ید، تر دیداوراتی طرح آ محضرت علیہ فی کی احادیث قل مرتدی تائید کرتی ہیں۔ نہ کہ تلیہ وقر آن کریم کی نص قطعی سے مرتدی سز آقل ثابت ہوئی۔ جس میں کسی کا کوئی شہر دونیس ہے۔ البتد انسلم کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔

مسلمانوں کومنکروں کے اٹکارکوخا طرمیں نہیں لانا چاہیے اور فق کے میدان میں بلاخطر

عِلناعِاہِ \_

میدان میں گرجنا ہوا شیروں کی طرح چل تو شیر ہے وشمن کے کلیج کو بلا دے

احاديث

ا ...... حفرت محرمة (التوفى ٤٠١ه) سه روايت مه كه: "أن عليا التخطيط حرق قوماً فبلغ ابن عباس محمولة فقال لوكنت انا الم احرقهم لان النبى المحلطة الله ولقتلتهم كما قال النبى المحلطة من بدل دينه فاقتلوه (بخارى جالم ٣٢٣) باب لا يعذب بعذاب الله ، ج٢ ص ٢٠١ ، باب حكم المرتد، ترمذى ج٢ ص ١٥١ ، فيه فبلغ ذالك عليا المحلطة فقال صدق ابن عباس محملة وقال هذا حديث حسن صحيح و داؤد ج٢ ص ٢٣٢ ، نسائى ج٢ ص ١٥١ ، مشكؤة ص ٢٣٢ ، سنن الكبرى ج٨ ص ١٥١ ) " { حضرت

علی نے پچھاوگوں کوآگ میں جلادیا۔ پی خبر جب حضرت ابن عباس کو پیٹی تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی کے اگر میں ہوتا تو میں ان کوآگ میں نہ جلاتا۔ کیونکہ آخضرت علی نے نے فر مایا ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب (آگ) ہے کی کوسر اندو بلکہ میں ان کوآل کر دیتا۔ جبیبا کہ جناب رسول اللہ علی نے فر مایا ہے کہ جس نے اپناوین (اسلام) بدل دیا تو اس کوآل کر دو۔ ترفری شریف کی روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس کی بیر بات حضرت علی کو پیٹی تو انہوں نے فر مایا کہ حضرت ابن عباس نے بی کہ جب حضرت ابن عباس نے بی کہا ہے۔ }

اور حضرت ابن عباس من ایک روایت یول ب: "عن ابن عباس منظن قال قال رسول الله و ابن عباس منظن قال قال رسول الله و الل

اس مجے حدیث سے مرتد کا قل بالکل آشکارا ہے۔ جس میں کوئی فک نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ آنجہانی مسٹر غلام احمد پرویز کی طرح کسی کے فہم کوییش بہو کہ اس حدیث میں من بدل دینه فاقتلو ہ کے عموی الفاظ سے اسلام سے پھر جانے والے مرتد کا قبل ثابت اور متعین نہیں ہوتا۔
کیونکہ من بدل دینه میں الفاظ عام ہیں۔ مثلاً یہودی کا عیسائی ہوجانا یا عیسائی کا ہندو یا سکھ ہو جانا یا ہندو کا عیسائی اور یہودی وغیرہ ہوجانا۔ وغیر ذالک! تو اس سے اسلام سے پھر کرمرتد ہونے والے کا قبل کیسے تعین ہوا؟

الجواب

بیشبنهایت بی سطی ذبمن کی پیداوار ہے جس کی کوئی قدرومنزلت بی نہیں ہے۔
اقرائ سست تو اس لئے کہ اس صدیث میں بیالفاظ موجود ہیں کہ: "ان علیا احدق
ناساً ارتد واعن الاسلام (ابوداؤدج ۲ ص ۲۳۲، ترمذی ج اص ۲۷۱، نسائی ج ۲
ص ۱۵۱) " {حضرت علی نے ان لوگول کوآگ میں جلایا تھا۔ جو اسلام سے پھر گئے تھے۔ }
اس سے بالکل واضح ہوگیا کہ بیکارروائی ان لوگوں کے بارے میں ہوئی جو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوگئے تھے۔ وہ لوگ اسلام سے باایں طور پھرے کہ پہلے مسلمان تھے پھر مرتد
ہوگئے۔ یا پہلے منافقانہ طور پر انہوں نے اسلام کا ظہار کیا۔ پھر کھلے طور پر کفر کی طرف پھر گئے۔
کوئی بھی معنی لیا جائے۔ بیستی روایت اسلام سے پھر کر مرتد ہونے والوں کوئل کئے جانے پر نص

ہاور حضرت علی اور حضرت ابن عباس آن محضرت علی کے ارشاد من بدل دینه ، فاقتلوہ سے یکی سجھتے ہیں کہ دین اسلام سے پھر جانے والے کا بیتکم ہے اور حقیقت بھی یکی ہے کہ بیر حدیث مرتدعن الاسلام کے آل کے متعلق ہے۔ نہ کہ ہندو سے عیسائی اور عیسائی سے یہودی وغیرہ موجانے کے بارے میں۔

ثانیا ۔۔۔۔۔ اس لئے کہ حضرت ابن عباس ٹی سے روایت ہے: ''قال قال رسول الله ﷺ من جحد آیة من القرآن فقد حل ضرب عنقه (ابن ملجه ص١٨٥)'' {آخضرت عَلِيَّةً نِفر ما يا کہ جس فخص نِفر آن کريم کی کسی آیت (يااس سے مطلوب معنی کا صفدر) انکار کيا تو بلا فک اس کی گردن اڑا دينا طال اور جا کز ہے۔ }

ا ...... اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخض پورے قرآن کریم کو مانتا ہے۔ گراس کی کسی ایک آیت (یااس کے مقصود معنی) کا انکار کرتا ہے تو وہ مرتداور قابل قل ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حدیث میں بدل دینہ ، فاقتلوہ ۔اسلام سے پھر جانے والے کے بارے میں ہے نہ کہ کسی کا فرکے اپنا دین چھوڑ کر کفر کے کسی اور دین کو اختیار کر لینے والے کے بارے میں ۔

### اوروه فل كرديا كيا-}

اور بخاری شریف میں دوسرے مقام پر روایت یوں ہے کہ: ''فسار معاذ فی ارضه قریبا من صاحبه ابی موسیٰ فجاء یسیر علیٰ بغلته حتیٰ انتهیٰ الیه واذھو جالس وقد اجتمع الیه الناس واذا رجل عنده قد جمعت یداه الی عنقه فقال له معاذیا عبداﷲ بن قیس ایم هذا قال هذا رجل کفر بعد اسلامه قال لا انزل حتیٰ یقتل قال انما جئ به لذالک فانزل قال ما انزل حتیٰ یقتل فامر به فقتل ثم نزل (بخاری ۲۰ ص ۲۲۲ ، باب بعث ابی موسیٰ ومعاذالی الیمن) '' { صرت معاذ ای معاز ایمویٰ نیشی رمین میں ایم معاز ایمویٰ نیشی تصویر معاذالی الیمن کو می معاز ایمویٰ نیشی ہوئے سے اوران کے پاس ایک شخص کی مشکیں کی ہوئی تیس معرت معاذ نے فرمایا کہ می معاز ایموں نے بال ایک شخص کی مشکیں کی ہوئی تھیں۔ معرت معاذ نے فرمایا کہ می معاز نے کے بعد کا فر معرت معاذ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں اثر ول گا۔ جب تک کماس کول نہ کیا جائے۔ حضرت ایمون نے کہااس کواس لئے تو لا یا گیا ہے۔ آ پ اثرین فرمایا جب تک کماس کول نہ کیا جائے۔ حضرت ایمون نے کہااس کواس لئے تو لا یا گیا ہے۔ آ پ اثرین فرمایا جب تک کماس کول نہ کیا جائے۔ حضرت ایمون نے کہااس کواس لئے تو لا یا گیا ہے۔ آ پ اثرین فرمایا جب تک کماس کول نہ کیا جائے۔ حضرت ایمون نے کہااس کواس لئے تو لا یا گیا ہے۔ آ پ اثرین فرمایا جب تک اس کول نہ کہا سے کہا تھی کہا کہا گیا تو وہ اثرے۔ آ

 المسلم، ابوداؤدج ۲ ص ۲۴۲، ابن ماجه ص ۱۸۵ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۳، سنن الكبدئ ج ۸ ص ۱۹ م ۱ ، ج ۸ ص ۲۰ ۲) " { جناب رسول الله عَلَيْكَةُ فِرْ ما يا كه كي مسلمان كاجواس بات كي گوائي و يتا بوكم الله تعالى كارسول بول - خون كي گوائي و يتا بوكم الله تعالى كارسول بول - خون بها نا جائز نيس - مُرتين چيزول ميس سے كى ايك كار تكاب سے شادى شده بونے كے بعد زنا محرك بها نا جائز نيس كون كرد كتواس كوقعاص ميں في كيا جائے گا۔ يا است دين (اسلام) كوچھوڑ كر محت سے مدا بوجائے تو كين (اسلام) كوچھوڑ كر محت سے مدا بوجائے تو تين (اسلام) كوچھوڑ كر

اس میچ اور صریح حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ دین سے دین اسلام مراد ہے کہ جومسلمان اپنے دین اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائے تو وہ قابل گردن زدنی ہے اور اس جرم کی وجہ سے اسے آل کیا جائے گا۔

۲ ..... مشہورتا بی حضرت ابوقل بر (عبداللہ بن زید الجری التوفی ۱۰۱ه) نے خلیفہ راشد حضرت عرائی اورعلی مجلس میں بی حدیث بیان فرمائی۔ ' فو الله ماقتل رسول الله رسول الله رسول الله ورسوله وار تد بجدیدة نفسه فقتل اور جل زنی بعد احصان اور جل حارب الله ورسوله وار تد عن الاسلام (بخاری ۲۳ ص ۱۰۱۹ باب القسامة) '' (بخدا آ محضرت علی نے بھی بحی کی وقل نہیں کیا۔ گرتین جرائم میں وہ خض جونائی کی کوئل کرتا تو اسے قصاص میں قبل کرتے یا شادی کے بعد زنا کرتا تو اسے قبل کرتے یا شادی کے بعد زنا کرتا تو اسے قبل کرتے یا شادی کے بعد زنا کرتا تو اسے قبل کرتے یا سلام سے پھر کرم تد ہوجا تا تو اسے قبل کرتے یا

الی تیجی اور صرح احادیث کی موجودگی میں بیموشگافیاں کہ بیا حادیث اسلام سے پھر
کر مرتد ہوجانے والے کے بارے میں نہیں یا بیاحادیث ضعیف ہیں یا بیاحادیث کلمہ گو کے آل
سے خاموش ہیں۔ یا بیصرف ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اسلام سے خارج ہوکر کھلے طور پر
علانیکا فر ہوجا کیں وغیرہ وغیرہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہوسکتا۔ بیکارروائی صرف وہی کرسکتا ہے
جو طحد وزندیق ہو۔

حضرات ائمهدين

جس طرح قرآن وحديث اوردين اسلام كى باريكيول كوحضرات ائمددين بجهة بير-

ابیا کوئی اور نہیں سجھ سکتا اوران میں سے بھی علی الخصوص حضرات ائمہ اربعہ بنن کے ذاہب مشہور اور متداولر اورامت مسلمہ میں قائل اعتاد ہیں اور آئ کل کے مادر پدر آزاد دور میں ملاحدہ اور زناد قد کو جو اسلام کے مدی تو ہیں۔ مگر اسلام کی سجھ ہی ان کوئیس اور نہ وہ اس کی روح سے واقف ہیں۔ وہ صرف اپنی نارساعقل وخرد پر نازاں وفر حال ہیں اور اس کو وہ حرف آخر سجھتے ہیں اور حضرات سلف پر طعن کرتے ہیں۔ حضرت امام مالک (المتوفی ۱۹ کا ھ) اس حدیث پر بیاب قائم کرتے ہیں۔

"القضاء فيمن ارتدعن الاسلام، مالك عن زيد بن اسلم ان رسول االله مُ اللَّهُ عَلَى مِن غير دينه فضربوا عنقه قال مالك ومعنى قول النبي رَبَّهُ اللَّهُ عَيْدًا فيما نرئ واالله تعالى اعلم من غير دينه، فاضربوا عنقه، انه من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباعهم فان اولئك اذاظهر عليهم قتلوا ولم يستتابو الانه لا يعرف توبتهم وانهم يسرون الكفر ويعلنون الاسلام فلا ارئ ان يستتاب هؤلا ولا يقبل منهم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذالك فانه يستتاب فان تاب والا قتل ذلك لو ان قوماً كانوا على ذالك رايت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابو فان تابوا قبل ذلك منهم وان لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيمانرى واالله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من النصرانيه الى اليهودية ولامن يغير دينه من اهل الاديان كلها الاالاسلام فمن خرج من الاسلام الي غيره واظهر ذالك فذالك الذي عنى به والله اعلم (مؤطا امام مالك عليه ص٣٠٨، طبع مجتبائی دھلی)'' (اس مخص کے بارے فیصلہ جواسلام سے پھرجائے۔امام مالک محضرت زیدؓ بن اللمّ سے روایت کرتے ہیں کہ تحضرت علقہ نے فرمایا۔ جس محض نے اپنادین بدل دیا تو تم اس کی گردن اڑا دو۔حضرت امام ما لک فرماتے ہیں کہ آخضرت علی ہے اس ارشاد کا جمارى دانست مين معنى بيرب اوراللدتعالى خوب جانتا ب كه جو خص اسلام سے نكل كرز نا دقد وغير بم میں جاملا۔ ایسے زنادقہ پر جب مسلمانوں کا غلبہ ہوجائے توان سے توبہ طلب کئے بغیران کولل کیا جائے۔ کیونکہ زنا دقہ کی توبہ معلوم نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ وہ کفر کو چھیاتے اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور ہماری دانست کےمطابق نہوان سے توبہ طلب کی جائے اور نہ توبہ قبول کی جائے۔ باتی رہے وہ لوگ جواسلام سے كفرى طرف فكلے اور كفركوظا بركيا توان پرتوب پيش كى جائے گى اورا كروہ توبكر لیں تو فبہاور ندان کوتل کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی قوم اسلام سے برگشتہ ہوکر کفر کا اظہار کرتی ہے تو اس سے تو بہ کرنے کا کہا جائے گا۔ اگر تو بہ کی تو قبول کر لی جائے گی۔ ورنداس کو قبل کر دیا جائے گا اوراس حدیث کا مطلب جاری دانست میں بینیں اوراللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کوئی شخص بہودیت سے نمبودیت یا اسلام کے بغیر کسی اور دین کی طرف پھر جائے تو اس کے متعلق بیحدیث ہے۔ جو اسلام کو ترک کرکے ففر کو اختیار کرے اوراسے ظاہر کرے۔ }

حضرت امام ما لك من بدل دينداورمن غير دينه كايبي مطلب ليته بين كه جو خض دين اسلام سے چرکر کفری طرف چلا جائے، اور زندیق تو ایسا واجب انقتل ہے کہ نہ تو اس سے توبہ کا مطالبكيا جاسكتا ہے اور نداس كى توبيكا كوئى اعتبار ہے۔ وہ بہر حال اور بہر كيف واجب القتل ہے۔ حضرت امام ابوحنيفة تعمان بن ثابت (التوفى ١٥٠هـ) امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه الطحاوى أتحثى (التوفى ٢١ سم) فرمات بين كه: "وقد تكلم الناس في المرتد عن الاسلام ايستتاب ام لا فقال قوم ان استتاب الامام المرتد فهوا حسن فان تاب والاقتل وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد رحمة االله عليهم وقال آخرون لايستتاب وجعلوا حكمه كحكم الحربيين على ماذكرنا من بلوغ الدعوة اياهم ومن تقصيرها عنهم وقالوا انما يجب الاستتابة لمن خرج الاسلام لا عن بصيرةمنه به فامامن خرج منه الئ غيره علئ بصيرة فانه يقتل و لا يستتاب وهذا قول قال به ابو يوسف في كتاب الاملاء قال اقتله ولا استيتبه الا انه ان يبدُّني بالتوبة خليت سبيله ووكلت امره الى الله تعالىٰ (طحاوى ج٢ ص١٠١، كتاب السيد) " { لوگوں نے اسلام سے فکل کر مرتد ہوجانے والے کے بارے میں بحث کی ہے کہ کیا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا؟ یانہیں؟ علماء کی ایک قوم کہتی ہے کہ اگر حاکم مرتد سے توبہ کرنے كامطالبهكر سيتواجها ب توبه نهكر سيتوقل كرديا جائ حضرت امام ابوصنيفة كام ابويوسف اور امام محدرتمهم اللدتعالي كاليمي قول باوردوسر عصرات فرمات بي كدمرتد ستوبه كامطالبه ندكيا جائے۔جبیما کہ دارالحرب کے کفار کو جب دعوت اسلام پہنچ جائے تو پھران کو اسلام کی دعوت دیے کی ضرورت نہیں۔ نہ پیچی ہوتو دعوت دی جائے اور فرماتے ہیں کہ توبیکا مطالبہاس وقت واجب ہے۔ جب کہ کوئی شخص اسلام سے بے سمجھی کی وجہ سے کفر کی طرف چلا جائے۔ رہا وہ شخص جو سوچے سمجھ طریقہ پر اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے تو اسے قتل کیا جائے اور اس سے توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔امام ابو یوسف ؓ نے کتاب الاملامیں ایسا ہی فرما یا ہے کہ میں اسے لل کر دوں گا

اوراس سے توبہ کا مطالبہ نمیں کروں گا۔ ہاں اگروہ میرے اقدام سے پہلے ہی توبہ کرے تو ش اسے چھوڑ دوں گا اوراس کامعاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکردوں گا۔ }

حضرت امام شافئ (جمر بن ادريس التوفى ٢٠٢ه) تحرير فرمات بل كه: "ولم يختلف المسلمون انه لايحل ان يفادى بمرتدو لايمن عليه و لا تؤخذ منه فدية و لا يترك بحال حتى يسلم اويقتل واالله اعلم (كتاب الامج ٢ ص١٥٢) " {مسلمانوں ش كى كااس بارك بحى اختلاف نيس بوا - بلك سب كا اتفاق ہے كمرتدكا فديد ش دينا جائز نيس اور نداس پراحمان كيا جائے اور نداس سے فديد ليا جائے اور اس كوار تداد پر بھی نيس چھوڑ اجاسكا ۔ يہاں تك كرده مسلمان بوجائے ياتل كيا جائے ۔ }

حضرت امام شافعی کامیروالقل مرتد کے بارے بالکل واضح ہے۔

حضرت المام في الدين ابوزكريا يكيلى بن شرف نووى الثافئ (التوفى ١٧٢ه) كلية الله بن كرف وي الثافئ (التوفى ١٧٢ه) كلية الله كل كر: "وقد اجمعوا على قتله لكن اختلفوا في استتابته هل هي واجبة الم مستحبة (نووى شرح مسلم ج ٢ ص ٣٥٣) " { تمام الل اسلام كافل مرتد پر اجماع ہے۔ بال اس شل اختلاف ہے كمرتد پر توبہ پیش كرنا واجب ہے يام سخب؟ } اختلاف ہے كمرتد پر توبہ پیش كرنا واجب كيتے بيل اور بعض مستحب كيتے بيل وربعض مستحب كيتے بيل وربعض مستحب كيتے بيل وربعض مستحب كيتے بيل -

چنانچه طامه طاو الدین بن علی بن عثمان الماردین (التونی ۳۵ مه) فرمات بیل که:
'' وقال صاحب الاستذکار لااعلم بین الصحابة خلافاً فی استتابة المرتد فکانهم
فهمومن قوله علیه السلام من بدل دینه فاقتلوه ای بعد ان یستتاب (الجواهر النقی جه ص۵۰۲)' (مصنف استدکار (شرح مؤطا ام ما لک امام ابوعر بن عبد البر التونی ۱۲۳هه)
فرمات بین که مرتد پر توبه پیش کرنے کے بارے پی جھے معرات صحابہ کرام شیل کوئی اختلاف میں است

معلوم نہیں ہے۔ پس کو یا کہ حضرات محابہ کرام آ تحضرت علی کے ارشاد کن بدل دیند فاقلوہ سے یکی سمجھے ہیں کہ تو بہ پیش کرنے کے بعد مرتد کو قل کرنا چاہئے۔}

علامه عزيزيٌ فرمات بين: "فاقتلوه بعد استتابة وجوباً قال المناوى وعمومه يشمل الرجل وهو اجماع والمرأة وعليه الائمة الثلاثة خلافا للخفية (السراج المنيرج عص ٣٣٣)" (فاقلوه كا مطلب بيه كمرتد ستوبكا مطالب كياجات اس كاقل كرنا واجب ب- امام عبدالروف مناديٌ فرمات بين كم الفاظ كاعموم مرواور عورت وونول كوثائل ب- مرتدم دكي كرني يرتين

الممول كالقاق ب\_احناف اختلاف كرتے بير\_}

اس سے بھی واضح ہو گیا کہ توبہ پیش کرنے کے بعد مرتد کے اسلام سے اٹکار کرنے پر اس کا قتل واجب ہے۔مردمرتد کے قتل پر تو تمام حضرات ائمہ کرام گاا جماع ہے۔ عورت مرتدہ کے بارے حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی مسلک ہے۔ البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے۔ کیونکہ صنف نازک ہونے کی وجہ سے عموماً وہ لڑائی اور جھکڑانہیں کرتی۔

قاضی محمد بن علی الشوکائی (المتوفی ۱۲۵۰ه) فرماتے بیں کہ: ''و خصه الحنیفة بالذکر و تمسکو ابحدیث النهی عن قتل النساء (نیل الاوطاد ج س ۲۰۳) '' (احناف نے اس مدیث کو (ضمیر ذکر کے پیش نظر) مرد کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس مدیث سے استدلال کیا ہے۔ جس میں عورتوں کے آل کرنے کی نہی دار دہوئی ہے۔ }

ہاں اگر کوئی عورت کڑائی پراتر آئے اورار تداد کو پھیلانے کی سعی کریے تواس کا معاملہ الگ اور جدا ہے۔

ان تمام صريح حوالوں سے مرتد كاقل كرنا آفاب نصف النہار كى طرح ثابت ہے۔

علامه ابومحمہ بن حزم گھھتے ہیں کو آل مرتد کا معاملہ امت میں ایسا معروف ومشہور ہے کہ کوئی مسلمان شخص اس کے اٹکار پر قادر نہیں۔ (المحل ج۸ ص۲۲۲) ان کے علاوہ بھی کتب فقہ وقاوی میں قتل مرتد کی تصریح موجود ہے۔ مثلاً (ہدا ہے ۲۶ ص۲۰، فتح القدیر ج۴ ص۲۸ میں ۳۸۲، شای ج ۳۹ س۳۹۲، بحر الرائق ج۵ ص ۱۲۵) وغیرہ۔

علامہ علا وَالدین الو بَرَمسعود کاسانی (التونی ۵۷۸ھ) فرماتے ہیں کہ مرتد کے قل کرنے پر حضرات صحابہ کرام علی اجماع ہے۔البتہ مستحب سیہ کہ مرتد کو تین دن تک بندر کھا جائے۔اگروہ اسلام قبول کرنے تواچھاہے۔ورنہ اسٹے آل کردیا جائے۔

(بدائع الصنائع ج ٧ ص ١٣١)

امام موفق الدین ابن قدام تحریر فرماتے بین کہ: ''واجمع اهل العلم علیٰ وجوب قتل المرتد روی ذالک عن ابی بکر ﷺ وعمر ﷺ وعمر قش وعثمان ﷺ وعلی ﷺ ومعاذ ﷺ وابی موسیٰ قش وابن عباس ﷺ وخالد ﷺ وغیرهم ولم ینکر ذلک فکان اجماعاً (مغنی ابن قدامه ج ۸ ص ۱۲۳) ' [الل علم کافل مرتد پراجماع ہے۔ حضرت الویکر "، حضرت عمل برام " کے دور این عباس اور حضرت خالد بن الولید وغیر ہم سے یکی مروی ہے اور حضرات صحابہ کرام شکے دور عمل الن کوئی انکار نیس کیا گیا تو بیا جماعی مسئلہ ہے۔ }

قارئین کرام اغور قرما تھی کہ جس مسئلہ پرقر آن کریم اور سے احادیث سے واضح دلائل موجود ہوں اور جس مسئلہ پر حضرات خلفاء راشدین شفق ہوں اور جس مسئلہ پر حضرت معاذ معاذ شفق ہوں اور جس مسئلہ پر حضرت معاذ معاذ شفق ہوں جو اپنے دور میں گورنری کے عہدہ پر فائز تھیں اور جس مسئلہ پر حضرت ابن عباس تھیں جیسے ترجمان القرآن اور جبر الامت شفق ہوں اور جس مسئلہ پر حضرت خالد بن ولید جیسے جابدا ورفوج کے سپر سالا رشفق ہوں اور جس مسئلہ پر بقیہ حضرات اسم سلہ پر حضرات انکہ مسئلہ پر حضرات ائمہ اربحہ ورائمہ کرائم شفق ہوں اور جس مسئلہ پر حضرات ائمہ اربحہ ورائمہ کرائم شفق ہوں اور جس مسئلہ پر حضرات انکہ اربحہ ورائمہ کرائم شفق ہوں اور جس مسئلہ کے خلاف کوئی مسلمان انکار کرنے پر قادر نہ ہوا ہوتو اس مسئلہ کے حقلات کوئی مسلمان انکار کرنے پر قادر نہ ہوا ہوتو

حفرت امام ابوعمر وعامرٌ بن شراحيل شجقٌ (المتوفى ١٠٩هـ) فرمات بي كه: "كان العلم يؤخذ عن ستة عمر عَنْكُ وعلى عَنْكُ وابى عَنْكُ وابن مسعود عَنْكُ زيد عَنْكُ وابى موسى عَنْكُ وقال ايضاً قضاة الامة اربعة عمر عَنْكُ وعلى عَنْكُ زيد والوموسى رضى الله تعالىٰ عنهم (تذكرة الحفاظ باص٢٣) " (علم كام كز چه حفرات تصدحفرت على مركز چه حفرات تصدحفرت عمر محفرت على معفرت البير انبول عمر محفرت البير انبول في معفرت على معفرت على محفرت على محفرت على محفرت البير عمر معفرت على محفرت البيرة بن ثابت اور حضرت البيموكي الاشعرى في المحفرت البيموكي الاشعرى في المحفرت البيموكي الاشعرى في المحفرت البيموكي الاشعرى في المحفرت البيموكي الاشعرى في المحفرة البيموكي المحفرة المح

لين يدوه حفرات بيل جن سعلم دين اخذكياجا تا تعااورامت مسلم كوه سلم قفاة ورج تقد اور حفرت مفوات بيل كه ذرا المتوفى ١٣١ه و فرمات بيل كه ذرام المدنى الفقية (المتوفى ١٣١ه و) فرمات بيل كه ذرام يكن يفتى في زمن النبي المسلم في غير عمر المسلم في في نمن النبي المسلم في غير عمر المسلم في المسلم

آ پ حضرات بخوبی اس مقالہ میں مرتد کے بارے ان حضرات کے فتو کی اور فیصلے پڑھ چکے ہیں۔

اس مقالہ میں پیش کئے گئے واضح اور صرت حوالوں سے یہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ مرزائیوں کی دونوں پارٹیاں قادیا فی اور لا ہوری اسلامی حکومت میں شرعاً واجب القتل ہیں۔اگر کوئی اسلام سے پھر کر مرزائی ہوا ہوتو مرتد ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے اوراگر کوئی نسلاً بعد نسل مرزائی چلا آتا ہے تو زندیق ہونے کی وجہ سے واجب القتل ہے اور بہی تھم ہے۔ ہراس گمراہ پارٹی یا فرد کا جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر یا مؤوں ہو۔ ملاحظہ ہو (شامی ج سے ملاحظہ ہو رشامی کو صداً یا تحریراً قتل کرنا۔ صرف اسلامی حکومت اور عدالت شرعیہ کا کام ہے۔ وہ صرف وہ می کام کرتے اور کر

سکتے ہیں۔جس کا آئیس اختیار دیا گیا ہے۔اس کے علاوہ وہ مجبور ہیں ۔ میری مجبور بوں کو کون جانے

میں خود مختار تشہرایا عمیا ہوں

بإكستان مين قاد يانيون كى تعداد

قادیانی فرقہ جس طرح آ محضرت علیہ کے بعد اجراء نبوت، حضرت علیہ السلام کی وفات اور مرز اقادیانی کونبی یا مصلح اور سے موجود مانے وغیرہ کے دعووں میں سراسر جھوٹا کے وفات اور مرز اقادیانی کو بہکانے کی خاطر اپنی تعداد بھی بڑھا چڑھا کر بتلانے اور اس کا سم مہم

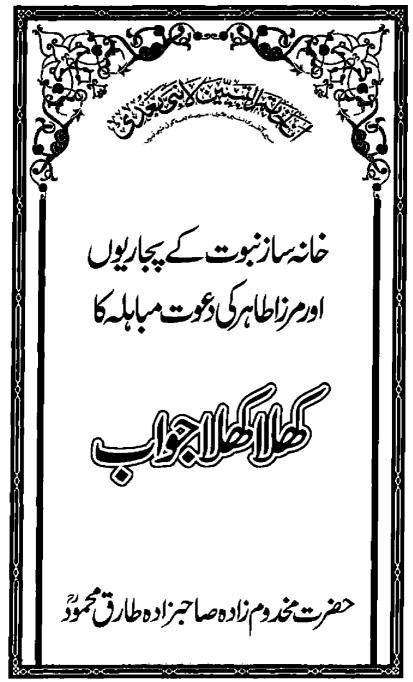

#### بسماالله الرحمن الرحيم!

قادیانی جماعت کے جھگوڑے سربراہ مرزاطاہرقادیانی نے لندن سے دنیا بحرکے مسلمانوں کومعا تدین، مکفرین اور مکذبین قرار دے کر انہیں مبابلہ کا چیننے دیا ہے۔ مرزاطاہر قادیانی کا ''مبابلہ کا کھلا کھلاچینی'' نامی پیفلٹ لندن سے ملک کے بیشارسیاسی، دینی، علمی اور سابی شخصیات کوارسال کیا گیا ہے۔ بعدازاں قاضی منیر نے ضیاءالاسلام پرلیس ربوہ (جناب گر) سے اسی پیفلٹ کو چھپوایا اور ملک کے مختلف شہروں میں خدام الاحمدید کے نوجوانوں کی معرفت مسلمانوں کے گھروں، مکانوں اور دوکانوں پررات کی تاریکی میں وسیع پیانے پرتقیم کیا گیا۔ مسلمانوں کے گھروں، مکانوں اور دوکانوں پررات کی تاریکی میں وسیع پیانے پرتقیم کیا گیا۔ بیانی پیفلٹ میں مرزاطاہر نے سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ قادیانی مسیت اپنے چیش رورا بنماؤں کو بھی مات کردیا ہے۔ موصوف نے روایتی عیاری اور مکاری سے محاسب اپنی جو کے اپنی اساسی، الہامی اور مخصوص سیاسی عزائم سے اٹحراف کیا ہے جو بانی عماست اور قادیانی جماعت کی کتابوں اور تحریروں میں روز روثن کی طرح عیاں ہیں۔ اگر دنیا میں کئی ایساادارہ موجود ہے جو جھوٹ، کذاب وافتر اء میں یدطوئی رکھنے والوں کو انعام دیتا ہوتو میں بین جو نے نہا ہوتو

ا ۔۔۔۔۔ احمدیت کوقادیا نیت اور مرزائیت کے فرضی ناموں سے پکارا جارہا ہے۔اس طرح ایک فرضی مذہب بناکر جماعت احمد میر کی طرف منسوب کیا جارہا ہے۔ جو ہرگز جماعت احمد میرکا مذہب نہیں۔

۲ سسس مرزاغلام احمد قادیانی کے تمام دعاوی اور عقائد جوان سے منسوب کئے جاتے ہیں۔
 وہ فرضی ہیں اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

قادیانی جماعت کے سربراہ نے چونکہ اپنے خصوص عقا نکہ وعزائم سے اٹکار کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی نا پاک جسارت کی ہے۔ اس لئے ان کے اس زہر یلے پراپیگیٹرہ کا جواب ضروری ہے۔ ہم مختصراً مرز اغلام احمد قادیا نی کے دعاوی اور ان کی جماعت کے سیاس عزائم کے حوالے اور ثبوت قار ئین کی نظر کرتے ہیں۔ تا کہ آئیس سیم علوم ہوجائے کہ اسلام کا لبادہ اوڑ ھنے والی جماعت کے اسلام کا لبادہ اوڑ ھنے والی جماعت کے لوگ:

ا الله المحارث الرسل عظف ك باغى بين -

۲ .....۲ اسلام کے غداریں۔

سسس پاکتان اورعالم اسلام کے دھمن نمبرایک ہیں۔

ہمیں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزاطا ہرا حمد قادیانی کے مباہلہ کا چہنے تبول ہے۔
ملک کے گوشے گوشے سے مسلمانوں نے اس موقع پر دینی بیداری اور عقیدہ ختم نبوت سے قلبی
وابنتگی کا شا ندار مظاہرہ کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا شاہ اللہ امرتسری اور مولانا عبدالحق غرنوی کا مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی میں ان سے مباہلہ ہوا تھا۔ جس کے انمنٹ نقوش رہتی دنیا تک باتی رہیں گے۔ مولانا شناء اللہ امرتسری کا تاریخی مباہلہ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ جس میں یہ دعا ما تکی گئی تھی کہ جو جو ٹا ہوگا۔ وہ پہلے کسی و بائی مرض کا شکار ہوکر مرے گا۔ چنا نچے مرزا قادیانی مولانا شناء اللہ امرتسری سے پہلے کہ قادیانی جماعت کا سربراہ اپنے منطق انجام کو پہنچ اور قادیانی موت مرا۔ اس سے پہلے کہ قادیانی جماعت کا سربراہ اپنے منطق انجام کو پہنچ اور قادیا نیوں کے لئے درس عبرت بن جائے۔ اگر ان میں ہمت ہے تو میدان میں آئیں۔ مالمی جو سے فراخ میں اس کی جانب سے کوئی جواب کے مشتر ہیں۔ مالمی جنگی تحق ختم نبوت کے راہنماؤں بالخصوص مولانا اللہ وسایا حال ہی میں لندن میں مرزا طاہر کا چنینی تحق خول کر چکے ہیں۔ لیکن انجی تک ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

نہ نخبر اٹھے گا نہ تکوار ان سے سے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

والسلام! (صاحبزاده) طارق مجمود ایڈیٹر ہفت روز ہلولاک فیصل آباد

# چیکنج نمبر:ا

بانی سلسلۂ قادیا نیت مرزاغلام احمد قادیانی بلاشبہ جموٹا، مکار، فریبی، بے ایمان اور دھوکے باز انسان تھا۔ اس نے نہ صرف مامور من اللہ، مہدی، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ بلکہ نبوت ورسالت کا داگی بھی بن بیٹھا۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے دعاوی اور اسے نہ ماننے والوں کے بارے میں اس کی زبان درازی ملاحظ فرمائیں۔

نبوت كادعوى

'' میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں اور مجھ پر خدا کی وقی نازل ہوتی ہے اور وہ الی بی پاک وقی ہے۔ جیسے دوسر سے نبیوں پر نازل ہوتی رہی اور وقی قرآن مجید کی طرح خدا کا کلام اور خطاؤں سے پاک اور منزہ ہے اور چس طرح مجمد رسول اللہ عظیمی کوقرآن مجید پریقین تھا۔ اسی طرح مجھے اپنی وقی پریقین ہے اور جوشخص اس وی کو تبطلا تاہے وہ یقین لعنتی ہے۔''

(نزول أسيح ص٩٩ ،خزائن ج١٨ ص٧٧)

## كفركا فتؤكل

"ایسافخض جوموی (علیه السلام) کومانتا ہے۔ گرعیسی (علیه السلام) کوئیس مانتا یا عیسی (علیہ السلام) کوئیس مانتا یا عیسی (علیه السلام) کومانتا ہے گرمیج موجود (مرز اغلام اعلیہ السلام) کوئیس مانتا وہ پکا کافرہے۔"
احمد قادیانی) کوئیس مانتا وہ پکا کافرہے۔"

## تصدیق نہرنے والوں کے لئے فتوی

"میری ان کتابول کو ہرمسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ گررنڈیول (بدکار عورتوں) کی اولا دینے میری تصدیق نہیں گے۔" (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۳۷، نزائن ج۵ ص ۵۳۷)

## مخالفین کے لئے زبان درازی

الف ..... ''میرے خالف جنگلوں کے سؤر ہو گئے اوران کی عور تیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔'' (مجم البدی ص ۵۳، خزائن ج ۱۲۳

ص۵۳)

ب ..... "جو ہماری فقح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجما جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔'' (انوار الاسلام ص ۳۰، خزائن جو ص اس)

مرزاغلام احمد قادیانی کونہ مانے والے ان کے نزدیک جموٹے اور کافر ہیں۔لیکن صور تحال اس کے برعس ہے۔ عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی جماعت کے بانی اوراسے مانے والے بھی لوگ دائر واسلام سے خارج ہیں۔مرزا قادیانی لعنتی ،کاذب، دجال ،جموٹا ،مکار اور دھوکے باز انسان تھا۔ہم قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر قادیانی کا مباطبے کا چینی قبول کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ان کی جماعت کے سرکروہ را ہنما ،نمائندگان کرا چی سے لے کریشا ور تک جس جگہ چاہیں مسلمان را ہنماؤں سے مبابلہ کے لئے میدان میں آجا عیں۔عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے فیصلہ کیا ہے کہ سمارائست ۱۹۸۸ء یوم پاکستان کے موقع پر ملک کے بڑے شہروں کرا چی مزار قائدا عظم ،کوئٹ میزان چوک، پشاور چوک یادگار، لا ہور بادشا ہی معجداور ہوتے حالاہ ہرڈویژ تل مقام پر مسلمان رہنما موجود ہوں گے۔ ہمت اور جراکت ہے تو آ سے ہمیں آ ہے کا چین منظور ہے۔

# چیلنج نمبر:۲

ميس نطفه خدا ہوں

مرزاقاد یانی کیتے ہیں مجھے الہام ہوا۔ 'انت من ماءناو هم من فشل'' (تذکرہ ص22)

نوث: عربی لغت میں ماء سے مرادا کثر جگہ نطفہ ہے۔ مثلاً: ''هو الذي خلق من الماء بشدا (القدآن)'' {الله تعالى وه ؤات ہے جس نے انسان کو پانی (نطفہ) سے پیدا کیا۔}

دوسرى مجمَّدٌ فلينظر الانسان مما خلق • خلق من ماء دافق يذرج من بين الصلب والترائب (القرآن)"

پس انسان کو چاہئے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔وہ پانی اچھلنے والے سے پیدا کیا گیا۔ جو کہ باپ جن میں ماء پیدا کیا گیا۔ جو کہ باپ کی پیٹھاور مال کی چھا تیوں سے لکتا ہے اور بھی گئ آیات ہیں۔ جن میں ماء سے مراونطفہ لیا گیا ہے۔ لہذا مرز اقادیانی کا الہام ''انت من ماء نیا'' اس کا معنی ہوگا۔''انت من نطفتنا'' تو ہمارے نطفہ سے ہے اور لوگ بزدلی کے کچڑ سے۔

میں خدا کا بیٹا ہوں

''انت منی بمنزلة ولدی'' تومیرے ہاں بیٹوں جیسا ہے۔ (تذکرہ ص۵۲۷) میں خداکا بایب ہول

"انانبشرك بغلام مظهر الحق والعلاكأن الله نزل من السمائ" (انجام مقلم ١٢٠ فراس ١٢)

میں خدا کی بیوی ہوں

مرزا قادیانی (براہن اجربے حصہ پنجم س ۱۳، نزائن ۱۲ ص ۸۱) پرتحریر کرتے ہیں کہ:

دمیرا خدا سے تعلق نا قابل بیان ہے۔'اس نا قابل بیان حالت کوقاضی یار محمد صاحب بی ادایل
پلیڈر صحابی مرزا قادیانی نے اپنے ٹریک نمبر ۳۲ موسومہ اسلامی قربانی س ۱۲ پر بالفاظ مرزا اس
طرح تحریر کیا۔'' حضرت مسیح موجود نے ایک موقعہ پر اپنی حالت بیظ اہر فرمائی ہے کہ کشف کی
حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔''جھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔''

میں خودخدا ہوں

" میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور بھین کیا کہ وہی ہوں۔" (تذکر ہ س اعلیٰ استخدا کہ میں خود خدا ہوں اور بھین کیا کہ وہی ہوں۔"

مين خاتم الانبياء بون

" بروزی طور پروہی خاتم الانبیاء ہوں۔"

(ایک فلطی کاازالدص ۱۰، ۱۲، افزائن ۱۸ ص ۲۱۲،۲۱۳)

میں محمد ہوں

" خدانے آئ سے بیں برس پہلے برابین احمد بید میں میرانام محمد اور احمد رکھا اور مجھے

(ایک غلطی کا ازاله ص۸، خزائن ج۸۱

آ محضرت علی کای وجود قرار دیا ہے۔'' میں میں

ميں رحمته اللعالمين ہوں

(تذكره ص ۸۱)

الهام بواـ "وماارسلناك الارحمة اللعالمين"

میں حضور علیہ سے بھی افضل ہوں میں حضور علیہ ہے۔

الف ..... " وحضورعليه السلام كم عجزات تين بزار تهد"

( تخفه گولژوریش ۴ ۳ مززائن ج ۱۷ ص ۱۵۳ )

ب ..... "اور مير عد وس لا كه بين " (براين حصه بنجم ص ٥٦ ، فزائن ٢١٥

ص ۲۷)

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخبار بدرقاد مان ج۲ نمبر ۴۳ ص ۱۴ مورخه ۲۵ را کوبر ۱۹۰ ک)

میں بیت اللہ ہوں

"فداتعالی نے اسپے الہامات میں میرانام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔" (تذکرہ ۳۷) قرآن میں قادیان

اوريكى مدت سے الهام موچكا ہے۔ 'انا انزلناه قريباً من القاديان ''
(ازالداو بام س٨٣،٥٠٥، ترائن جس ١٣٥،٥٣٨)

مكهدينه كى توبين

'' حضرت سے موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) نے اس کے متعلق بڑا زور دیا ہے کہ جو بارباریہاں نہ آئے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گاتم ڈروکہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھر بیتا زہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جا یا کر تاہے۔ کیا مکہ اور مدینہ کی چھا تیوں سے دودھ کیا کہ نہیں۔''

(مرزامحودمندرجه حقيقت الرؤياص٢٨)

ظلی جج

الف ..... '' ہمارا جلسہ بھی مج کی طرح ہے۔جیسا کہ جج میں ملک انسوق اورجدال منع ہے۔'' (خطبہ محمود مندرجہ برکات خلافت می و، مجموعہ نقار پر بشیر جلسہ سالانہ ۱۹۱۴ئ)

ب ...... ''جیسے احمدیت کے بغیر لیخی مرزا قادیانی کو چھوڑ کر جو اسلام باتی رہ جاتا ہے وہ خشک اسلام ہے۔ اس طرح ظلی جج (جلسة قادیان) کو چھوڑ کر مکہ والا جج بھی خشک رہ جاتا ہے۔'' پیغام صلح مور ند 10 ماہریل سیدہ برس

۱۹۳۳ک)

ج..... "میں تہمیں تھے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جھے بتادیا ہے کہ قادیان کی زمین ہابرکت ہے۔ یہاں مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔"

(مرزامحودالفعنل مورخہ ۱۱رومبر ۹۳۲ کی)

لعنة االله على الكاذبين

جہادگیمنسوخی

الف.....

اب چیوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دین کے لئے حرام ہے اب جنگ وقال
اب آسال سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتوئی فضول ہے
دھمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد
منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد
(ضمیر تحقاد کا جو کرتا ہے اعتقاد )

ب..... دویل نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر
کتا ہیں کھی ہیں۔ باصل روا بیتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں
کو خراب کرتے ہیں۔'

حسن در مسلمانوں کے فرقوں میں سے بیفرقہ جس کا خدانے جھے امام اور پیشوا
اور رہبرمقر رفر ما یا ہے۔ ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ بیک اس فرقہ میں تلوار کا جہاد کی اور خیس کا وزیر اس کی انتظار ہے۔ بلکہ بیمبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی
تعلیم کو ہر گز جا ئرخیس جھتا۔''

(مجموعا شتبارات جسم سے سے کا

### لعنة الله على الكاذبين

حضرت حسين كاتوبين

الف .....

کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین است درگریانم ر

(نزول أسيح ص٩٩ بخزائن ج١٨ ص٧٤)

ب ..... "'اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کروکہ حسین تمہارا منجی ہے۔ کیونکہ میں کی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کرہے۔''

(وافع البلاءم ١١٠ فزائن ج١٨ ص ٢٣٣)

ج ..... دمتم نے خدا کے جلال اور مجد کو مجلا دیا اور تمہار اور دصرف حسین ہے۔ کیا تو انکار کرتا ہے۔ پس بیاسلام پر ایک مصیبت ہے۔ کستوری کی خوشبو کے پاس گونہہ کا ڈھیر۔'' (اعاد احمد مصر ۸۲ خوائن ج10 مصر ۱۹۹۱)

انگريز كاخود كاشته بودا

"میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت اگریزی کی تا ئیداور جمایت بی گذرا ہے اور بیں فی ممانعت جہاداور اگریزی اطاعت کے بارہ بیں اس قدر کتابیں کھی بیں کداکھی کی جا عین تو پہلے الماریاں ان سے بھر سکتی بیں میری بھیشد ریکوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے

سپے خیر خواہ ہوجا عیں اور مہدی خونی اور مسیح خونی کی بےاصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے سپے خیر خواہ ہوجا عیں۔'' والے مسائل جواحقوں کے دلول کو خراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجا عیں۔'' (تریاق القلوب میں ۱۵، خزائن ج ۱۵ میں ۱۵۵)

خاندانی کاسہیس

"اور میرے والد صاحب مرزاغلام مرتضیٰ مرحوم جنہوں نے سکھوں کے عہد میں بڑے بڑے بڑے میرے مات دیکھے تھے۔ انگریزی سلطنت کے آنے کے ایسے منتظر تھے جیسا کہ کوئی سخت پیاسا پانی کا منتظر ہوتا ہے اور پھر جب گور نمنٹ انگریزی کا اس ملک پردخل ہوگیا تو وہ اس نعت یعنی انگریزی کا منتظر ہوتا ہے اور پھر جب گور نمنٹ انگریزی کا اس ملک بردخل ہوگیا تو وہ اس محاور وہ سرکار انگریزی کے بڑے نیر خواہ ، جال نار تھے۔" (ستارہ تیمرہ س ہنزائن ج م م ساا) ہواور وہ سرکار انگریزی کے بند جنگ اور بلیک آؤٹ کی خلاف ورزیاں

۱۹۹۵ء کی پاک بھارت جنگ میں سارے ملک میں بلیک آؤٹ ہوتا تھا۔لیکن پاکستان میں ربوہ ایک ایسا شہرتھا جہال بلیک آؤٹ کی صریحاً خلاف ورزیاں کی جاتی تھیں۔ بال آخرائیرفورس کی شکایت پرمحکمہ واپڈانے ۱۳ سرتمبر ۱۹۲۵ءکور بوہ کاکنکشن کاٹ دیا تھا۔

بھارت کی یاد میں

دو میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھار کھنا چاہتی ہے۔ کیکن قوموں کی منافرت کی وجہ سے عارضی طورا لگ بھی کرنا پڑے بداور بات ہے۔ہم ہندوستان کی

تقتیم پررضامند ہوئے توخوثی سے نہیں۔ بلکہ مجبوری سے اور پھرید کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہوجا تھیں۔'' طرح جلد متحد ہوجا تھیں۔''

۷ ۱۹۳۷

قاد یانی مردے

بیامرقار ئین کے لئے باعث تعجب ہوگا کہ قادیانی اپنے مردے پاکستان (ربوہ) میں امانٹا فن کرتے ہیں۔ ان کا الہامی عقیدہ ہے کہ جلدیا بدیرا کھنڈ بھارت بنے گا۔وہ اپنے مردے ہندوستان میں اپنے مرکز قادیان میں نتقل کریں گے۔قادیانی جماعت کے سابق سربراہ مرز ابشیر الدین محمود کی مرگفٹ پراب تک بیکتہ لگارہاہے۔

یہ تصویر پاکستان کے قومی اخبارات میں شائع ہوچکی ہے۔ اس تصویر میں شیخ محمر شریف قادیانی، اسرائیل میں قادیانی مرکز کے نئے سربراہ شیخ حمید قادیانی کا اسرائیلی صدر کے ساتھ تعارف کردارہے ہیں۔
(بھکریہ نوائے دقت مورخہ ۱۲رجنوری ۱۹۸۶)

اسرائيلي فوج مين قادياني

1941ء تک اسرائیل میں چھ سوکی تعداد میں قادیانی موجود تھے۔ ظاہر ہے کہ بہ تعداد اب پہلے سے کہیں دیادہ بردھ کی ہوگ۔ یہ تفصیل پہلیک سائنس کے یہودی پروفیسر آئی۔ ٹی فیمان کی کتاب (Israel A Profile ص۵) پر موجود ہے۔ یہ کتاب پال مال اندن سے 1921ء میں شائع ہوئی تھی۔

(Our Foreign Missions) قادیانی کتاب کے ۱۵ پر قادیانی محاصت نے اسرائیل (حیفا) میں اپنے مشن کی موجودگ کی تفصیلات کھی ہیں۔ قادیانی روس تعلقات

روس ایسالا دین ملک ہے جس نے کسی مذہبی جماعت یا اس سے منسلک کسی شخصیت کو کہا ہوار ڈنہیں دیا۔قادیانی اپنے آپ کو دینی جماعت قرار دیتے ہیں۔قومی اخبارات شاہد ہیں

معروف قادیانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو گولڈ المونزوف ایوارڈ برائے ۱۹۸۳ء دیا گیا۔ بید ایوارڈ قادیانی اورروی تعلقات کا جیتا جاگتا شہوت ہے۔ یا درہے کہ ڈاکٹر موصوف کواس سے قبل کیجودی ایوارڈ نوبل پر ائز سے بھی نواز اجاچکا ہے۔ مابیناز پاکتانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیرخان نے ڈاکٹر عبدالسلام کے حاصل کردہ نوبل انعام کی ساری قلق کھول دی ہے۔ ایک اخباری انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے 194ء سے اس کے حصول کے لئے کوشاں ہے۔

بال آخره یهودیوں کی نظرانتخاب میں آگئے۔ قادیانی جماعت اور اسلم قریشی

محمراسلم قریش نے • سرجولائی ۱۹۸۸ء سیالکوٹ کی ایک عدالت میں مجسٹریٹ کے روبرواورا خباری نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے سیربیان دیا کہ انہیں مرزاطا ہر قادیانی اوران کے ساتھیوں نے اغواء کیا تھا۔ میں مسلسل قادیا نیوں کی حراست میں رہا ہوں۔ مجھ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا تارہا۔ یہاں تک کہ قادیا نی عورتیں بھی مجھ پرتشدد کرتی تھیں۔ مجھے جن تبہ خانوں میں رکھا عمیان میں اسلحہ کے ذخیر سے موجود ہیں۔ مجھ سے آئی جی پنجاب کی پریس کا نفرنس میں جو بیان

دلوا یا گیا۔ وہ میرانہیں بلکہ پولیس کا بیان ہے۔ میں اس وقت تک منانت پرر ہانہیں ہونا چاہتا۔ جب تک مرزاطا ہرقادیانی کو گرفتار کر کے پاکستان نہیں لایا جاتا اور ربوہ سے اسلحہ کے ذخائر برآ مرنیس کئے جاتے۔ میں اپنی رہائی کے بعد سارے تھائق سے پردہ ہٹا کا گا۔ (جنگ لاہورا سرجولائی ۱۹۸۸ک)

י אָעבעני וּירְגַנּעטַרְאַאוּרְטַ

## اسلام اورقاد یا نیت الگ دین

" معضرت میں موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر سے کا نوں میں گونچ رہے ہیں۔
آپ نے فرما یا کہ بیفلط ہے کہ دوسر بے لوگوں سے ہمار ااختلاف صرف وفات میں اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرما یا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم علیہ قرآن، نماز، روزہ، جی، زکوۃ غرض میرکہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز پران سے اختلاف ہے۔"

(خطبهموداحدالفضل ج ١٩ نمبر ١٣ ، مورخد • ١٩٣٠ ق)

الگ قوم

مرجس دن سے کہتم احمدی ہوئے۔ تمہاری قوم تو احمدیت ہوگئی۔ شاخت اور اخیاز کے لئے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہو۔ ورنداب تو تمہاری گوت، تمہاری ذات احمدی ہی ہے۔ پھراحمہ یول کوچھوڑ کرغیراحمہ یول میں کیول قوم تلاش کرتے ہو۔ ذات احمدی ہی ہے۔ پھراحمہ یول کوچھوڑ کرغیراحمہ یول میں کیول قوم تلاش کرتے ہو۔ (ملائکة اللہ سام ۲۷)

## قاد يانى امت كادرود

"اللهم صل على محمد واحمد وعلى أل محمد واحمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم انك حميد مجيد • اللهم بارك على محمد واحمد وعلى أل ابراهيم وعلى أل امحمد واحمد كما باركت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم انك حميد مجيد"

(مطبوعه ضميمه رساله درود شريف ص ۴۴، ضياء الاسلام پريس قاديان)

بيرانام محمد

"محمدرسول الله والذين معه اشدأعلى الكفار رحماء بينهم اسوى الله

میں میرانام محمد کھا گیا ہے اور رسول بھی۔' (ایک فلطی کا از الدص ۳ بخز ائن ج ۱۸ ص ۲۰۷) قاد یا نی امت کا کلمہ

''لا اله الا الله احدد رسول الله''الله کسواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔احمد (مرزاغلام احمدة و یانی) اللہ کے رسول ہیں۔

نوٹ: محد حذف کر کے احمد لگادیا ہے۔ مرزاناصر احمد کے دورہ افریقد پر تصویری کتاب (Afrika Speaks) پر احمد میسٹٹرل ماسک نامجیر یا کا فوٹو موجود ہے۔ وہاں پر میکلم اکما ہوا ہے۔

تحريف قرآن حكيم لفظي

ا ..... اصل آیت قرآن: "و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تمنی القی الشیطن فی امنیته (الحج: ۵۲)"

مرزافلام احدقادیانی نے قرآن شریف کی آیت سے من قبلک خارج کردیا ہے۔ کیونکہ اگر من قبلک یہاں رہتا تو مرزا قادیانی کی نبوت کا ٹھکانا نہ بٹا۔اب کتابوں کے صفحات جن ہیں اس آیت مقدسہ کی تحریف کی گئی ہےان کے فوٹو ملاحظہ فرما نمیں۔

معنوى تحريف

مرزائیوں نے قرآن مجید میں معنوی تحریف کی ندموم جسارت بھی کی ہے۔مرزابشیر الدین محمود نے قرآن پاک کا ترجمہ وتفسیر کیا ہے۔جس میں ارادةٔ معنوی تحریف کی ہے۔ مرزائی غلط ترجمہ



### بسم الله الرحمن الرحيم!

قادیانیوں، مرزائیوں کو جواچے آپ کواحمدی کہلواتے ہیں۔ انہیں ۱۹۷۴ء یس تو می اسمبلی نے غیر سلم اقلیت قرار دیا تھا۔ ایک سوقر آئی آیات اور دوسودس احادیث کے علاوہ پوری امت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جناب رسالت م آب حضرت جمد علی اللہ تعالی کے آخری نی اور رسول ہیں۔ آپ علی کے جناب رسالت م آب حضرت جمد علی ہوگئ ہوت کرے وہ اور اسسے ماننے والے کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیائی جماعت کے بانی مرزاغلام احمد قادیائی نے مامور من اللہ، مجدو، مہدی، مشیل ہیے، موجود، عیسی این مریم، ظلی نبی، بروزی نبی، قدریائی نے مامور من اللہ، مجدو، مہدی، مشیل ہیے، موجود، عیسی این مریم، ظلی نبی، بروزی نبی، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، امتی، نبی، لغوی وشری نبی کے علاوہ وتی اللی، الہامات، مجزات اور خدا تعالی سے ہم کلامی کے دعوی کئے۔ اللہ تعالی، جناب رسالت م آب علی ہائی ، الہامات، مجزات والوں کو خدا تعالی سے ہم کلامی کے دعوی کئے۔ اللہ تعالی، جناب رسالت م آب علی ہائی ، اول کی مراح ہن قرار دیا ۔ خالفین کو جنگل کے سور اور ان کی عورتوں کو کتیا جیسے نازیبا کلمات سے خاطب کیا۔

حاجی فضل اللہ توریشی نے رسالہ''معتمد فی المعتقد'' میں عقیدہ ختم نبوت اور اس کے اٹکار کے حوالہ سے چند جملوں میں پورے مسئلہ کا نچوڑ بیان کیا ہے۔

" عقیده ختم نبوت کامنگروی شخص بوسکتا ہے جو آخصرت علیہ کی نبوت ورسالت پر ایمان ندر کھتا ہو۔ کیونکدا گریشخص آخصرت علیہ کی رسالت کامعترف ہوتا تو جن چیزوں کی آپ علیہ نے نبردی ان میں آپ علیہ کوسی سجھتا۔" کی آپ علیہ کے نبردی ان میں آپ علیہ کوسی سجھتا۔"

سرکاردوعالم علی کے بعد کسی نے نبی کا اقرار کرتا در هیقت آپ علی کے کنبوت ورسالت پرعدم اعتاد ہے۔ کو یاختم نبوت سے روگردانی کا مطلب جناب رسالت م آب علی کے کی نبوت ورسالت اور آپ علی کی تعلیمات وارشادات کا صریحاً اٹکار ہے۔ ایسا محض مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے اور نہ بی امت محمد یہ علی کے سے اس کا کوئی تعلق باتی رہ جاتا ہے۔

قادیانیوں اور مسلمانوں کے مابین تنازعہ کی اصل بنیاد مرزاغلام احمدقادیانی کی ذات ہے۔ اگر مرزاقادیانی کو ان کے دعاوی سمیت درمیان سے نکال دیا جائے تو قادیا نیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ مرزاغلام احمدقادیانی نے سرورکا کتات علی ہے لعد نہمرف نبوت کا دعوکا کیا۔ بلکمایے آپ کوسیانی منوانے کے لئے نہ مانے والوں کوکافر اور دائرہ

اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے بچھنے کے بعداصل صور تحال واضح ہوجاتی ہے۔ تھم قرآن اور ضابطه ایمان کے مطابق سیچ نبی کا مانٹا ایمان ، اور اس کا انکار کفر ہے۔ قادیانی گروہ کے لوگ مرز اقادیانی کو نبی مانتے ہیں اور انہیں نہ ماننے والے یعنی غیر احمدیوں (مسلمانوں) کو ب ایمان اور کا فرسجھتے ہیں۔ چتانچہ مرز ابشیر احمد کا تحریر کردہ حوالہ اس حقیقت حال کی وضاحت کے لئے کا فی ہے۔

'' ہرایک ایسافخص جوموکی کوتو ما نتا ہے گرعیسائی کوئیں مانتا یا عیسائی کو مانتا ہے گرمجر گوئیں مانتا یا محمر گومانتا ہے گرمیسے موعود (مرزاغلام احمر قادیانی) کوئییں مانتا وہ نہصرف کا فربلکہ پکا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔''

(کلمۃ افصل ۱۱، ساحبرادہ بیٹر احمد تادیانی ریوی آف ریلیجو نمبر ۳ ص ۱۱، یا بیل اور بیٹ کوموئی علیہ السلام ، عیسیٰ علیہ السلام اور بیٹ کوموئی علیہ السلام ، عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسالت م آب حضرت محمد علیلی کی طرح نبی مانتے ہیں۔ ورنہ مرز ا قادیانی کوان انبیاء کی صف میں شامل کر کے انبیس نہ مانتے والوں کے لئے کفر کا فتو کی جاری نہ کیا جا تا۔ قادیانی کتب میں کہیں وضاحت نہیں کہ امتی نبی ، ظلی و بروزی نبی کا انکار کفر ہے۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق مرز ا قادیانی کوسیا نبی اور ان کی پیروی مرز ا قادیانی کوسیا نبی اور حوالہ چیش خدمت ہے۔ جس میں مرز ا قادیانی کا بحیثیت نبی ہونے کے مطرت عیسیٰ علیہ السلام سے انضلیت کا دعوی موجود ہے۔

" آپ پہلے اپنے آپ کواس بناء پر کمت (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نی ہے اور آپ (مرز اغلام احمد قادیانی) غیر نی .....میچ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے افضل نہیں سیجھتے ہے۔
لیکن خدا تعالیٰ کی وتی میں بار بار آپ کا نام نی رکھا گیا تو آپ نے اس عقیدہ میں تبدیلی کرلی اور اپنے آپ کو کی تھے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) سے افضل قرار دیا یا دوسر کے لفظوں میں میہ کہ اپنی نبوت کا اقرار کیا۔ کیونکہ غیر نبی ..... نبی سے افضل نہیں ہوسکتا۔ " (حقیقت المنوة حصداقل صاحب میں اعلام المام))

مرزاغلام احمد قادیانی کوامتی نبی یاظلی بروزی نبی ماننے والوں کی غلط فہنی اس حوالے کے بعد دور ہوجانی چاہئے۔اس حوالہ سے امتی نبی اور حقیقی نبی کا فرق بھی واضح ہوجا تا ہے۔اس میں شک نہیں کہ غیر نبی ، حقیق نبی سے افضل نہیں ہوسکتا۔ایک حقیق نبی دوسرے حقیق نبی سے افضل ہوسکتا ہے۔ جیسا کرقرآن مجید میں ارشاد ہے: '' تلک الرسل فضلنا بعضهم علیٰ بعض '' {ہم نے بعض رسولوں کودوسرے رسولوں پرفضیلت (برتری) عطاء فرمادی۔}

مرزا قادیانی مسیح علیه السلام سے افضل ہونے کا جودعویٰ کررہے ہیں تواس سے ثابت کرنامقصود ہے کہ مرزا قادیانی حقیق نبی ہیں۔ اس بات کی تائید مرزا غلام احمد قادیانی کے فرزند مرزا بشیر الدین محمود قادیانی کے اس اعلان سے ہوتی ہے۔ ''لیس شریعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) ہرگز مجازی نبی نبیس بلکہ حقیق نبی ہیں۔''

''لپس اس میں کیا شک ہے کہ حضرت سے موعود (مرز اغلام احمد قادیا نی) قر آن کریم کےمعنوں کےرویے بھی نبی ہیں اور لغت کےمعنوں کے رویے بھی نبی ہیں۔''

(حقيقت النبوة ص١١١)

مذکورہ بالا کتاب کا ایک اورحوالہ بھی قابل ذکر ہے۔' بلحاظ نبوت ہم بھی مرزا قادیانی کو پہلے نبیوں کے مطابق مانتے ہیں۔'' (حقیقت الدہ ہ ص۲۹۲)

حق کے متلاقی قادیانی بھائیو! ذراغور کروقر آن مجید میں کہیں بھی امتی نی بظلی نی ، بروزی نی کا ذکر نیس ملا الفت ظل و بروز کے معانی تو کرتی ہے۔ لیکن ظلی و بروزی نی کی اصطلاح بتانے سے قاصر ہے۔ کیا پہلے ہوگذر نے والے نبیوں میں امتی نبی بظلی نبی ، بروزی نبی کی کوئی ایک مثال پیش کی جاسکتی ہے؟۔ علامہ اقبال کا قول سند کی حیثیت رکھتا ہے کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں ظلی بروزی نبی کی اصطلاح کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حقیقت النبوة (تصنیف کردہ مرزا بشیرالدین محمود) کے تینوں پیش کردہ حوالے مرزا غلام احمد قادیانی کے حقیق ہونے کا بین ثبوت بیں۔ یہ کتاب مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا اللہ یان محمود قادیانی نے لا بوری گروپ کے بانی محمد قادیانی کو نبی نبیس مجدد مانتے ہیں۔ چنا نچہ ندکورہ بالا کتاب لکھ کرمرزا غلام احمد قادیانی کو نبی صرف '' قادیانی کو نبی نبیس مجدد مانتے ہیں۔ چنا پی نمورتحال بالا کتاب لکھ کرمرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مرزا قادیانی کو نبی نبیس مجدد مانے جبال حقیق صورتحال واضی ہوجاتی ہے۔ ''لا ہوری گروپ' قادیانی کی ذات کے حوالے سے بیوہ مقام ہے جبال حقیق صورتحال مرزا قادیانی کو مجدد مانے کے جرم میں آئیس مرتد قرار دیا جاسکتا ہے تو وائی کو مجدد مانے کے جرم میں آئیس مرتد قرار دیا جاسکتا ہے تو مرزا قادیانی کو کہوجی نہ مانے والوں کے بارے میں قادیانی جماعت کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اس کا مرزا قادیانی کو کہوجی نہ مانے والوں کے بارے میں قادیانی جماعت کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اس کا مرزا قادیانی کو کہوجی نہ مانے والوں کے بارے میں قادیانی جماعت کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اس کا

جواب بھی قادیانی جماعت کے دوسرے سربراہ بشیرالدین محودقادیانی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔
''کل مسلمان جو حضرت مسیح موجود (مرزا قلام احمدقادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ انہوں نے حضرت مسیح موجود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''
اسلام سے خارج ہیں۔''

نبوت دو چیزوں سے عبارت ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے سپچ نبیوں کو وحی اور معجزات عطاء فرما تا ہے۔ارشاد ہوتا ہے:''قل انساانیا بیشر مثلکم پیو ھی التی''

دومجوب علی کے اللہ تعالیٰ کی میں میں انسان ہوں فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر دی نازل ہوتی ہے۔''

نبوت کی صدافت کے لئے پنجبروں کومجزات عطاء کئے جاتے تھے۔ باقی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے مجزات عطاء فرمائے سخے۔ اپنے مجبوب کوجسم مجزہ بنایا تھا: ''قد جاء کم بر ھان من ربحہ '' { میرامجوب علی میری ربوبیت والوہیت کی دلیل بن کرآیا۔ }

مرزاغلام احدقادیانی بالفرض امتی نبی ہوتے .....تو وی و مجزات کی ضرورت نہتی۔
اب جو حقیق نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وی اور مجزات بھی ضروری ہے۔ (حقیقت الوق ص ۱۰۳، خزائن ہے۔ ۲۲ ص ۱۰۷) پر مرزاغلام احمد قادیانی نے جبرائیل علیہ السلام کی آمد کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے متارک کا نام آئیل رکھا۔اس مرزا قادیانی کے دوہ بار بارر جوع کرتا ہے۔اب ذرامرزا قادیانی کی وی کا مشاہدہ اور مطالعہ سے جے۔

دو مگریس خدا تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پیں ان الہامات پراس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پراورخداکی دوسری کتابوں پراورجس طرح بیں قرآن شریف کویقین اورقطعی طور پرخداکا کلام جانتا ہوں۔اس طرح اس کلام کوچھی جومیرے پرنازل ہوتا ہے۔خداکا کلام یقین کرتا ہوں۔''

ص۲۲۰)

'' بجھے اپنی وتی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تو رات اور انجیل اور قر آن کریم پر۔' (اربعین نمبر ۴ مں ۴ ۶ بزرائن ج ۱۵ م ۴۵ م) ان دونوں حوالوں کے بعدوضاحت کی ضرورت باتی نمیں رہ جاتی کہ مرزا قادیانی کی وجی کس قشم کی تھی۔اب قادیانی حضرات خود فیصلہ کریں کہ اگر مرزا قادیانی امتی یا ظلی بروزی نبی تے توان کی دحی حقیقی نبیوں والی کیوں تھی؟ جیسا کہ پیش کردہ حوالوں میں ان کا دعویٰ ہے۔ سابقہ انبیاء پر دحی لانے کا فریعنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سرانجام دیتے تھے۔ کوئی اور فرشتہ ثابت نہیں۔ مرزا قادیانی کیسے لاڈلے نبی تھے کہ ان کی کتابوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ یا پی فرشتوں کا ذکر ملتاہے۔

ا..... خیراتی (تذکره طبع سوئم ۱۳ میرایی (تذکره طبع سوئم ۱۳ میرایی (تذکره طبع سوئم ۱۳ میرایی ۱۳ میرایی ۱۳ میرایی استان (تذکره طبع سوئم ۱۳ میرایی ایرایی ۱۳ میرایی ۱۳ میرایی ای ایرایی ای ایرایی ا

(2020

وی کے بارے میں مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ وہ بارش کی طرح میرے پرنازل ہوتی تھی۔کار دباروتی کی تیزی کا بیرعالم کہ کئ فرشتے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں مصروف رہتے سے۔ نیتجنا کا تب وی کی ضرورت کے پیش نظر مسلمان کی بجائے ایک بارہ سالہ ہندولڑ کے کا انتخاب عمل میں لایا حمیا۔

مرزا قادیانی کلھتے ہیں: ''ان دنوں ایک پنڈت کا بیٹا شام لال نامی جو ناگری اور فارسی دونوں میں لکھ سکتا تھا۔ بطور روز نامہ نولیس کے نوکر رکھا ہوا تھا اور بعض امور غیبیہ جو ظاہر ہوتے تھے اس کے ہاتھ سے وہ ناگری اور فارسی خط میں قبل از وقوع لکھائے جاتے تھے اور پھر شام لال فہ کورکے اس پرد شخط کرائے جاتے تھے۔''
(البشریٰ جا

حصددومص ١٠)

مرزاغلام احمد قادیانی کے الہام نویس کے حالات ملاحظہ ہوں۔''دمسی شام لال کو جو مرزاغلام احمد قادیانی نے روز نامچہ نویس الہامات کا رکھا۔ اس کی عمر پوفت ملازمت مرزا قادیانی کے تقریباً بارہ سال کی تھی۔ مگروہ پر لے درجے کا بے تمیز اور بے سمجھاور سادہ لوح تھا۔ بلکہ اس وقت سوتک مشکل سے شار کر سکتا تھا۔'' (کنذیب براہین احمدیہ مندرجہ کلیات آ ریہ سافر

ص ۱۱۲)

عقلی اور منطقی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے۔

119 اگر قادیانی حضرات مرزا قادیانی کے دعویٰ (امورغیبیہ) کو پچ مانتے ہیں تو پھر'' خدا کے سواغیب کاعلم کسی کونہیں'' جیسے یو نیورسل عقیدے پر ضرب گئی ہے اورا گر قادیا نی اس عقیدے پر قائم ہیں تو چرمرز اقادیانی اپنے دعویٰ میں سے نہیں۔ مرزا قادیانی کووجی کچھاورزیانوں میں آتی تھی لیکن ان کی وحی ناگری اور فاری میں کھی حاتی تھی کیا یہ ضابطہ وی کے خلاف نہیں؟ ق ..... مرزا قادیانی کے بچازاد بھائی کی رائے میں بارہ سالہ شام لال بے سمجھ تها يتو پحروه ناگري اور فارسي زبان ميس وي كيسے لكھتار ہا؟ عقا کدیہے ہٹ کرمرزا قادیانی کی نبوت، دحی،الہامات،معجزات کاسائنسی بنیادوں پر حائزہ لینا ضروری ہے۔مرزا قاد مانی کے دعوؤں کوعقلی اورمنطقی معیار پر پر کھ کربھی قاد مانی مذہب معتعلق سیح رائے قائم کی جاسکتی ہے۔اس طرح سے دورھ کا دورھاور یانی کا یانی موجائے گا۔ (انشاءالله) مرزاغلام احدقاد یانی کی وی کا دورانیکل ۲ مبرس بٹا ہے۔ پہلی وی انہیں ۱۸۶۵ء میں آئی۔ ۱۹۰۱ء میں مرزا قاریانی نے با قاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا اور ۱۹۰۸ء میں مرزا قاریانی فوت ہو گئے ۔گو ہامرزا قاد مانی کی وحی کے دواد وار ہوئے۔ ق ..... دعوی نبوت سے پہلے وحی ۵ سیرس ق..... دعوی نبوت کے بعدوجی J1 4

ق..... دعوی نبوت ہے پہلے وی : ۳۵ برس ق..... دعوی نبوت ہے پہلے وی : ۲۸ برس ق..... دعوی نبوت ہے پہلے تصنیف شدہ کتب : ۲۵ تا اسلام کتب : ۲۱۰ تا اسلام کتب مرزا قادیانی کے کل دعاوی کی تعداد : ۲۱۰ تا اسلام کتب مرزا قادیانی کے کل دعاوی کی تعداد : ۲۱۰

یہ امرغور طلب ہے کہ ا • 19ء سے پہلے مرز اغلام احمد قادیانی کے وہی عقائد تھے جو ایک عام مسلمان کے ہوتے ہیں۔قادیانی حضرات اس سے اٹکار نہ کرسکیس گے۔

ا ..... مرزاغلام احمد قادیانی عقید و نتم نوت کرقائل منصر کره حضور اکرم علیه است می الله کار می است کرونی پراتایانیا نی نمیس آسکا۔ (نشان آسانی ص ۳۰ مزائن جسم ۳۹۰)

'' آ پ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔'' (آسانی فیملیں ۳، خزائن ج۴ ص ۱۳۳) اسس "وی کا نزول ختم ہوگیا۔آپ علیہ کے بعد نزول وی کا دعویٰ کرنے والاکا فراورکاذبہے۔"
(مجوعدا شہارات جاس)

سم در مصرت عیسی علیه السلام آسانوں پر زندہ بیں اور قیامت کے نزدیک آسانوں سے اتریں گے۔'' (براہن احربیصہ جہارم ۴۹۸ ،خزائن جام سا ۵۹۳)

ا۔ ''مہدی موعود کے علمی خزانے'' جلد دوم کے عنوان سے قیوم شاہد کی مرتب کروہ کتاب میں سے بیوم شاہد کی مرتب کروہ کتاب میں سے بیر سے بیر کا اس کے نام درج کئے ہیں۔ جبکہ صس پر پہلی جلد میں ۳۸ کتب اور دوسری جلد میں ۳۵ کتب بتائی گئی ہیں۔اس طرح مرزا قادیانی کی کتھی ہوئی کتابوں کی تعداد او بنتی ہے۔

عقا کداس وقت تبدیل کئے جاتے ہیں جب پہلے عقا کدسے انحراف کیا جائے۔عقا کد کی تبدیلی یا عقا کدسے انحراف کفر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مرزا قادیانی کا کفرروز روشن کی طرح عمال ہوجا تا ہے۔آ تکھیں بند کر لینے سے رات نہیں آیا کرتی۔مرزا قادیانی نے اپنے کفر پرخودم چرقعد بی قبت کردی ہے۔

ق...... پہلے نبوت ختم ...... بعدیش نبوت جاری ق...... پہلے وحی کا نزول ختم ...... بعدیش وحی جاری ق...... پہلے حضرت عیسی کی حیات ...... بعدیش عیسی کی و فات

جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچاہے کہ مرزا قادیانی کی دی کا پہلا دور ۳۹ برس، دوسرا دور کے بہلا دور ۳۹ برس، دوسرا دور کی بہلے جو گی طور پر ۴۳ برس دی نازل ہوتی رہی۔ نبوت سے پہلے بھی ۳۵ برس دی مسلسل آتی رہی۔ جرائیل سمیت یا نج فرشتے دی مرزا قادیانی تک پہنچاتے رہے۔ مرزا قادیانی

نے کسی فرشتہ کو خائن یا بددیانت نہیں کہا۔ وی راستہ میں کہیں گم بھی نہیں ہوئی۔ نہ تبدیل ہوئی۔ لیکن مرزا قادیانی کے عقائد تبدیل ہو گئے۔اس طرح کیوں ہوا۔اس کا جواب مرزا قادیانی کی زبان سے بی بہتر ہوگا۔

''خداتعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہنے دیا۔''

قادیانی جماعت کے لئے چینی ہے کہ کیا وہ مرزا قادیانی کی کوئی وی چیش کر سکتے ہیں۔
جس میں پہلے عقائد سے انحراف کر کے دوسرے متفادعقائد اختیار کرنے کا تھم دیا گیا ہو؟ یا کوئی
ایک وی چیش کر سکتے ہیں۔جس میں فقط پہلے عقائد کو منسوخ کرنے کا تھم دیا گیا ہو؟ عقائد کی
تبدیلی کے لئے آخر کسی الہا می سند کی ضرورت تھی یا نہیں؟ محض کثرت وی کی بنیاد پر عقائد کی
تبدیلی عقلی اور منطق طور پر نا قابل فہم ہے۔اس سے تو ٹابت ہوتا ہے کہ اگر وی سابقہ معمول سے
آتی رہتی تو عقائد تبدیل نہ ہوتے۔

وہ قادیانی بھائی ۔۔۔۔۔جوواقعتا ہدایت کے متلاثی ہیں اور وہ جنہیں اپٹی آخرت کی گلر ہے۔انہیں فیصلہ کن مرحلہ تک چنچنے میں تھوڑ اساغور وگلر کرتا پڑے گا۔اب جو حقیقت حال کا آئینہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔قادیانی حضرات غور فرمائیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے برا بین احمد یہ پہلے کسی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں واضح طور پر ککھا ہے کہ وہ آسانوں پر زندہ بیں اور قیامت کے قریب آسانوں
سے اتریں گے۔ پھر مرزا قادیانی نے از الداویام کسی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابت کرنے کے لئے ۲۰ سادلاکل اور ۱۹۱ صفحات ککھ ڈالے۔ اس تعناد کا جواب مرزا قادیانی نے دائی ہوائی سے دائی جواب پرخور کرلیس توصرف یہی حوالہ ان کی ہدایت کی را بیل کھول سکتا ہے۔

''خدانے میری نظر کو پھیردیا۔ میں براہین کی اس وتی کونہ بچھ سکا کہ وہ مجھے تے موجود بناتی ہے بیمیری سادگی تھی۔ جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی۔ براہین احمد بید میں سے موجود بنایا گیا تھا۔ بارہ برس تک بید جو کی کیوں نہ کیا اور کیوں براہین میں خداکی وتی کے مخالف کھھ دیا۔''

ص ۱۱۳)

اے حق کے متلاثی قادیانی بھائیو! ہم آخرت، قبر وحشر کے نام پر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ (اعجازاحمدی ص ۸۰۷) مطالعہ کریں۔وونوں صفحات پرایک ہی مفہوم کی بات کبی گئی ہے۔

ق..... مرزا قادیانی ۱۲ برس الله کی نازل کرده وحی کے خلاف ککھتے رہے۔

ق...... مرزا قادیانی مسیح موعود بنائے گئے لیکن ۱۲ برس انہوں نے حقیقت حال کو چھپائے رکھاا درسیح موعود ہونے کا علان نہیں کیا۔

اگر مرزاغلام احمد قادیانی پر آنے والی وی سچی تھی اور اللہ کی طرف سے نازل کر دہ تھی۔ قادیانی حضرات کا یقیینا کہی عقیدہ ہے تو کیا مرز اقادیانی نے تین جرم نہیں کئے؟

ق ..... الله كى نازل كرده وحى كے مخالف ككوكر بديانتى كار تكاب كيا۔

ق ..... وي البي ك خلاف لكوكر سجى وي كي كنديب كي ـ

ق ..... وحی کے خلاف کھے کراللہ کی نافر مانی کے مرتکب ہوئے۔

قادیانی بھائیو! حمرت کی بات ہے۔ بارہ برس کی وتی نے ایک دفعہ بھی مرزا قادیانی کو نہٹو کا۔ نہ سرزنش آئی۔ پاپٹی فرشتے مسلسل الہامات اور وتی لانے میں مشغول رہے۔ جبرائیل بھی بار بار آتے رہے۔ مرزا قادیانی کوایک دفعہ بھی نہ سمجھایا۔اللہ نے بارہ برس میں ایک بار بھی کوئی حجم کی نہ دی۔ نہ مرزا قادیانی کے خدا کوغیرت آئی نہ انہیں ہی شرم آئی۔ ۱۲ ربرس مرزا قادیا نی نے منصب مسیحیت کو کس وجہ سے چھپائے رکھا؟ عذریہ کہ آپ وتی سمجھ نہ سکے۔ جو نجی اپنی وتی ہی ا نہ سمجھ سکے۔ وہ دوسروں کو کہا سمجھ سکے گا اور کہا راہ دکھائے گا؟

مرزاغلام احمد قادیانی نے سابقہ عقائد سے انحراف کیا۔ عقائد تبدیل کر لئے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی نے اپنے والد کے سابقہ عقائد، سابقہ وحی والہا مات، ان کی سابقہ تعلیمات وارشادات کو مرزا قادیانی کے فرمان کی روثنی میں منسوخ قرار دینے کی سنداس طرح جاری فرمائی۔

"ا • 19ء سے آپ نے نبی کالفظ بار بار استعال کیا ہے اور دوسری طرف حقیقت الوقی سے بیٹا بت ہونے سے کہ آپ نے تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ بیٹا بت ہے کہ ا • 19ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ (مرز اغلام احمد قادیانی) نے

نى مونے سے انكاركيا ہے۔ابمنسوخ بيں اوران سے جحت يكرنى فلط ہے۔"

(حقيقت النبوة ص ١٦١١ / كتوبر ١٩٢٥ ك)

مرزاغلام احمر قادیانی کے قول اور ان کے بیٹے کے فرمان کے مطابق سارے قادیا نیوں کا بیعقیدہ اور ایمان تھم را کہ ان کا اصل دین ۱۰۹ء کے بعد کا ہے اور ۱۰۹ء سے پہلے کی مرزا قادیانی کی دحی ، الہامات اور تعلیمات کومنسوخ سمجھا جائے گا۔ ندکورہ بالاحوالہ سے ثابت یہ ہوا:

- ق ..... مرزاقاد ياني كي تصنيف كرده ١٥٠ كتب.
  - ق ..... مرزا قادیانی کی ۳۵ساله تعلیمات به

اس کے منسوخ کہاس دور میں مرزاقاد یانی نبی ہونے سے انکاری تھے اور کسی مرق نبوت کو کا فراوردائر واسلام سے خارج سجھتے تھے۔

- ق ..... مرزا قادیانی کی ۷ ساله وحی به
- ق..... مرزا قادیانی کی تصنیف کرده ۲۴ کتب
  - ق..... مرزا قاد مانی کی ۷ ساله تعلیمات به

اس لئے قابل تسلیم ہیں کہ اس دور میں مرزا قادیانی خود نبی ہونے کے دعویدار ہے۔ قابل توجہ بات رہے ہے کہ مدگی نبوت مرزاغلام احمد قادیانی خود ہیں اور ان کے ۳۵ سالہ دوتہائی سے زائد دین کو وہ مخص منسوخ کررہا ہے جو حامل نبوت ہی نہیں ...... ظاہر ہے کہ الہامات ووجی کے ذریعہ آنے والے احکامات و پیغامات کو الہام ووجی کے ذریعہ ہی منسوخ کہا جاسکتا ہے۔ گوریجی ضابطہ کے خلاف ہے۔

مرزا قادیانی کی ۳ سبرس پر محیط اہم ۲۵ کتب میں پھیلی ہوئی تعلیمات اس بنا پر منسوخ قرار دی گئیں کہ مرزا قادیانی اس وقت غیر نبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اس وقت نبی نہ ہے وہی کیے آتی رہی؟ ان کی وی ظلی بروزی بھی نہ تھی۔ بلکہ بقول مرزا قادیانی تورات، انجیل اور قرآن الی وی تھی۔ اب سیجی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مرزا قادیانی کی وی تجی تھی یا جھوٹی ......اگر بالفرض مرزا قادیانی کی وی تجی تھی تواسے منسوخ کرنے کا حق مرزا قادیانی کی وی تجی تھی تواسے منسوخ کرنے کا حق مرزا قادیانی کی وی تجی تھی تواسے منسوخ کرنے کا حق مرزا قادیانی یا کوئی برگزیدہ

شخص تبدیل کرنے کا مجاز نہیں۔اللہ کی بھی وی تو ویسے بھی غیر متبدل ہوتی ہے۔قادیانی اپنے مرزا قادیانی کی کے سالہ دور نبوت کی وی کو برخ سجھتے ہیں۔اس کے نتیجہ میں ۳ سبرس کی وی خود بخو دجھوٹی ثابت ہوجاتی ہے۔اگر مرزا قادیانی کی وی جھوٹی ہے۔۔۔۔۔تو پھر مرزا قادیانی سے موعود ہونے کے دعویدار ہیں۔ جب ثابت نہیں ہوتے۔مرزا قادیانی "نہرا ہین احمدیہ" میں سے موعود ہونے کے دعویدار ہیں۔ جب مرزا قادیانی کی ۳ سالہ وی اور تعلیم منسوخ قرار پائے گی تو ان کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی واجب المنسوخ سمجھا جائے گا۔قادیانی بھائی سوچیں اور فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کیوکر سے موعود ہوسکتے ہیں؟

مرزاغلام احمد قادیانی نے بذات خود اور ان کے بیٹے مرزابشیر الدین محمود نے سسال پرمشتل مرزا قادیانی کی تعلیمات، ارشادات، الہامات، پیغامات کو یک جنبش منسوخ قرار دینے سے قبل یہ بھی نہ سوچا کہ مرزا قادیانی کامنسوخ شدہ دین کس قدر مقدس، واجب التعظیم اور لائق اطاعت تھا۔ جس کے بارہ میں سرکار دوعالم علی شخصین خواب میں مرزا قادیانی کی تحسین فرمائی۔ خود مرزا قادیانی نے عقیدت وافتخار سے اس کاذکر کیا ہے۔

"جناب خاتم الانبیائ عَلَیْ الله کونواب میں دیکھااوراس دقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جوخود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آ محضرت علیہ نے اس کتاب کود کھے کرع بی زبان میں پوچھا کہ تونے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے۔ جس نام کی تعبیراب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کہا کہ دہ الی کتاب کی تالیف ہونے پر کی کہ دہ الی کتاب کی تالیف ہونے پر کی کہ دہ الی کتاب ہے جو قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے۔"

(براین احمدیش ۲۲۹، فزائن ج اص ۲۷۵)

''وہ تمام لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں براہین احمد یہ کی تالیف کا ابھی نام ونشان نہ تھا۔'' صدر بردی

(1240

قادیانی بھائی غور فرمائی کہ مرزاقادیانی "کسے امتی نی "متے جوسرکار دوعالم علیہ کی اتباع کی بجائے بقول مرزاقادیانی آپ علیہ کی تحسین شدہ تعلیم اور ہدایت کو تعکرا کر منسوخ قرار دے رہے ہیں۔کیا قادیانی ندہب میں حضورا کرم علیہ کی کامل اتباع سے"امتی منسوخ قرار دے رہے ہیں۔کیا قادیانی ندہب میں حضورا کرم علیہ کی کامل اتباع سے"امتی کی منسوخ تی "بننے کا یہی عقیدہ پایا جاتا ہے؟ ایک طرف اتباع کا دعویٰ ..... دوسری طرف سرکشی کاعملی

مظاہرہ .....قادیانی بھائیو! کیامرزا قادیانی کی اس دوعملی پرجھی آپ کاضمیرنہیں جا گتا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کی وحی اور الہامات کا غیر جانب داراند طور پرجائزہ لیا جائے تو ایک عام شخص بھی ان کے بارے میں واضح رائے قائم کرسکتا ہے۔ وحی بمیشہ نبی کی زبان میں آتی ہے۔ جناب رسالت م آب علی علی علی تعلق عربی تصور آن مجید زبان عربی آیا۔ گویا آپ علی تھی کی وحی اور ان کے الہامات غیر زبان میں بھی آتے کی وحی وحی عربی زبان میں بھی آتے رہے۔ مرزا قادیانی پنجابی شخصان کی مادری، پرری زبان پنجابی شکی لیکن مرزا قادیانی کو کئی الہام انگریزی زبان میں بھی آگریزی زبان میں بھی آگریزی زبان میں بھی آگریزی زبان میں بھی آگریزی نبالک بے بہرہ ہوں۔ تا ہم خدا تعالی نے بعض پیش گوئیوں کو بطور موہبت اگریزی میں میرے پر ظاہر فرمایا ہے۔ جس پر جب سیا کہ (براہین احمدیوس ۱۹۸۰، ۱۹۸۳ میں میں میش گوئی ہے۔ جس پر ۲۲ برس گذر گئے اور وہ ہے۔ "

I love you. I am with you. Yes, I am happy. Life of pain. I shall help you. I can what i will do ----- God is coming by his army. He is with you to kill enemy.

) ۱۳۱۳ ص ۲۲ بنزائن ج ۴۳ سر حقیقت الوحی ص

اس دوعملی کا جواب بھی خود مرزا قادیانی ہی دیتے ہیں۔'' یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہانسان کی اصل زبان تو کوئی اور جواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہوجس کو وہ تبجھ بھی نہیں سکتا۔''

مرزاغلام احمد قادیانی کی کشرت وحی کا دورا ۱۹۰۰ء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ان کا اپنا فرمان ہے کہ وحی بارش کی طرح نازل ہوتی تھی۔ اتفاق کہ مرزا قادیانی اس دور میں مختلف بیاریوں کا مجموعہ بھی متضے۔ بلکہ اس زمانہ (دور نبوت) میں مختلف عورض نے مرزا قادیانی کوعا جز کر کے رکھ دیا تھا۔ مرزا قادیانی سوم ۱۹۰۹ء میں تصنیف کردہ کتابوں میں اعتراف کرتے ہیں کہ آئبیں دو بیاریاں تقریباً ۲۰ برس سے تھیں۔

'' جھے دومرض دامنگیر ہیں۔ ایک جسم کے اوپر کے حصد میں کد سر در داور دوران سر اور دوران سر اور دوران خون کم ہوکر ہاتھ چیر سر د ہوجانا۔ نبض کم ہوجانا۔ دوسرے جسم کے بنچ کے حصد میں کہ پیشاب کثرت سے آناورا کثر دست آتے رہنا۔ بیدونوں بیاریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔''
پیشاب کثرت سے آناورا کثر دست آتے رہنا۔ بیدونوں بیاریاں قریباً بیس برس سے ہیں۔''
(نیم دعوت ص ۲۰ مورخہ ۲۸ رفروری ۱۹۰۳) نمزائن ۱۹۵ ص ۲۵ م

مرزاغلام احمد قادیانی دائم المرض آدمی ہے۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کھا ہے: ''افسوس بیلوگ فراست سے کام نہیں لیتے۔ میں ایک دائم المرض آدمی ہوں ..... اور بسااوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔''

(ضمیمارلیمین نمبر ۱۳،۰ورخه ۱۵ رنومر ۱۹۰۰ کی بزائن ج۱۵ ص ۱۷،۴۷ م) به حوالے پیش کرنے کا مقصد تمسخر یا تفحیک کرنا نہیں۔ بلکہ عقلی ومنطقی طور پر

یہ حوالے پین کرنے کا مقصد کسٹر یا تصحیک کرنا ہیں۔ بلکہ تعلی وصفی طور پر مرزا قادیانی کا دوول دوود کا تجوبہ کرنا مقصود ہے۔ایک طرف تو مرزا قادیانی کا دووک کہ دی بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔دوسری طرف بیا قرار کہ پیشاب سوسود فعد آتا تھا۔مرزا قادیانی کو اس بات کا بھی اعتراف کہ کثرت پیشاب ان کی دیرید بیاری تھی۔بعض با تیں معمولی ہوتی ہیں اورانسان انہیں نظرانداز کر دیتا ہے۔لیکن انہی باتوں سے حقیقت کی گر ہیں تعلقی ہیں۔ دیکھے دن یا رات میں بارہ محفظے ہوتے ہیں۔ایک گھنٹہ شن آ ٹھد دفعہ پیشاب ہوا۔ آدھے گھنٹے میں چارد فعہ پیشاب میں طہارت، صفائی اور کپڑے سنجالے پر بھی کچھ دفت صرف ہوتا ہے۔ بقینا پانچ چھ پیشاب میں طہارت، صفائی اور کپڑے سنجالے پر بھی کچھ دفت صرف ہوتا ہے۔ بقینا پانچ چھ منت تو معمولی بات ہے۔ محاط اندازے کے مطابق تقریباً ہر دو منٹ کے بعد مرزا قادیانی کا چیشاب (چھوٹا) کرنا ثابت ہوتا ہے۔معمولی عقل کا انسان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ پیشاب (چھوٹا) کرنا ثابت ہوتا ہے۔معمولی عقل کا انسان بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ مرزا قادیانی کا بیشاب کا بارش کی طرح نازل ہونے والی وی کس وقت آتی ہوگی؟ بلاتھیص مسلمان میں ایس کا ایمان ہے کہ دوی بذات خود پاک، بیسیخ والا پاک، جس پر آئے پاک، لانے والا پاک، جس جگد آئے پاک، النے والا پاک، جس جگد آئے پاک، النے والا پاک، جس جگد آئے پاک، النے والا پاک، جس جگد آئے پاک سے بیات بطام معمولی ہے۔لیکن فورطلب!

مرزاغلام احمد قادیانی (برابین احمد سحسه فیم ۱۵ مزدائن با ۲ ص ۲۷) کے مطابق دس لاکھ مجوزات (نشان) کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ مرزا قادیانی کے مجوزات کی تعداد حیرت انگیز طور پر تھنی بڑھتی رہی۔ بھی مجوزات دو لاکھ کو پہنے جاتے اور بھی پچاس ہزار پر آجاتے .....مرزا قادیانی کے دس لاکھ مجرزات کا زمانہ نبوت سات سال ہے .....قادیانی حضرات یقینا اس سے انفاق کریں گے۔ اب ذرا حساب لگا تھی۔ سات سال میں دس لاکھ مجوزات کی اوسط ایک لاکھ بیالیس ہزار آ محصوستاون مجوزات فی سال بنتی ہے۔ ایک ماہ میں گیارہ ہزار نوسو چوارادر بومیہ تین سوچھیانو کے (۱۹۳) مجرزات بنتے ہیں۔ ایک گھنٹہ میں سولہ مجوزات کے حساب سے ہرساڑ ھے سات منٹ میں دو مجوزات کی اوسط نگتی ہے۔ چوہیں گھنٹے میں سات کھنٹے نینداور



#### بسماالله الرحمن الرحيم!

# نوجوانان فيصلآ بادكة نام كهلاخط

اے فدایان ختم الرسل ! کہاں گئی آپ کی غیرت ایمانی ، کہاں گیا ذوق جہاد وشوق شہادت ، کہاں گیادہ جذبۂ ابو بکر "مثان غی " کاایٹار کیا ہوا۔

کہاں گئی وہ جراً تعلیٰ ، خالد وطارق وقاسم کی وراثت کیا ہوئی۔خاتم النمیین علیہ کی حرمت وتاموس پرمرمٹنے کا دعویٰ کیا ہوا۔

دیکھو! کەمسیلمە کذاب کا پیرو کار، مرزا قادیانی کذاب کا دعویٰ ہے کہ: ''شن نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں

ساں سے بیات کے بیال کے بیال وہی ہوں۔'' اور پھین کیا کہ بیل وہی ہوں۔'' (بحوالہ تذکرہ ص ۱۹۲)

"بے بالکل میچ ہے کہ جرفض ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑاورجہ پاسکتا ہے۔" نعوذ باللہ! بڑاورجہ پاسکتا ہے۔" نعوذ باللہ!

(افضل ج ۱۰ نمبر ۵، مورخہ ۱۰جولائی

(SIATT

اس شہرکے چندنو جوانوں نے اپنے اسلاف کی عظمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھے اور اپنے دست و ہاز و سے مرتدین کوروکا اور ان مجرموں کو قانون کے حوالے کیا۔لیکن وہی مرز ائی مرتد چندہی روز بعد انہی سڑکوں پر دند نانے لگے اور ان جوان ہمت نوجوانوں کو

دهمكيال دينے لگے۔

بياوگ سزاساس كن في كني ـ كيونكه:

ا ..... ان کے پاس مال ودولت کی فراوانی ہے۔

۲ ..... ان کے سازشی ذہن پولیس، فوج اور سول اداروں میں کلیدی عہدوں پر تا بض ہیں \_

...... ان کوغیرمسلم اورمسلمان دهمن قوموں کی سریرستی حاصل ہے۔

دوسری طرف ہم اپنے آپ کورسول عربی کے جال نثار کہنے والے مذہبی فرقوں ، صوبائی اور لسانی گروہوں ، سیال واؤ پیچوں ، ذات اور نسل کے تعصبات میں گرفتار اپنے ہی مسلمان محمود نسین مصروف ہیں۔

شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر اب تو بی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد آیات الٰہی کا مجمہان کدھر جائے

محرم! جب مٹھی بھر نو جوانوں نے کفروالحاد کے مقابلے میں خودکو ناکافی محسوس کیا تو عقیدہ ختم نبوت اور اسلام کے اہم اور بنیا دی رکن جہاد کی فرضیت کے تحفظ کے لئے جدو جہد شروع کی اور صدیق اکبر کی روایت کو ذندہ کرنے کی ٹھانی اور اس مقصد کے حصول کے لئے تحفظ ختم نبوت نوجوانوں کی تنظیم قائم کی۔

مارےسامنے چند باتیں اہمیت کی حامل ہیں کہ:

ا ..... مسلمانوں میں حمیت اسلامی کوا جا گر کرنا۔

۲ ..... مسلمان نو جوانول کواسلام کو بنیادی عقیده ختم نبوت سے روشاس کرانا اور انہیں تحفظ عقید انہیں تحفظ عقید کا ختم نبوت کے لئے تیار کرنا۔

سیس سیاس سرگرمیوں اور مذہبی فرقہ بند یوں سے دامن بچا کر قادیا نیت کے استیصال کے لئے جہدو جہد کرنا اور ایک الی فضا قائم کرنا جہاں نو جوان خالص جذبہ تحفظ ختم نبوت سے سرشار ہوکر اسلام کی خدمت وحفاظت کریں۔

اے حب رسول اور اطاعت اللہ کے پرستارو ......!

اے قبع رسالت کے بروانو ......ا

اسلام كے نام يرمر مننے كى تؤب ول ميں ركھنے والو .......

اگرآپ میں کام کا جذبہ موجود ہے توآ یے ہمت کریں .......!

ا پنی زبان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اور اس تنظیم میں

شامل ہوکراللہ کے دین کے مددگار بنیں ۔اللہ تعالی ہمارا حامی ونا صرر ہےگا۔انشاءاللہ!

کی محمر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

(علامها قبال)

ابل بصیرت اور دانشور حضرات سے اپیل ہے کہ مفید مشوروں سے نوازیں تا کہ نوجوان صحیح معنوں میں اسلام کی خاطر کام کر سکیں۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

## فورٹ سنڈیمن میں کام کی ابتداء

مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان کے فعال اور بجاہد رہنما جناب فیاض حسن سجاد سٹاف رپورٹر روز نامہ جنگ کوئٹہ کے والدگرامی ملک محمد حسن سجاد فورٹ سٹریمن میں کاروبار کیا کرتے سے ۔ اوائل ۱۹۲۸ء میں فیاض حسن سجادا پنے والدگرامی سے ملنے کے لئے فورٹ سٹریمن گئے تو انہوں نے صوفی محمطی صاحب کلاتھ مرچنٹ سے مجلس کی ثروب میں شاخ قائم کرنے کی ضرورت پرزوردیا۔ صوفی صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ جاہد ملت حضرت مولانا محمطی جالند هری گو ثروب میں آنے کی دعوت دی جائے۔ وہ تقریر فرما عیں، ذہن سازی ہو پھر مجلس کی شاخ یہاں پر قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔

## مولا نامحمعلی جالندهری کی فراست ایمانی

فیاض حسن سجاد کا کہنا ہے کہ مولانا محمطی جالندھری جب کوئی تشریف لائے توہیں نے اثر جب کے لئے درخواست کی۔ میں درخواست کر کے ابھی فارغ نہ ہوا تھا کہ مولانا محمطی جالندھری نے نورا آ مادگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میری عرصہ سے دلی خواہش تھی کہ و وب میں مجلس کی شاخ قائم ہو۔ آپ ان کو اطلاع کریں۔ فلاں دن و وب چلیں گے۔ فیاض صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وفت نہ بچھ سکا کہ مولانا آئی جلدی و وب کے دورہ کے لئے کیوں امادہ ہوگئے۔ بعد میں آنے والے حالات ووا قعات نے ثابت کیا کہ مولانا کی بیفر است ایمانی، وجدان ومؤمنانہ کشف تھا کہ وب وب نے بی آگے چل کر تحریک ختم نبوت میں ہراؤل دستے کا کردارادا کیا۔

\*\*\*اراگست کا کرورہ اور کیا ہے۔

حضرت مولانا محمع جالندهری نے ژوب کے لئے کوئے سے سفر کیا۔ فیاض صاحب آپ کے ساتھ تھے۔ ژوب سے ۱۹ ارمیل با ہر ژوب کے عوام نے مولانا کا والہانداستقبال کیا۔
استقبال کنندگان نے پٹھان روایات کے مطابق فضا میں فائر کر کے ارتعاش کی کیفیت پیدا کر دی۔ نعرہ تکبیر، تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، مولانا محمعلی جالندهری زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے گردونواح کا ماحول جموم اٹھا۔ موٹرگاڑیوں، سکوٹروں، بیوں، ٹرکوں کے جلوس میں آپ ژوب تشریف لائے۔ مرکزی جامع مسجد میں آپ نے خطاب فرمایا۔ اا راگست ۱۹۲۹ء بروز پیر بعدازعشاء صوفی محم علی کی صدارت میں ختم نبوت سے مولانا محمعلی جالندهری نے خطاب فرمایا۔ فیاض

حسن سجاد نے اپنی نوعمری کے باوجود قراردادیں اوران پر مختفر تقریر کی۔ جناب الحاج شخ محد عمر صاحب کو عظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔
صاحب کو مجلس شخفظ ختم نبوت ژوب کا امیر اورالحاج صوفی محمد علی صاحب کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔
اس کے بعد ہرسال یہاں پر کا نفرنس منعقد ہوتی رہی۔ مولانا لال حسین اخرہ ، مولانا محمد شریف بہاہ لپورگ ، مولانا محمد حیات ، مولانا محمد شریف جالندھری اور دوسرے بزرگ تشریف لاکر اہالیان شوب کے قلب وجگر کو منور کرتے رہے۔ یہاں پر مجلس کا دفتر بھی قائم ہوگیا۔ سالانہ کا نفرنس کے علاوہ گاہے مبلغین حضرات دورہ کے لئے تشریف لاتے رہے۔ ۱۹۵۲ء میں حضرت مولانا محمد علی جالئدھری کی وفات کے بعد مولانا لال حسین اخرہ کو مجلس کا مرکزی امیر ختن کیا گیا تو آپ محمد علی جائے ہیں ثوب شریف لائے۔ آپ کے خطاب نے کفر واسلام ، مرزائیت و مسلمانوں میں صد تمین قائم کردی۔ آپ کا یہ خطاب بہت ہی زیادہ تاریخی ایمیت کا حامل تھا۔

حق وباطل کا پہلامعرکہ

۱۹۷۳ء میں مرزائیوں نے ربوہ (چناب نگر) کے چھیے ہوئے قر آن مجید کے تحریف شدہ نسخے ژوب میں تقسیم کئے۔ان کی اس سازش کی اطلاع علتے ہی صوفی محمعلی ناظم اعلیٰ نے نوروز ہزاروی نامی ایک فخص سے بہتحریف شدہ نسخہ قیمتاً حاصل کیا۔ دوسرا نسخہ سکندر شاہ بی ۔ این ۔ ڈی ۔ آ رٹر یکٹر ڈرائیور سے حاصل کیا۔اس وقت ژوب میں قادیا نیوں کے تقریباً ساٹھ گھرانے آباد تتھے۔ مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باعث ان کی فرعونیت اپنے عروج پڑھی۔وہ خاطر میں کسی کونہ لاتے ہوئے دن رات مرزائیت کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ان قر آن مجید کے محرف ومبدل نسخوں يرعلماء كرام كى ميثنگ ميں غور وفكر كميا كميا۔ اس ميٹنگ ميں مولانا محمد شاۃ ، مولانا ميرك شأة، مولانا رحمت الله، مولانا محمد زايد، مولانا عبدالرحن، مجابد ختم نبوت مولانا مثس الدين شہیدًاور حافظ عبدالغفور سنے شركت كى علماء كرام نے بالا نفاق فيصله ديا كه قرآن مجيد كے ان نسخوں میں تحریف وتبدیلی کر کےمسلمانوں کومرتدینانے کی سازش کی گئی ہے۔ان کی اس جارحانہ سازش وشرارت کےخلاف احتجاجی جلسہ کا فیصلہ کمیا گیا۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت ژوب کے ناظم اعلیٰ صوفی محرعلی نے جیپ پر لاؤڈ سپیکرنصب کر کے شہر میں احتجابی جلسہ عام کا اعلان کیا۔ ١٣ رجولا كي ١٩٧٣ ء ظريف شهبيد يارك مين جلسه عام منعقد ہوا۔ جلسه كي صدارت شيخ محمر عمر صاحب نے کی۔ حاضرین کی تعداد تیس جالیس ہزار سے متجاوز تھی۔علاء کرام کی ایمان پرور تقریروں نے عوام میں جوش وجذبہ پیدا کر دیا۔مقررین نے غازی علم الدین اور دوسرے عاشقان رسالت م آب عَلِيْقَةَ كے مجاہدا نہ كارنا ہے سنائے توعوام پھڑک اٹھے۔ جلسہ كے بعد جلوس ٹکالا گیا۔شہر میں ہڑتال ہوگئ۔ پوراشہر سڑکوں پرامُدآ یا۔رزاق نامی بہائی کی دکان کھلی دیکھ کرمظاہرین نے اس پر پتھراؤ کیا۔رزاق زخی ہوکر مہپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔

معالبہ کی مطالبہ کی مطالبہ کی مطالبہ کی کا کہ مرزائیوں کے محلالبہ کی مطالبہ کی کہ مرزائیوں کو ہمیشہ کے لئے فورٹ سٹریمن ( ژوب ) سے نکال دیا جائے۔ اس سے کم کسی بات پر سمجھونہ ناممکن ہے۔ احتیاجی جلوس، ہڑتال اور مظاہروں کا بیسلسلہ جاری رہا۔ حکومت نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر مرزائیوں کوفورٹ سٹریمن شلع سے ہمیشہ کے لئے نکا لئے کا وعدہ کر الیا۔ مگر عوام کے جوش و فروش کا بیعالم تھا کہ انہوں نے بالا تفاق کہددیا کہ جب تک اس وعدہ پر ممل درآ مذہبیں ہوتا۔ ہڑتال واحتیاج کا سلسلہ جاری رہےگا۔

## ہمیشہ کے لئے ژوب سے مرزائیوں کو نکال دیا گیا

بلوچتان کواحمہ ی صوبہ بنانے کا مرز انجمود نے ۱۹۴۸ء میں اپنی جماعت کومژوہ سنایا۔
گرآج ۲۱ رجولائی ۱۹۷۳ء کوچٹم فلک نے بید نظارہ بھی دیکھا کہ وہی صوبہ جس کی طرف مرز ائی
لیچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہے۔ آج اس کے ایک اہم ضلع ژوب سے ہمیشہ کے لئے
مرز ائیوں کو وفاقی فورس نے نکال دیا۔ چنانچہ پاکستان کی تاریخ میں بیواحد شلع ہے جہاں حکماً
مرز ائیوں کا واخلہ بند کر دیا گیا اور یوں مرز ائی نحوست کو اس ضلع سے دلیس نکالا دے دیا گیا۔
ثوب کے عوام ، مجلس کے کارکن ، تمام علماء کرام بالخصوص حضرت مولا نامش اللہ بن شہیر جو ان
دنوں بلوچ ستان اسمبل کے ڈپٹی میٹیکر ہے۔ اس عظیم معرکہ کو سرکرنے کا سہرا ان کے سرے۔ ان
دنوں ٹوب کے ڈپٹی کمشز فقیر محمر صاحب بلوچ ہے۔ جو آج کل صوبائی حکومت کے چیف سیکرٹری

تحریک ختم نبوت کے کار کنوں ورا جنماؤں کی گرفتاری

بہائی رزاق کے مرنے کی وجہ سے تحریک ختم نبوت کے ۳۴ کارکنوں ورہنماؤں کو تھانہ میں بندکردیا۔ تھانہ میں بندکردیا۔ تھانہ میں بندکردیا۔ تھانہ میں بندکردیا۔ ان دنوں بلوچستان کے گورنرا کبر بگی تھے اور چیف سیکرٹری ایس بی اعوان مرزائی تھے۔وہ فورث سنڈیمن سے مرزائیوں کے اخراج پرتنخ پاتھے۔ مگرعوام کے جوش وخروش کے سامنے دم مارنے کی ان کو ہمت زمتی ۔

چنانچہ بہائی رزاق کے قتل کے جرم میں ۱۳۴ دی تھانہ میں بند کر دیے گئے۔ مجم سویرے مولا نامنٹس الدین ڈپٹی سپیکر بلوچستان اسمبلی اور حافظ نور الحق صاحب بھی تھانہ میں

قیدیوں کے ہمراہ شامل ہوگئے۔

ادھر شہر میں جس وقت مرزائیوں کو نکالا جارہا تھا تو غازی عبدالرحن بھش زرگر نے پہنول سے فائر کر کے ایک قادیا قادی عبدالرحن بھش زرگر کے پہنول سے فائر کر کے ایک قادیا فائد یار کوزخی کر دیا۔ چنا نچہ غازی عبدالرحن کو بھی گرفمار کر کے حوالات میں قید یوں کے مگر آنی کے لئے تعینات کر دی گئی۔ وہ ان قید یوں کو شہر سے باہر شقل کرنا چاہتے تھے۔ گرتمام قید یوں نے باہر جانے سے انکار کردیا۔ وفاقی فورس پر گورز بھی ہڑے برہم ہوئے اور تشدد کا تھم دے دیا۔ ایس بی اعوان بھی بہی حاستے تھے۔

تحكم مانے سے انكاركرديا

گر وفاقی فورس جس میں سرحد کے پیٹھان تھے۔انہوں نے ختم نبوت تحریک کے کارکنوں پرتشدد کرنے اور گولیاں چلانے سے انکار کردیا۔ شریع کی میں معربیں مار حقارت میں گئی

ژوب کی سرز مین سرا پاحتجاج بن گئی قیدیوں کے چلے جانے کے بعد جب اہالیان ژوب کومعلوم ہوا کہ ان کے ساتھ

مومت نے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے شہر میں کمل ہڑتال کردی۔ پہیپہام ہڑتال، یہ صورتحال اٹھ
دن تک جاری رہی۔ مغرب کے قریب ایک آ دھ دکان کھتی لوگ خوردونوش کا سامان لے لیتے۔
دن بھر کھمل بازار سنسان، ہوکا عالم چارسوویرانہ، حکومت اس صورتحال سے شخت پریشان ہوگئ۔
دن بھر کھمل بازار سنسان، ہوکا عالم چارسوویرانہ، حکومت اس صورتحال سے شخت پریشان ہوگئ۔
جناب عبدالرجیم ایڈ دو کیٹ اور جناب صالح مجمد خان کو مجل کی سربراہی سونی گئی۔ ڈوب روؤ
بلاک کردیا گیا۔ شیرین روڈ، وزیرستان روڈ، دانا سرروڈ، لوراگئی روڈ سب بند کردیئے گئے۔ ملٹری
وغیرہ یا حکومت کی کوئی گاڑی اگر ایم جنسی جانا ہوتا تو مجل عمل سے اجازت نامہ لے کرچل سکتے
سفے۔ وریڈ نہیں۔ گویا حکومت وا تنظامیہ مملاً معطل اور مجل عمل کا چارسو غلفہ بند ہور ہا تھا۔ جس دن
قید یوں کو کوئٹہ لے جایا گیا۔ ای رات مجل عمل کے زیر اہتمام ثروب میں عدیم المثال جلسے عام
منعقد ہوا۔ سخت احتجاج کیا گیا اور قید یوں کی بلامشروط رہائی تک ہڑتال واحتجاج کو جاری رکھنے کا
اعلان کہا گیا۔ جلسہ کے نتیجہ میں رات مولانا شمس الدین شہید گوگر فیار کر لیا گیا۔

مولا ناتمس الدين كي كرفاري

ای رات کو چار بجے کے وقت وفاتی پولیس نے مولا نامٹس الدین کے گھر پر گھیرا ڈال دیا۔مولا نامٹس الدین کو گھر سے نکل آنے کا حکم دیا۔مولا نامٹس الدین کی بہنوں نے آپ کی گیڑی اور چپلی کو چھیا دیا کہ ہم آپ کونیس جانے دیں گے۔اس پرمولا نامٹس الدین ؓ نے کہا کہ خدا

کے لئے شرم کی بات ہے۔ ہماری مگڑی اور چیلی دے دو۔اسی وقت انہوں نے اپنی بہنوں اور اہلیہ سے کہا کہ بیمیراسینہ کو لی کے لئے بنا ہوا ہے۔شہادت کا رہیدل کر مجھے بڑی خوشی ہوگی ۔گھر میں سب نے رونا دھونا شروع کیا۔ آپ نے سب کوتسلی دیتے ہوئے کہا کہ مرنا توایک دن ہے۔ روزروز کیامرنا۔اس سے قبل جب مولانا شمس الدین ٌوفعہ ۱۳۴۷ کوتو ٹررہے متھے تواس وقت بھی گھر میں والدہ نے ایک بیل کی منت مانی۔والدمولوی زاہدصا حب نے دودنیوں کی منت مانی۔ بہنوں نے نفلیں ما نیں اور جب وہ سرخ لکیروں کو یار کر گئے تو سب نے چین کا سانس لیا۔مولا نا مٹس الدین پہلے سے ہی اپنی بہنوں سے کہہ چکے تھے کہ اگرختم نبوت کے لئے شہید ہوجا وَں تو جھے مبارک باورینا۔ جب پولیس مولا نا کو گرفتار کر کے لیے جار ہی تھی تو ان سب لوگوں نے ایٹے ہاتھوں میں لاٹھیاں وغیرہ لیں اور انہیں کپڑوں سے چھیالیا تاکہ پولیس والے سمجھیں کہ بدر انقل ہیں ۔موریے سنبیال لئے ۔ملیشیاوالے سمجھ کئے کہ بندوق ہیں۔ چنانچے قبیلہ والوں نے کہا کہ آپ مولا نامش الدين كو ہمارى عورتوں سے بھى نہيں لے جاسكتے ہيں۔ ہم تو مرد ہيں مليشيا والے رك گئے اور انہیں بتایا کہ مولوی صاحب کو واپس شغالہ پوسٹ لے جاؤ۔ چنانچہ اسے واپس شغالہ بوسٹ پہنچاد یا گیا اور حکومت کواطلاع کردی کہ ہم لوگ مولوی مش الدین صاحب کو با ہزئیس لے ماسکتے ہیں۔ پھر حکومت نے ہیلی کا پٹر کا بندو بست کیا۔ ہیلی کا پٹر میں شغالہ سے مولا نامش الدین کوسوار کر کے سیدھا میوند پہنچایا گیا۔میوند میں دس پندرہ پوسٹ میں انہیں چرایا گیا۔احتجاجی ہڑتال، چارسوعالم تحریک کے حالات، میں گورز بکٹی ادرایس۔ بی اعوان مجبور ہو گئے اور انہوں نے سی میں موجود قید یوں کور ہا کرنے کا حکم دیا۔ سوائے غازی عبدالرحن زرگر کے، چنا نچے تحصیلدار محمد جان مندوخیل، مولوی محمدخان شیرانی، حاجی شیخ عمر، صوفی محمیطی وغیره نے فیصله کرایا کہ ہم لوگ عبدالرحن كے بغیر نبیں جائي مے عبدالرحن كوفرنٹ سيٹ پر بٹھا يا جائے تب ہم جائيں گے۔ قيديون كامطالبه مان لياكميا

۳۲ رجولائی ۱۹۷۳ء کودن کے تقریبا آیک بجے پولیس کی بندگاڑی میں بٹھا کر ہی سے سب قید یوں کوروانہ کیا گیا۔ عبدالرحن زرگر کوفرنٹ سیٹ پر بٹھا یا گیا۔ عصر کے وقت کوئٹر پہنچ۔
کوئٹ سے ۱۵ میل کے فاصلے پر جمعیت علاء اسلام کے نمائندے عبدالمنان کا کڑ بازئی نے
کچلاک میں ۳۳ آ دمیوں کے کھانے کا بندو بست ہوئل میں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے
روانہ ہوئے۔ رات بھر سفر کیا۔ قلعہ سیف اللہ جب پنچ تو وہاں پرخوب بارش ہوئی۔ کچھ دیر کے
لئے وہاں پر تھم ہے۔ قلعہ سیف اللہ ہی میں کوئٹروالے سات آ دی بھی پہنچ گئے۔ مج تقریباً نو بج

ژوب بھن گئے۔ رہائی

روب میں تمام قید یوں کو ضانت پر رہا کردیا گیا۔اس کے بعدامیر ختم نبوت شیخ مجر عمر نبوت شیخ مجر عمر نبوت شیخ مجر عمر نبوت کے دیگر پروانوں کو بڑی پر تکلف دعوت دی۔ قید یوں کو رہا کرنے کے بعد تمام قید یوں نبو میں خیمہ گاڑ کے بعد تمام قید یوں نے مولا ناتمس الدین کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ظریف شہید پارک میں خیمہ گاڑ کر شہر یوں نے بھوک ہڑتال کی۔ میہ ہڑتال مولا ناتمس الدین کی رہائی کا مطالبہ منظور کرلیا اور انہیں کو کئے پہنچادیا گیا۔ کو کئے سے آنے پر ڈوب سے ایک میل کے فاصلے پر تمام شہر والوں نے مولا ناتمس الدین کا استقبال کیا۔وہ منظر قابل دید تھا۔ پورا ماحول ختم نبوت زندہ بادکی فضا کوں سے گوئے رہا تھا۔

جلسهعام

ووسرے دن جامع مسجد میں جلسہ عام ہوا۔ مولا ناشم الدین نے اپنے تا ثرات
بیان کئے اور بھٹو کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں بھی بتایا۔ بھٹو نے مولا ناشم الدین ً
سے کہا تھا کہ ہم بینک کا چیک آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ آپ جتی رقم چاہیں لے لیں۔
مگر مولا ناشم الدین ؓ نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے
رسول پر فروخت ہوجائے پھروہ کسی اور کے ہاتھوں فروخت نہیں ہوسکا۔ یہ سننے کے بعد بھٹو
صاحب نے اسی وقت آپ سے کہا تھا کہ مال پھر گولی کے لئے تیار ہوجا کہ آپ نے کہا جھے
مظور ہے۔ اس کے بعد مولا ناشم الدین ؓ جی پر گئے۔ جج سے واپسی پر سیدھے خانپور گئے اور
مولا نا در خواسی صاحب ؓ سے ملاقات کی۔ ورخواسی صاحب ؓ نے بعد میں بتایا کہ مولوی سٹم الدین ؓ کو دیکھ کر اللے کہ بیے والا نہیں ہے۔ ضرور شہید ہوگا۔
وہاں سے پھرمولا ناشم الدین ؓ کو کئے آئے۔

مولا نائنس الدين كى شهادت

کوئٹے سے ژوب آتے ہوئے بگٹی کے مقام پرمولا نامٹس الدین ؓ مردہ پائے گئے۔ ملک گل حسن کے پیٹرول کی گاڑی اس وقت وہاں سے گذرر ہی تھی۔انہوں نے ژوب اطلاع کر دی کہ مولوی صاحب موٹر میں مردہ پڑے ہیں۔کوئی دوسرا آدی ٹہیں ہے۔لوگ وہاں گئے اور انہیں ژوب لے آئے۔ یوں بعثو حکومت کی شرارت پر ۱۲ مارچ ۱۹۷۳ء کومولا نامٹس الدین نے جام شہادت نوش کرلیا۔ گھر لانے پرسب گھر والوں، عزیز وا قارب اور دوستوں نے انہیں شہید ہونے پر مبارک باد دی۔ ۱۳ رمار چ ۱۹۷۳ء کو ہزاروں اشکبار آ کھوں نے انہیں دخصت کیا۔ انہیں فن کرنے کے بعدان کی قبر پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ ان کے خون سے عطر کی خوشبو آرہی تھی۔

صوبہ بلوچتان کے تمام قبائلی معترین نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ چالیس دن بعد ذیلی انتخابات ہوئے۔ جمعیت نے مولانامٹس الدینؓ کے والد مولوی زاہد کو انتخاب لڑنے کے لئے کھڑا کمیا۔ان کے مقابلے میں نواب تیمورشاہ حکومت کی جانب سے مقابلہ لڑ رہے تھے۔اس انتخابات میں حکومت نے دھاندلی سے کام لیا۔ ژوب میں ایک پولنگ سٹیش ز نانه مپیتال میں علاء کونتیجہ دینے سے انکار کر دیا۔ شیخ محمر عمر اور دیگر علاء نے ناظم اعلیٰ صوفی محمر علی کو ١٦ نمبرفارم پر نتيجدلانے كے لئے بهجا۔اس وقت الكشن كمشنر محم على دراني تصرف و مجمى اس وقت زنانه سپتال يسموجود تھے۔ وى ايس بي جوبدرى جوكه بہت مواا آدى تھا صوفى محملى في ان سے کہا کہ موٹا تو اتنا ہو گیا ہے۔ گرا بمان ذرہ بحر نہیں ہے۔ نتیجہ کیوں نہیں دے رہے ہو۔ اس کے بعدصوفی محموعلی الیکشن کمشنرمحمرعلی درانی سے ملاا درانہیں بھی فوراً نتیجہ دینے کوکہا۔ پختی سے وہ ڈر میا۔ صوفی محمطی کے ہاتھ میں چونکہ پہتول تھا۔ اس لئے وہ ڈر کے مارے کا نب رہا تھا۔ جمعیت کے تمام کارکن ہزاروں کی تعدادیں اسٹیشن کے باہر کھڑے تھے۔ تب محم علی در آنی نے نتیجہ دیے كاتكم ديا -سليمسيشي سے انہوں نے نتيجه وصول كيا - (جوكم يريذيذنگ آفيسر تفيس) اس وقت بھي نتیجہ فارم پرنہیں تھا۔ بلکہ سفید کا غذ پر تھا۔ باہر جب لوگوں نے بیدد یکھا کہ نتیجہ صحیح ۱۴ نمبر فارم پر نہیں ہے تو انہوں نے واپس صوفی محمعلی وجھیج دیا۔صوفی محمعلی نے پھر الیکٹن کمشز سے صحیح منیجہ دینے کے لئے کہااور ساتھ ہی انہیں خوب لٹا ڑا۔اس کے بعد ۱۴ نمبرفارم پر سیجے نتیجہ دے دیا گیا۔ چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے۔صوفی محریلی نے ان سب سے خاطب ہوکر کہا کر محیح نتیجہ دے دیا ہے۔ پھا کک کھول دواور چلے جاؤ۔ بین کرسب لوگ نوش ہوئے اور چلے گئے ۔ بھٹوحکومت نے دھاند لی سے کام لے کرنواب تیمورشاہ کو کامیاب کرلیا۔

ژوب میں دوسرامعرکہ

۲۹ رممی ۱۹۷۴ء کور بوہ (چناب نگر) اسٹیشن پرمرزائیوں نے مسلمان طلبہ کو مارا۔جس کے بتیجہ میں تحریک چل پڑی۔ ۱۳ رجولائی ۱۹۷۳ء کو بھٹو ژوب تشریف لائے۔ چلڈرن پارک میں انہوں نے جلسہ عام کرنا تھا۔ناظم اعلی صوفی محریلی نے ختم نبوت کے مطالبات پر جنی پوسٹرمجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے اور کوئیہ سے منگوائے اور تمام پارٹیول کے ان مطالبات پر بالا تفاق دستخط کرائے اور ان پوسٹر زکونا ئب امیر مجم عرعبداللہ زئی کے حوالہ کر دیا ۔ بھٹو کے ژوب میں آنے پر سب لوگوں میں یہ بینر زبانٹ دیئے گئے۔ جلسہ کے وقت بطور تفاظت ملیشیا کے ۱۰ گھوڑے تعینات کئے گئے۔ ملٹری بھی تھی۔ بھٹوصا حب جب سنجی پرتشریف لائے توختم نبوت کے ادا کین نے ان سے صاف صاف کہد دیا کہ بھٹوصا حب آپ مرزائیوں کے ایجنٹ ہیں۔ آپ ہی مولوی شمس الدین کے قاتل ہیں۔ اب آپ پھر ژوب آئے ہیں اور عوام سے خطاب کر دہ ہیں۔ بھٹو بھائی ، سنو بھائی۔

اس کے بعد بھٹوصا حب پرٹماٹروں، پیاڈوں اور انڈوں کی بوچھاڑ شروع کردی گئی۔
جس کے نتیجہ میں جلسہ منتشر ہوا۔ جام غلام قادر کٹورٹی ایک طرف بھاگ رہے تھے۔ نواب تیمور
شاہ اور پالٹیکل ایجنٹ نے بھٹوصا حب سے گولی چلانے کو کہا۔ مگر بھٹوصا حب نے ایسا کرنے سے
اٹکار کردیا۔ سب نے بھاگنا شروع کردیا۔ پولٹیکل ایجنٹ محبت خان ایک طرف کو بھاگ رہے
سے تو باقی لوگ دوسری جانب کو بھاگ رہے سے۔ یوں بھٹوصا حب جلسہ نہ کر سکے۔ تمام وزراء
کسی نہ کسی طرح جان چھڑا کر چلے گئے۔ جب جلسہ تم ہواتو نائب امیر خم نبوت مجمد عمر کو گرفار کر لیا
سالے بھٹوصا حب نے رات وہیں ڈوب میں بسرکی۔ اس رات بھٹوصا حب نے خصہ میں تمام
سالے بلایا تھا۔ جب صبح ہوئی تو بھٹوصا حب جہاز میں بیٹے کر ڈوب سے روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے
سنتالہ گئے۔ اس کے بعد قمر الدین، وہاں پر سب ملکوں کو بلاکر ان میں خوب رقم بانٹ دی۔ وہاں
شغالہ گئے۔ اس کے بعد قمر الدین، وہاں پر سب ملکوں کو بلاکر ان میں خوب رقم بانٹ دی۔ وہاں
مدتک پریشان سے کہ کوئٹ کے جلسہ میں جا کرے رشمبر ۲۲ کاء کی مرزائیوں کے فیصلہ کے لئے
مدتک پریشان سے کہ کوئٹ کے جلسہ میں جا کرے رشمبر ۲۲ کاء کی مرزائیوں کے فیصلہ کے لئے
مدتک پریشان میں کہ کوئٹ کے جلسہ میں جا کرے رشمبر ۲۲ کاء کی مرزائیوں کے فیصلہ کے لئے
مدتک پریشان میں کہ کوئٹ کے جلسہ میں جا کرے رشمبر ۲۲ کاء کی مرزائیوں کے فیصلہ کے لئے
مدتک پریشان میں کہ کوئٹ کے جلسہ میں جا کرے رشمبر ۲۲ کاء کی مرزائیوں کے فیصلہ کے لئے
مدتک پریشان میں کو دونہ پہلے وہ تاریخ مقررنہ کر رہے۔ تھے۔

یوں بھرہ تعالی اہالیان ژوب نے ۱۹۷۴ء کی تحریک ختم نبوت میں فیصلہ کن قائدانہ کرداراداکیا۔ان حالات میں ۲۵ رجولائی کوناظم اعلیٰ صوفی محریلی نے کوئٹداورملتان ختم نبوت کے تمام علماء کوتاردیا۔ (جوکا نفرنس کرنے کے لئے ژوب آنے والے تنے ) ان حالات میں کانفرنس ملتوی کردی گئی۔ کیونکہ ختط مین کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ سی بھی وقت وہ گرفار ہوسکتے تنے۔

حاجی محمد لیمین مندونیل کو بھی گرفتار کیا۔ وہ چونکہ بیار تھا۔اس لئے اٹھا کیس دن تک مہیتال میں رکھا۔ای دوران امیرختم نبوت شیخ محمد مے صوفی محمد علی سے کہا کہ میں آپ کو پناہ

دے دوں گا۔ تاکہ پولیس آپ کو گرفتار شکر سکے۔ گرصونی محد علی نے پناہ لینے سے اٹکار کردیا اور کہا کہ جاتی صاحب مجھے انہوں نے چھوڑ نانہیں ہے۔ کیونکہ میں نے جلسہ خراب کیا ہے۔ اس لئے میں چھپنانہیں چاہتا۔

محرفناريان

۲۵ رجولائی ۱۹۷۳ء بی کوصوفی شحیطی حاجی احمدی دکان پر بینها ہوا تھا کہ ان کے پاس شخ عبدالمجید تھا نیدار آیا۔ انہیں گرفآر کر کے تھانے میں الگ کمرے میں بند کر دیا۔ ان کے علاوہ جننے بھی علاء کرام نظر آئے۔ ان سب کوگرفآر کرلیا گیا۔ مسجد میں نماز پڑھانے والا ، کوئی ندر ہا۔ ملا خاٹول تین دن تک چھپا ہوا تھا۔ تیسرے دن جب مسجد آیا تو مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد انہیں بھی گرفآر کرلیا گیا۔

مولوی نور محرکومنی بازار لیویز بھیج کر بلالیا گیا۔مولا نامٹس الدینؒ کے پچازاد بھائی مولوی احمد شاہ کوبھی گرفنار کرلیا گیا۔مولا نا میرک شاہ صاحب، حافظ علیم الدین موٹی خیل، ملا آئ اور جعیت علاء اسلام کے اراکین کی بڑی تعداد میں گرفناری عمل میں آئی۔صوفی محم علی کوالگ کمرہ میں رکھا گیا۔انہیں سونے کے لئے بسترہ تک نہیں دیا۔

طالب نامی پولیس مین (جو کہلورالائی کارہے والا تھا) نے قید یوں کوگالیاں دیں اور کہا کہتم سب لوگ بے ایمان ہو۔ قید یوں نے گیارہ دن تھانے میں گذارے۔اس کے بعد انہیں سب جیل خفل کردیا گیا۔ جب یہ قیدی جیل چلے گئے تو طالب پولیس والا بیار پڑ گیا۔اس کی تکمیر پھوٹ گئی اور مرغا کبزئی (ژوب سے ۵۵ میل کے فاصلے پرواقع گاؤں) میں مرکمیا۔ پھر انہیں گھر پہنچادیا گیا۔

المبلي مين بحث

بعثوصاحب نے یہاں سے واپس اسلام آبا واسمبلی میں مرزائیوں کا کیس پیش کردیا۔ چنا نچے مرزاناصر کواسلام آباد میں اپنامؤ قف پیش کرنے کے لئے طلب کیا گیا۔ وہاں پر چودہ دن تک بحث ومباحثہ ہوا۔ جس میں کتا ہیں مولانا عبدالرحیم اشعر صاحب پیش کرتے ہے اور پیرزادہ وزیر تعلیم کو یہ بتایا گیا کہ مرزائی غلام احمد نے لکھا ہے کہ جومرزاغلام احمد کو نی نہیں مانے وہ تنجری اور جنگلی سوروں کی اولا دہیں۔ یہن کر پیرزادہ نے کہا کہ مرزائی تو کیے بے ایمان ہیں۔ مفتی محمود صاحب نے بحثوصاحب کو صاف بتلایا کہ یہ 1904ء کی بات نہیں ہے۔جس میں ختم نبوت والوں پر گولیاں چلائیں گئیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ توم میں اشتعال ہے کہ یہاں پر ندتم رہ سکتے ہونہ یہ توم ۔ اگر آپ نے مرزائیوں کو کا فرقر اردے دیا تو آپ بھی فیک جا کیں گئے اور یہ توم بھی۔ بھٹوصاحب نے انہیں بتایا کہ میں کیا کروں۔ جھے ڈرسامحسوں ہوتا ہے۔ بعد میں فوج کو تمام جگہوں پر تعیینات کردیا گیا۔ کر تمبر ۲۲ کا اور ن کے ساڑھے بارہ ہے اسادن جیل میں رہنے کے بعد تمام قیدیوں کورہا کردیا گیا۔

نائب امیر ماسٹر محمد عمر عبداللّذ ذکی ڈیڑھ سال جیل میں رہنے کے بعدر ہاکر دیئے گئے۔ اسی رات کو ۸ رہیجے مرزائیوں کو خارج از اسلام قرار دیئے کا اعلان کر دیا گیا۔ یوں مرزائیوں کا بیڑہ تباہ ہو گیا۔ ملک بھر میں خوشی ہوئی۔اسی خوشی میں ژوب میں مدرسہ شس العلوم میں خیرات کی گئے۔ یہ خیرات ختم نبوت کے اراکین نے کی۔ جس کے انجارج حاجی شیخ محمد مرتبے۔ صوفی محم علی ناظم اعلیٰ نے کھانا کھلایا۔

سمار جولائی ۱۹۷۵ء کو ژوب میں ختم نبوت کا سالانہ تبلیغی جلسہ ہوا۔ جلسہ کے بعد پھر خیرات کی گئی۔ اس کے دودن بعد ۱۷ رجولائی ۱۹۷۵ء کورات کے نوبیجے امام جامع مسجد مولوی میرک شاہ صاحب وفات پا گئے۔ انداللله و انداالیه راجعون!

پھر ہرسال اور بیس سالانہ تبلیغی جلسہ منعقد ہوتا رہا۔ سوائے ۱۹۷۱ء اور ۱۹۸۳ء کے اور برسال جلسہ کے وقت شیخ محمد عمر عالیثان دعوت کرتے رہے۔ شیخ محمد عمر ختم نبوت کے علاء کرام اور مقامی لوگوں کی ہرسال ذاتی طور پر عالیثان دعوت کرتے رہے۔ شیخ محمد عمر نے ختم نبوت کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ بینو سے سالہ امیر کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ بینو سے سالہ امیر شیخ محمد عمر اب بھی صحت مند ہے۔ گرآ کھوں کی بینائی کمزور ہے۔ کوئیڈ تم نبوت کے جلسہ میں شرکت کرنے کے لئے اب بھی خود جا تا ہے۔

اورخم نبوت کے دفتر کے لئے زمین دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ۱۱ رہارچ کا ۱۹۷ء کو قو می استاد کے کم پرختم نبوت کے وائر کو لئے زمین دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ۱۹۲۰ء کو تو می استاد کے کم پرختم نبوت کے کارکنوں نے پرامن جلوس نکالا۔ وفاتی فورس، اے بی خبولوں نکا لئے والوں پر لائفی چارج کیا۔ امیر جماعت مولوی آئی خود کا تحقیم قرید گئی ماری۔ وہ نالی میں بابر، شیخ غلام مرتضی کو سخت زخمی کردیا۔ امیر ختم نبوت شیخ محمد عمر کو پولیس نے لائفی ماری۔ وہ نالی میں گرگیا۔ انہوں نے خود لائمی پولیس پر اٹھائی۔ ۱۵، ۲۰ ومیوں کو سخت زخمی کردیا۔ آنسویس بی استعال کیا۔ اے۔ بی نے لائمی چارج کا تھم دیا۔ پھر بعد میں گولی چلائی گئی۔ مولی خان

الخانورزئی کالڑکا گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔غرض بہت سےلوگ زخی ہوئے۔شہر بھر میں آنسوگیس کااستعال کیا گیا۔ یہاں تک کہاس گیس سے گھروں کو تکلیف پیچی۔ حرف آخر

بحدہ تعالیٰ جس پودا کوڑوب میں ١٩٢٩ء میں مولانا محمطی جالندھریؒ نے لگایا تھا۔اب وہ نہ صرف تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بلکہ اس کے ثمرات سے پوری تحریک ختم نبوت نے نفع اٹھایا۔ ہرسال جولائی میں یہاں ختم نبوت کا نفرنس ہوتی ہے۔ یوں جولائی ۱۹۷۳ء میں مرزائیوں کے فورٹ سٹریمن سے نکالے جانے کی سال گرہ منائی جاتی ہے۔ مطالبات ..... مرکزی مجلس عمل شحفظ ختم نبوت یا کستان مرکزی مجلس عمل شحفظ ختم نبوت یا کستان

..... مولانا اسلم قریشی کوفوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ان کی گمشدگی میں میجر مشاق، ڈی۔ آئی۔ جی فیصل آباد برابر کے ملوث ہیں۔ان کو معطل کر کے شامل تفتیش کیا حائے۔

۲..... اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی منظور کرده سفارش در باره ارتداد کی شرعی سزا کونا فذ کیاجائے۔

سس.... قادیانی گروه کو اسلام دهمن اور پاکستان دهمن جماعت قرار دے کراس پر پابندی لگائی جائے اوراس کی تمام الملاک کو بحق سرکار ضبط کیا جائے۔

ہم ...... قادیانی امتناع آرڈیننس پر ملک بھر میں مؤثر عمل درآ مدکرایا جائے۔قادیا نیوں کی طرف سے ملک بھر میں کلمہ طیبہ اور دیگر اسلامی شعائر کے استعمال کی صورت میں آرڈیننس کی تھلم کھلا خلاف ورزی کا ٹوٹس لیا جائے تا کہ آرڈیننس کے نفاذ کے مطلوبی فوائد حاصل ہو شکیس۔

ہ ...... انجمن احمد یہ کے نام ر بوہ کی سکنی زمین کے فرضی اور جعلی انتقال کی انکوائری کرا کرا ہے۔ کینسل کیا جائے اور رہائشیو ں کو مالکا نہ حقوق دیئے جائیں۔

۲ ..... نوج اورسول كتمام كليدى عبدول سے قاديا نيول كومليحده كيا جائے۔

ے..... شاختی کارڈ میں ندہب کے خانہ کا اضافہ کیا جائے اور تعلیمی اداروں کے داخلہ فارموں میں بھی صلف نامہ کی بنیاد پر مذہب کے خانہ کا اضافہ کیا جائے۔



### بسماالله الرحمن الرحيم!

ہمارے ہاں اکثر بیسوال کیا جاتا ہے کہ قادیانی گروہ کے لوگ ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہیں۔ زکوۃ دیتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں۔ نج کے لئے جاتا چاہتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں۔ زکوۃ دیتے ہیں۔ روزے رکھتے ہیں۔ نج کے لئے جاتا چاہتے ہیں لیکن غیر مسلم ہونے کے باعث سعودی حکومت نے حریثن شریفین میں ان کا داخلہ ممنوع قراردے رکھا ہے۔ قادیا نیوں کی عبادت گاہیں ہماری مساجدی طرح ہیں۔ وہ قبلدرخ کھڑے ہیں۔ قادیانی قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ قربانی دیتے ہیں۔ ان کی شکل کھڑے ہوں تا ہے۔ ان تمام باتوں کے باد جودانہیں کافر کیوں کہاجاتا ہے؟۔

اسلام کی بنیاد کلمہ بنماز، روزہ ، زکو قاور جے۔ پاٹیج چیزوں پرہے کلمہ پڑھنے کے علاوہ دیگر عبارہ دیگر عبارہ دیگر عبارہ دیگر عبارہ ایمان ہیں۔ انہیں کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اس اصول وضابطہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے خودقاد یا نیوں سے بیسوال کیا جاسکتا ہے کہا گر شعائز اسلامی پڑمل کرنے والے کسی کلمہ کو کو کافر نہیں کہا جاسکتا تو پھرقاد یائی گروہ دنیا بھر کے ان مسلمانوں کو کیوں کافر کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ ، ذکو قاور جے جیسی افضل عبادت کے علاوہ دیگر تمام شعائز اسلامی پڑمل کرتے ہیں۔

قادیانی جماعت کے دوسرے سربراہ مرزامحود کی کتاب کا بیرحوالہ تمام قادیا نیوں کے ایمان کا حصہ ہے: ''کل مسلمان جو حضرت سے موجود (مرزاغلام احمدقادیانی) کی بیعت میں شامل میں ہوئیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔''

قادیانی جماعت کے پیشوا کے مطابق قادیا نیوں ادرمسلمانوں میں تفریق کی بنیا دمرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے۔ مذکورہ بالاحوالہ سے دوبا تیں واضح ہورہی ہیں:

ق ..... قادیانیوں کے عقیدہ میں وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیت نہیں کی \_ یعنی اسے نہیں مانا۔وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

ق ...... قادیانیوں کے عقیدہ میں وہ لوگ جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت کی اوراسے مان لیا۔وہ اہل ایمان عظہر ہے اور وہی مسلمان ہیں۔

مذكوره حواله سے ظاہر ہوتا ہے كہ قادياني اپنے آپ كوتو حقیق مسلم اور دنیا بھر كے تمام

مسلمانوں کو کافر سیجھتے ہیں۔ ذراغور فرمائی اس حوالہ کے مطابق جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام تک نہیں سا۔ انہیں بھی کافرگردانا گیا ہے۔ کیااس کا یہ مطلب ہوا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر 10 ویں صدی ہجری تک کے تمام وہ مسلمان جن کے کان مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ناآشار ہے۔ وائرہ اسلام سے فارج ہوگئے؟۔ کیا وہ تمام مسلمان کلمہ پڑھنے کے علاوہ دیگر شعائر اسلامی پر پابندی سے عمل نہیں کرتے تئے؟۔ مرزامحمود کے اس قول کرمطابق تمام صحابہ ، اہل بیت ، تابعین ، اولیا، قطب ، فوث، ابدال ، صالحین ، متقین ، مشائخ اور تمام مشاہیر اسلام ( نعوذ باللہ ) وائرہ اسلام سے فارج ہوئے۔ ان کا قصور صرف بیتھا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیا نی کا نام کیوں نہیں سنا۔ اس حوالہ کے مطابق ظلم کی حدید کہ بلا متحقیق تمام مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے فارج قرار دیا گیا۔ گو یا مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے تعاوہ کی مدید ہیں۔ مسالک، مکا تب، حقی ، حنبلی ، ماکی ، شافعی کے علاوہ طریقت کے تمام مسلمانوں کے کمام مسلمانوں کے تو دیوں کے ترز دیک کافر ہیں۔ حالانکہ بیسب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ قادری ، سہرور دی بلا امتیاز قادیا نیوں کے نزدیک کافر ہیں۔ حالانکہ بیسب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ وادردیگر تمام شعائر اسلام ی پڑھل بھی کرتے ہیں۔

ای پیش کرده حوالہ کے مطابق جنہوں نے مرز اغلام احمد قادیا نی کانام توسنالیکن انہوں نے بیعت نہیں کی لیعنی مرز اغلام احمد قادیا نی کونہیں ماناوہ بھی کا فرقر ارپائے۔ انہیں مرز اغلام احمد قادیا نی کا نام س کرایمان نہ لانے کے جرم میں کا فرقر اردینے کا ایک مخصوص پس منظر ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیج گئے تمام انبیاء کرام کو ماننا ایمانیات کا حصہ ہے اور انہیں نہ ماننا کفر ہے۔ سے نبیوں کی اطاعت ایمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

ق ..... "وماأرسلنامن رسول الاليطاع باذن االله"

ترجمہ: ''اورہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا گراس کئے کہاس کی اطاعت کی جائے۔'' سیچنبیوں کی نبوت سے انحراف کفرہے۔

> ق..... ''فمن تولیٰ بعدذالک فاولئک هم الفاسقون'' ترجمہ:''اس کے بعد جواپۓ عہد سے پھرجائے وہی فاس ہے۔''

ای ضابط قرآنی کو غلط استعال کرتے ہوئے مرز امحود نے مرز اغلام احمدقادیانی کے نہ ماننے والوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قر اردیا ہے۔ مرز امحود نے قادیانی لا ہوری گروپ کے جواب میں '' حقیقت النبو ق'' کتاب کھی جس میں اس نے مرز اغلام احمد قادیانی کے الہامات اور دعوی جات کے مطابق اس کو خدا کا برگزیدہ نبی ثابت کیا ہے: ''بس اس میں کیا

شک ہے کہ حضرت مسے موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) قرآن کریم کے معنوں کی روسے بھی نبی بیں اور لفت کے معنوں کی روسے بھی نبی بیں۔'' (حقیقت العبدة ص ١١٦)

بی اور دهت سے سوں ی روسے بی بی ہیں۔

تادیانی حضرات سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی کو ظلمی بروزی نبی قرار دیتے ہیں حالانکہ قادیانی ، مرزا قادیانی کو هیقی معنوں میں نبی مانتے ہیں۔

"لی شریعت اسلام نبی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب (مرزاغلام احمد قادیانی) ہرگز بجازی نبی نہیں۔ پس حقیقی نبی ہیں۔ " (حقیقت الدیوة ص ۱۷۸)

قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کے بارے میں جوتا ویلات کرتے ہیں حسب ذبل حوالہ کے بعدان کا کیا خیال ہے؟۔

'' بلحاظ نبوت ہم بھی مرزاصا حب کو پہلے نبیوں کےمطابق مانتے ہیں۔''

(حقيقت النوة ص٢٩٢)

ان چندحوالوں کے پیش کرنے کا مقصدیہ ہے کہ قادیا نی مرزا غلام احمد قادیا نی کو نبی ماننے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کی اکثریت عقیدہ ختم نبوت کی روسے اسے نبی نہیں مانتی اس لئے قادیا نی کل مسلمانوں کو کافر گردانتے ہیں۔

'' جو شخص تیری پیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔''

(تلغ رسالت ج٩ص٢، مجوعا شتهارات ج ٣ص ٢٤٥)

مرزا غلام احمد قادیانی کونہ مانے والے قادیانی مذہب کے حوالہ سے کافر اور جہنی کھیر ہے تواس سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانے والے ہی صاحب ایمان اور مسلمان ہوئے۔اس کا ایک ثبوت رہم ہے کہ قادیانی جماعت، لا ہوری گروپ کومرتد قرار دیتی ہے۔ حالا نکہ اصطلاحی کحاظ سے مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دے۔ قادیانی جماعت کے موقف کے مطابق لا ہوری گروپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبیش مانتا۔

مرزاغلام احمد قادیا ٹی نے علماء مشائخ ہند کو خطا کھھا تھا۔اس میں سلام مسنون ، بسم اللہ الرحن الرحیم وغیرہ نہیں کھی تھی۔ کیونکہ مرز اغلام احمد قادیا نی انہیں کا فرسجھتے ہتھے۔

(حوالدالفضل قاديان مورخد ٢٢رجولا كى ١٩٢٠)

مسلمان قاديانيوں كوكافر كہتے ہيں۔ قادياني مسلمانوں كوكافر سجھتے ہيں۔ كلمہم پڑھتے

بیں کلمہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں۔ دیگر شعائر اسلامی پر ہم عمل کرتے ہیں جبکہ دیگر شعائر اسلامی پر بظاہر قادیانی بھی عمل کرتے ہیں۔ دونوں میں سے یقینا ایک حقیق مسلم ہے دوسرا یقینی کا فرہے۔ کیونکہ ایک میان میں دونلوارین نہیں ساسکتیں۔ بیہ مقدمہ ہم آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور فیصلہ بھی آپ پرچھوڑتے ہیں۔ کما

> هم. .

سب سے پہلی اور اہم چیز کلمہ ہے اور کلمہ بی ایمان میں داخلہ کا دروازہ ہے۔ چوہیں حروف کے کلمہ کے دو جز وہیں: فیسست و حید۔ فیسست رسالت۔

مرزا غلام احمد قادیانی نے خداکا بیٹا (اربین نمبر م ص ۲۳ ماشی، نزائن ج ۱ ص ۲۵ م خداکا بیٹا (اربین نمبر م ص ۲۳ ماشی، نزائن ج ۱۵ ص ۲۵ م خداکا باپ (حقیقت الوی ص ۹۵، نزائن ج ۲۲ ص ۹۹) خداکی بیوی (اسلای قربانی ص ۱۲) اور خود خدا (آئینه کمالات اسلام ص ۹۵، نزائن ج ۵ ص ۵۹ م) مونے کے مضحکہ فیز دعوے کر کے عقیدہ توحید کا خاصا فداق الزایا ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذات وصفات دونوں میں: ''و حدہ لا شریک '' ہے۔ شرک بہت برا ابرت برا اور ناقا بل معانی گناہ ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ فداق اور شرک کے ارتکاب کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نہ مسلمان رہا اور نہ صاحب ایمان ..... توحید کی تفخیک اور نبوت ورسالت کے دعوی جات کے بعد کھمہ: ''لااله الا الله محمد رسول الله '' سے یقینا اس کا تعلق ختم ہوگیا۔ اس کے باوجود مرزا غلام احمد قادیانی از حالی نہ مسلمان کی انتہائی اور حالی سے دعویدار ہے:

''محمدرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحما بينهم'' اس وى الى ش ميرانام محرركها گيا اوررسول بھى۔

(ایک غلطی کاازالیس ۴ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷)

اس الہائی دعویٰ کی تائید میں قادیانی شاعر کے ان اشعار کوقادیانی باعث فخر سجھتے ہیں:

مجمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں
آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں
مجمہ دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمہ کو دیکھیے قادیان میں

(اخبار بدرقاد يان ج ٢ ش ٣٣، مور خد ٢٥ را كوبر ١٩٠١ ي)

مرزاغلام احمد قادیانی نے جناب رسالت م آب عظیم کی جگہ پانے اور مقام حاصل کرنے کی نایاک جسارت میں عام مسلمانوں والا کلمہ استعال کیا۔ مرز اغلام احمد قادیانی اپتاالگ

کلمداختیار کرتا توساده لوح مسلمانوں کودعوکہ دینے بیس مجھی کامیاب نہ ہوتا۔ مرز اغلام احمد قادیا نی اپنے دعویٰ نبوت کے پس منظر بیس ان مخصوص ( تنتیخ جہاد واطاعت برطانیہ) بیس مجھی کامیاب نہیں ہوسکتا تھا۔ جب تک وہ مسلمانوں والاکلمہ اور ان کے دیگر شعائز اسلامی نماز ، روزہ ، ذکو ق ، جج وغیرہ کواختیار نہ کرتا۔

'' پین مین موعود (مرزاغلام احمد قادیانی ) خود محمد رسول الله ب جواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لئے ہم کو کسی نئے کلے کی ضرورت نہیں۔''

( كلمة الفصل ص ١٥٨)

جموٹے مدی نبوت مسلمہ کذاب کا اندازیکی تھا۔اس نے بھی اپنانیا کلمہ ایجاد نہیں کیا تھا۔ بلکہ بکی محمد مطفٰ علی اللہ کا کلمہ اور دیگر شعائر اسلامی نماز ، روزہ ، زکو ۃ اور جج وغیرہ کا بی قائل تھا۔ وہ جناب رسالت م آب علی کے کنبوت اور حکومت میں شراکت کا دعویدار تھا۔ جبکہ مرز ا غلام احمد قادیانی چارقدم آ کے بڑھ کرخود محمد رسول اللہ ہونے کا دعویدار ہے۔

نماز

مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور مسالک کے درمیان اگر چہ اختلافات ہیں لیکن اس
کے باوجود ایک دوسرے کے چیچے نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا بیت اللله علی ہونے والی نمازوں کا
منظر چیم تصور عیں لائی کی کی نے ہاتھ سینے پر رکھے ہیں تو کس نے ناف پر اور کسی نے ہاتھ چھوڑ کر
میں امام کعبہ کی اطاعت کوئیں چھوڑ اگر مرز اغلام احمہ قادیانی کے پیروکاروں کو تی ہے تھم دیا گیا
ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیچے نمازنہ پڑھیں: ''ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمہ یوں کو مسلمان نہ جھیں
اوران کے پیچے نمازنہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالی کے ایک نی (مرز اغلام احمہ
قادیانی) کے معربیں۔ بیودین کا معالمہ ہے۔ اس میں کی کا اختیار نہیں کہ کے کرسے۔''

(انوارخلافت ص٩٠)

تمازجنازه

قادیا نیوں کومسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ انہیں مسلمان معصوم بنج کا نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔ قادیا نیوں کے نزدیک مسلمان کی دعائے مغفرت جائز نہیں۔قادیا فی پیٹواؤں کے تعصب کا اندازا اس امرسے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کوقادیا فی قبرستان میں دُن کرنے سے منع کیا ہے: ''کیونکہ غیراحمدی جب بلااستثناء کا فر

بین توان کے چھ ماہ کے بچ بھی کا فرہوئے اور جب وہ کا فرہوئے تواحمدی قبرستان میں ان کو کیسے وفن کیا جاسکتا ہے۔ وفن کیا جاسکتا ہے۔ ۲۹۳۹ن)

مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بیٹا نصل احمد اپنے باپ کو دعویٰ نبوت میں جھوٹا سمجھتا تھا۔ حقیقی بیٹا ہونے کے باوجود جب وہ فوت ہوا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی نماز جناز ہ نہیں پڑھی تھی۔ ظفر اللہ خان قادیانی وزیر خارجہ نے بانی پاکستان محم علی جناح کے جناز ہ میں ہوتے ہوئے بھی ایپڑھن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔

'' جناب چوہدری ظغراللہ صاحب پر ایک اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے۔لہذا جماعت احمد بیہ کے سی فرو کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض باہے نہیں۔''

( ٹریکٹ نمبر ۲۲ بعنوان احراری علاء کی راست گوئی نظارت دعوت تبلیغ صدرانجمن احمد بیدر بوه )

نج

کل روئے زمین کے مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حرمین شریفین، مکہ و مدینہ کا نتات ارضی میں سب سے افضل، اعلیٰ، معظم اور محترم ہیں۔قادیانی گروہ کے لوگ قادیان کو اپنا روحانی مرکز اور مقام جج سجھتے ہیں۔قادیانی جماعت کے پیشوا مرز امحمود کا دعویٰ ہے کہ:'' قادیان میں مکہ و مدینہ والی برکات ہوتی ہیں۔'' (خطبہ مرز امحمود مندرجہ الفضل قادیان مورخہ ۱۱ ردمبر ۱۹۳۲ء میں ا

یددعویٰ کس قدر مطحکہ خیز ہے کیونکہ برکات وتجلیات کا اعزاز صرف انہی دو جگہوں کو حاصل ہے ۔ بیشرف بیسعادت کسی اور زمین کو حاصل ہے نہ ہوگی۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے قادیان کوسرزمین حرم قرار دیاہے۔

> زمین قادیان اب محرّم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(ورثمين اردوكلام مرزاغلام احمدقادياني ص٥٢)

قادیانی این آبائی مرکز قادیان کوکسی طرح سے بھی مکه مرمد سے کم نہیں بھے ہے۔ اس کا انداز ہ اس حوالہ سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے: ''مقام قادیان وہ مقام ہے جس کوخدا تعالیٰ نے تمام د نیا کے لئے ناف کے طور پر فرما یا اور اس کو تمام جہانوں کے لئے ام قرار دیا ہے۔'' (خطب مرز انعضل مور خہ سرجوری ۱۹۲۵ کی)

"اناانزلناه قریباً من القادیان" قرآن قادیان کقریب نازل موار در تین شهرون کاقرآن مین ذکر ہے۔ کم، مدیداورقادیان "

(ازالهاد بام ص ۳۳ خزائن ج ۳ ص ۱۳۰ حاشیه)

قرآن

قرآن مجیداللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔جورشدوہدایت کا خزانہ ہے۔مرزاغلام احمدقادیانی نے قرآن مجید کے مقابل وی والہام کا ڈھونگ رچایا اور قرآن کو اپنے منہ کی باتیں قرار دیا۔مرزاغلام احمدقادیانی نے اپناایک الہام لکھا:"مالنا الاکاالقدان" (قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے (مرزاغلام احمدقادیانی) منہ کی باتیں ہیں)

(تذكرهم ١٤٨، حقيقت الوي ص ٨٨، خزائن ج٢٢ ص ٨٨)

آنچه من بشنوم ز وحی خدا بخدا پاک دانمش ز خطاء همچوں قرآن منزاش دانم از خطاها همینست ایمانیم بخدا هست ایں کلام مجید از دهان خدائے پاک وحید

"جو کھ میں اللہ کی وتی سے سنا ہوں۔خدا کی تشم اسے ہرتشم کی خطاء سے پاک مجھتا ہوں۔قرآن کی طرح میری وتی خطاؤں سے پاک ہے۔ یہ میراایمان ہے خدا کی قشم یہ کلام مجید ہے۔خدائے پاک وحدہ کے منہ سے۔" (نزول اُسے ص ۹۹ بزائن ۱۸ ص ۱۸ ص ۲۷) ویگر عما دات

جہاں تک دیگر عبادات اور شعائر اسلامی کا تعلق ہے قادیانی جماعت کا اصولی عقیدہ ملاحظ فرما کیں: '' حصرت سے موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) کے منہ سے لکتے ہوئے الفاظ میر سے کا نول میں گونچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیفلط ہے کہ دوسر سے لوگوں سے جمار ااختلاف صرف وفات مسے یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول

کریم علی ہے آن، نماز، روزہ، ذکوۃ غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیزیل میں میں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔''

8 میں ان (مسلمانوں) سے اختلاف ہے۔''

8 دیان موردہ ۳۰ جولائی ۱۹۳۱ئ)

#### رشته نابته وتعلقات

اپنے آپ کومسلمان کہلوانے والے قادیا نیوں کے شخص کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے صرف دینی معاملات میں بھی اپنے آپ کومسلمانوں سے الگ کررکھا ہے۔ اس شمن میں ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں توحقیقت حال واضح ہوجائے گی: '' غیراحمہ یوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ان کولا کیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ہوجائے گی: '' غیراحمہ یوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں۔ان کولا کیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ووقتم کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باتی کیارہ گیا ہے جوہم ان کے ساتھ ملکر کرسکتے ہیں۔ ووقتم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا انجاری ذریعہ رشتہ ناطہ ہے۔ سوید دنوں ہمارے لئے عبادی خرام قرار دیئے گئے ہیں۔'' (کلمة

قادیانیوں کا اپنے آپ کومسلم اور ہمیں کافر سجھنے کا ایک اور بڑا جُبوت ہے کہ قادیانیوں کو گئم دیا گیا ہے کہ وہ دشتہ ناطہ کے معاملہ میں احتیاط برتیں فیراحمہ یوں (مسلمانوں) کولڑی کارشتہ مت دیں: 'فیراحمہ ی کیلڑی لے لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب مورتوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ بلکہ اس میں فائدہ ہے کہ ایک اور انسان بدایت یا تا ہے۔ ابنی لڑی فیر احمہ ی کونہ دینی چاہئے۔ اگر مطرتو لے لے۔ بیٹک لے لینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے۔'

۲اردهمبر ۱۹۲۰ی)

چونکداسلای شریعت پیس مؤمنه گورت کا اہل کتاب سے نکاح جا تزنییں۔البت موثن اہل کتاب عورت سے شادی کرسکتاہے۔اس لئے قاد یا نیوں کوتھم دیا گیاہے کہ وہ مسلمان کی بیٹی لے سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی انہیں نہیں دے سکتے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کومومن اور ہمیں کا فرسجھتے ہیں۔اگر قادیا نیوں کا کلمہ مسلمانوں والا ہے اور وہ اسلامی شعائر پرمسلمانوں کی طرح عمل کرتے ہیں تو پھررشتہ ناطہ کے بارے میں انہیں ایسا طرزعمل اختیار کرنے کا کیوں تھم دیا گیاہے؟۔

اسلامي اصطلاحات

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی ذات کے لئے'' نبی'' بلکہ خاتم النبیین ۔اپنے ساتھیوں کے لئے ''نبین کے لئے صحابی، اپنی بیوی کے لئے ام الموثین، اپنی اولاد کے لئے شعائر اللہ، اپنے نائبین کے لئے خلیفة المسلمین، اپنی بیٹی کے لئے سیدالنساء جیسے مخصوص القاب استعال کئے۔اس ضمن میں چند حوالہ جات ملاحظے فرمائمیں:

ق ..... "میری (مرزاغلام احمدقادیانی کی) اولاد شعائز الله میں داخل ہے۔"
(الفضل قادیان مورخہ ۸رجوری ۱۹۲۷ کی)

ق ..... این اولاد کے بارے میں مرز اغلام احمدقادیانی منظوم کلام میں اس بات کا دعویدار ہے:

میری اولاد سب تیری عطا ہے ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے بی پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یمی ہیں بیٹ تن جن پر بنا ہے

(ورثمين اردوص ٧٥، مجموعه كلام مرز اغلام احمد قادياني)

ق ..... "عزیز امته الحفیظ (مرز اغلام احمد قادیانی کی بینی) سارے انبیاء کی بینی (افعنل قادیان مورخه

عاريون ۱۹۱۵)

ق ..... مور اغلام احدقاد يانى كى محمروالى ام المونين ہے۔

(سيرة سيدة النساءام المومنين نصرت جهال بيكم تانيثل)

ان تمام حوالہ جات کے بعد قار کین فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ہماری طرح کلمہ پڑھنے والوں اور دیگر شعائر اسلامی پڑمل کرنے والوں میں کتنا فرق ہے؟۔ اگر قادیا نیوں اور مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، تمام شعائر اسلامی ایک ہیں تو انہیں مسلمانوں کی تمام عبادات میں اپنے آپ کو الگ رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟۔

ق..... کلمـ ق.... نمازـ ق.... نمازجنازهـ



#### بسماالله الرحمن الرحيم!

ىرتغبر ١٩٧٣ء كوقادياني غيرمسلم اقليت قراريائي آئين كى دفعه ٨٠٢٠٠٨ ميل ترمیم ہوئی۔ چونکہ قادیا نیوں نے خود کو غیر مسلم تسلیم کرنے سے عملاً اٹکار کر دیا تھا۔اس لئے بھٹو صاحب ؓ کے بی دور حکومت میں رجسٹریش ایکٹ میں ترمیم کر کے شاختی کارڈ کے فارموں میں خاند ذہب كااضافه كيا كيا۔ مروه فحص جوا پنا ذہب اسلام كلصے اس كے لئے شاختى كارؤ كے فارم میں ایک حلف نامہ شامل کیا گیا۔ بی بھٹوصاحب کے دور حکومت میں ہوا۔ اس وقت کی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکتان کے ذمہ دار رہنماؤں مولانا محمد بوسف بنوریٌ، مولانا مفتی محمودٌ، پروفیسر غفور احمد ، مولًا ناشاه احمد نوراني، جو بدري ظهور الهيّ ، مولا ناعبد الحقّ ، مولا ناتاج محمودٌ ، مولا ناعبيد الله انورّ ، نوابزادہ نصراللہ خان ،مولانا عبدالستارخان نیازی وغیرہم نے بھٹو حکومت سے مطالبہ کیا کہ شاختی کارڈ کے فارم تو رجسٹریشن دفاتر میں رہ جائیں گے۔ ضروری ہے کہ شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کا اضافہ کیا جائے۔بھٹوصاحب نے فرمایا کہ پورے ملک کے شاختی کارڈ نئے سرے سے بنانے پر تو ی خزانہ پر ناروابو جھ ہوگا۔ تا ہم آپ کا مطالبہ معقول ہے۔ مناسب وقت پراس پڑمل درآ مد کر لیا جائے۔قادیانی سازش سے بعثوصاحب اور مجلس عمل کے درمیان کشیدگی پیدا کردی گئی۔جس کے نتیجہ میں اس ترمیم پر قانون سازی نہ ہو تکی۔اس کے بعد جزل محمہ ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس کے ذریعداس خلاء کو پر کیا اور پھر پاسپورٹ میں خانہ فدہب کا اضافہ کردیا گیا۔ پاسپورٹ چونکہ شاختی کارڈ کی بنیاد پر بنا ہے۔اس لئے ایسے ممالک جہاں پر قادیانیوں کا داخلہ منوع ہے یا حرمین شریفین، وہاں جانے کے لئے قادیا نیوں نے خود کومسلمان کھوالیا، یامغربی جرمنی سیاسی پناہ ك كئ ك جان كالمجمدد حرمسلمانول كوقاد ياني تكسوايا جاتار با-اس فتم كيبيول كيس ملک میں پکڑے گئے کہ قادیانی ایجنٹ مسلمانوں کو قادیانی ظاہر کر کے مغربی جرمنی اور کینیڈ اوغیرہ لے جارہے تھے۔اس سے ہزارول مسلمانول کوار تداد کی جھینٹ چڑھایا گیا۔ بیدہ امور ہیں جن کے باعث جب یا کستان کی وزارت داخلہ نے نئے سرے سے شاختی کارڈ کمپیوٹر پرلانے کا فیصلہ كياتوتمام ملمانون كى طرف سے مطالبه كيا كميا كميثاختى كار فيس خاند فد بب كاا ضافه كيا جائے۔ بالخصوص حضرت مولا ناخوا جهرخان محمرٌ صاحب،مولا نافضل الرحمن،مولا ناسميع الحق،مولا نا شاه احمه نوراثیّ، جزل محمد حسین انصاری، قاضی حسین احمه، پروفیسر سا جدمیر،مولا ناعلی غفنفر کراروی اور دوسر بےقومی را ہنماؤں کی طرف سے شدت سے بہمطالبہ کیا گیا۔اس سلسلہ میں متعدد مارصدر مملکت، وزیراعظم، وزیردا خله اور دوسرے ذیمه دار حضرات سے مختلف وفو دینے ملا قاتین کیں ۔ سیمینار منعقد کئے، اشتہارات شائع ہوئے، اخبارات میں مطالبہ کیا گیا۔ حکومت نے چاروں صوبائی حکومتوں سے رپورٹیں منگوا ئیں جومطالبہ کے تق میں آئیں اور بال آخر ۱۹۹۲ء کووزارت مذہبی امور اور وزارت واخلہ نے ویو بندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مکا تب فکر کے دہنماؤں کا اجلاس بلا کرفیملہ کا اعلان کردیا کہ شاختی کارڈ میں نم جب کے خانہ کا اضافہ ہوگا۔ فیملہ کا اعلان ہوتے ہی مختلف طبقات نے اس براعتراضات شروع کردیے۔

پی ڈی اے، جودراصل پیپلزپارٹی کا دوسرانام ہے۔اس کی خالفت میں پیش بی اور وہ اس فرقہ واریت کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ حالانکہ بھٹو صاحب کے دور میں ہی قاد یا نیول کوغیر سلم قرار دیا گیا تھا اور جب مرزائیوں نے اس ترمیم کوشلیم کرنے سے انکار کردیا تو بھٹو صاحب نے ہی رجسٹر پیش ایک میں ترمیم کے ذریعہ شاختی کارڈ کے فارموں میں مذہب کے خانہ اور حلف نامہ کے اضافہ کا فیصلہ کیا۔اگریفر قدواریت کا باعث ہے تواس کی ذمہ داری ان کے بانی رہنما پرعائد ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت رہے کہ اگر قادیا نی غیر سلم اقلیت نے اس آئی کی ترمیم کوشلیم کرلیا ہوتا تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے۔قادیا نیوں کی آئین سے بغاوت ہی ان مسائل کے جنم لینے کا باعث بن رہی ہے۔ شاختی کارڈ پر مذہب کے اندراج کا فیصلہ ایک مثبت، اصولی اور حقیقت پیندانہ فیصلہ ہے۔

بعض اقلینوں کی انگیخت ، اپنے تجدد ولا دنیت کے اظہار اور 'ملا '' کی مخالفت کی آٹر میں اسلام سے دشمنی رکھنے والی آ وارہ اور باز اری عورتوں کے مظاہر سے قرآن وسنت اور اجماع امت کے میسر خلاف اور کروڑ ہا مسلمانان پاکستان کے دینی عقائد اور مذہبی جذبات کے سراسر منافی ہیں۔

اسلام ایک دین فطرت اور آخری آسانی بدایت ہے۔جس کی اپنی ایک مستقل شاخت اور ضروری نقاضے ہیں۔اسلام تق وباطل، بدایت وضلالت، خیروشر، معروف ومحکر، حلال وحرام، ایمان و کفر، اطاعت ومعصیت، طیب و خبیث اور خدا سے محبت وعداوت کے التباس اور وصل و ملاپ کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔اس کے اپنے اممیازات ہیں۔جن کے ختم ہونے یا منا دینے سے اسلامی حدود منہدم ہوجاتی ہیں۔اولیاء رحمٰن اور اولیاء شیطان کے درمیان کھنچے ہوئے خط فاصل کو مٹانا اسلام سے ناوا تفیت، جہالت بلکہ بغاوت ہے۔ پوری و نیا کو دعوت اتحاد دینے باوجود قرآن کریم نے اپنا تعارف فرقان اور قول فصل کے الفاظ سے بھی کروایا ہے۔جس کا

مطلب میہ ہے کہ وہ حق وباطل میں فرق کرنے والا اور کفر واسلام کے لحاظ سے انسانوں کو الگ الگ دائر وں میں رکھنے کا قائل ہے۔

ای قرآن کریم نے "النجعل المسلمین کالمجر مین (القلم: ۳۵) " { کیا ہم مائے والوں اور نہ مائے والوں کو یکسال کردیں گے۔ } فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مؤمن و کا فرکی اللہ اس فطری تقسیم و تفریق کے مثانے والوں کو" مالکم کیف تحکمون (القلم: ۵۲) " { تمہاری عقلوں کو کیا ہوگیا کہ ایمان و کفر کو ایک بنانے لگے ہو۔ } فرما کراس جمافت و بے عقلی پرزوروار تنہیر فرمائی ہے۔

قرآن كريم نه يهجى بتايا ہے كه نيك وبدكى يرتفريق صرف آخرت مين 'فريق فى المهدنة وفريق فى المهدن الشورى: ٥٠٠) " [ايك جماعت جنت ميں ہوگى اور ايك ابنوه دوزخ ميں ہوگا - ] ، ى كى صورت ميں نه ہوگى بلكه دنيا بھى ماننے والوں كى زندگى ، نه ماننے والوں كے الك بى ہوئى چاہئے ۔ كار كار نادگى ، نه ماننے والوں كے الك بى ہوئى چاہئے ۔

ارشادربانی ہے: ''ام حسب الذین اجترحوا السیات ان نجعلهم کالذین امنواو عملواالصلحت سواء محیاهم و مماتهم ساء مایحکمون (الجاثیه: ۲۱) '' { بیر لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں۔ کیا بی خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر رکھیں گے۔ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا۔ کیا ان سب کا جینا اور مرنا کیساں ہے؟ بیر براتھم لگاتے ہیں۔ }

قرآن کریم کی نظر میں نیک کردار وبد کردار میں ایسے بی امتیاز وفرق ہے جیسے اندھے اور بینا میں۔

ارشاد باری ہے: ''وما یستوی الا عمی والبصیر والذین امنوا وعملوا الصلحت و لا المسی قلیلا ما تتذکرون (المؤمن: ۵۰)'' { اور پینا اور ناپینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور بدکار، باہم برابرنہیں ہوسکتے ہے لوگ بہت ہی کم سیجھتے ہو۔ }

قرآن کریم کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم وائی اتحاد ہونے کے باوجودادیان اوراہل ادیان میں تفریق واقدیان جائے ہے۔ باوجودادیان اوراہل ادیان میں تفریق واقدیان کا عالی ہے۔ واضح رہے کہ ہرصدافت کے مٹنے کا پہلاقدم یہی رفع اقدیاز اور برائی کے ساتھ التباس واختلاط ہی ہوتا ہے۔

جوصرات (اورخواتین) صرف شاختی کارڈ پرمسلم وغیرمسلم کی تفریق واقمیاز پرچیل بحبین ہیں۔ انہیں قرآن کریم کے ان واضح ارشادات وہدایات پرغور کرنا چاہئے کہ مسلم وغیرمسلم میں بیا اقتادات کے ان واضح ارشادات وہدایات پرغور کرنا چاہئے کہ مسلم وغیرمسلم میں بیا قبیاز انظم الحاکمین کا ہے۔ یا ملا کی خود ساختہ بات ہے؟ .....اسلام جس طرح وہ تحفظ حدود والوں کوخدا کے دشمنوں کے ساتھ التباس واختلاط سے منح کرتا ہے۔ بعیندای طرح وہ تحفظ حدود ومراتب کے لئے اسلامی سلطنت میں رہنے والے غیرمسلموں کو بھی اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ بحالت کفر مسلمانوں کی صورت و ہیت اختیار نہ کریں۔ تاکہ ہرقوم کی اپنی اپنی خصوصیات نمایاں رہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے لئے حضرت فاروق اعظم سے اس بھم نامہ سے بیدواضح ہوتا ہے کہ کا فراور مسلمان میں باعتبار فرجب ومعاشرت کھلا امیتاز ہونا چاہئے۔ عہد فاروق میں ہرذمی کا فر سے جوعہد لیا جاتا تھا وہ درج ہے۔ (طوالت سے بچنے کے لئے اس فاروقی تھم نامہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے)

''نہم مسلمانوں کی تو قیر کریں گے، ہم اپنی مجلسوں سے کھڑے ہوجا ہیں گے۔اگروہ بیٹے کا ارادہ کریں گے۔ہم ان کے ساتھ لباس کی کئی چیز میں مشابہت نہیں کریں گے۔ ٹو پی یا عمامہ، جوتے ہوں یا سرکی ما نگ، ہم ان کا ساکلام نہ کریں گے۔ ہم ان کی سی کنتیں نہ رکھیں گے۔ ہم زین پر گھوڑے کی سواری نہ کریں گے۔ تلوار نہ لٹکا تیں گے۔کوئی ہتھیار نہ رکھیں گے۔ہم اپنی مہروں کے تقش عربی میں کندہ نہ کرائیں گے۔شراب کا بیو پارنہ کریں گے۔ہم طرہ (سرکے اگلے حصہ کے وہ بال جو بطور فخر ویؤ کین کر کھے جاتے ہیں) کوادیں گے۔ (جیسا کہ آج بھی انگریزی بالوں کے نام سے بیطرہ مشہور ہے) ہم جہاں رہیں گے اپنی ہی وضع پر رہیں گے۔ہم اپنے گرجوں میں صلیب کو بلند نہ کریں گے۔مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں اپنی کتا ہوں اور میاند نہ کریں گے۔ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں اپنی کتا ہوں اور میل ہو اور میں بیا سے ہوئی کے استراکی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کی جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کا جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کی جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کی جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کی جشن منا تیں گے۔ نہ ہم انوار کی عید اور اس کی جشن منا تیں گیں گے۔ نہ ہم انوار کی مید کریں گے۔'

"اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميه عظي"

اس فاروقی تھم نامہ کے ایک ایک لفظ سے بیعیاں ہورہاہے کہ جس طرح مسلمانوں پر بیلازم ہے کہوہ کفار سے ظاہراً وباطناً کوئی مشابہت اختیار نہ کریں۔اس طرح اسلامی حکومت کفار کوبھی مجبود کرے گی کہوہ کفرپررہتے ہوئے ایسی وضع اختیار نہ کریں۔جس سے کا فرومسلم کا امتیاز مٹ جائے۔ شاختی کارڈ تومسلم وغیرمسلم کے امتیاز کو باقی رکھنے کا بالکل ابتدائی قدم ہے۔ اسلام تو زندگی کے تمام مراحل میں اس امتیاز کو پوری قوت کے ساتھ قائم کرنے کا تھم دیتا ہے۔جس شخص کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اسلام کا بیتھم نا پہند ہے۔وہ اپنے لئے غیرمسلموں کے شاختی کارڈ کے اجراء کی درخواست دے سکتا ہے۔ہم اس پراناللہ پڑھنے کے سوااور کیا کرسکتے ہیں؟

یہاں ہم پاکتان کے غیر مسلم باشدوں کی خدمت میں بیضرور عرض کریں گے کہ اسلام میں اس فرق مراتب کا منشاء ان کے ساتھ ظلم و بے انصافی نہیں۔ آپ کے جائز حقوق جو بحثیت رعایا آپ کو ملنے چا ہمیں ان کی ادائیگی پرسب سے زیادہ زور اسلام ہی دیتا ہے۔ آپ کے جائی وہائی حقوق مسلمانوں کے برابر ہیں۔ کسی مسلمان کو آپ کے جان وہال پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں اور کسی مسلمان حاکم کے لئے بیجائز نہیں کہ وہ آپ کے نزاعات میں سمجے ومنصفانہ فیصلہ نہ کر سے معل وانساف اور انسانی ہدردی بلااستناء سب کے لئے ہاورعزت وعظمت صرف اللہ اور انل اللہ کے لئے ہے۔ "ولله العزة ولد سوله وللمؤمنین ولکن المنفقین لا یعلمون (المنافقون: ۸)"

اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی ارکان، دانشوروں، علما کی، مشائخ، سیاستدانوں، قانون دانوںادرخود هثیقت مسیحی حضرات کی اس بارے میں کمیارائے ہے؟ عند نہ سر

قائداعظم بانى بإكستان

قائداعظم محمطی جناح جداگانه طرزانتخاب کے دائ اور عمل کرانے والے تھے۔

علامهاقبال

علامها قبالٌ دوقو می نظریه کے خالق تھے۔

جناب غلام اسحاق خان صدر مملكت بإكستان

''صدر مملکت جناب غلام آخق خان نے ایک وفد سے فرما یا کہ شاختی کارڈیش قومی انتخص کے ساتھ اسلامی تشخص کا اپنا نا بھی آئین ضرورت ہے۔ کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ وفدکی قیادت ہے ہوآئی کے سیکرٹڑی جزل سینیٹر حافظ حسین احمد کررہے تھے۔ جب کہ مولا نا علی اکبرا یم این اے، مولا ناحسن کہ مولا ناعلی اکبرا یم این اے، مولا ناحسن جان ایم این اے، میال عطاء محمد قریش ایم این اے اور مجلس کے مرکزی رہنما مولا نا اللہ جان ایم این اے، میال عطاء محمد قریش ایم این اے اور مجلس کے مرکزی رہنما مولا نا اللہ

وسایا ، مفتی احتشام الحق بلوچ شانی ، قاضی احسان الحق اور قاری منور حسین وفدیش شامل منصے'' (قوی اخبارات ۱۹رفروری ۱۹۹۲ یک)

''شناختی کارڈ میں خانہ فدہب کا اضافہ معقول مطالبہ ہے۔اس سے مجھے اتفاق ہے۔ اس کے ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہئے اور نہ بی کسی کو اپنے فدہب کے اظہار پرشر مانا چاہئے۔'' ( قاضی حسین احمد سے ملاقات کے دوران صدر مملکت کا فرمان )

(نوائے وقت پنڈی ۲۲ مرکی ۱۹۹۲ ک)

" پاکستان میں مسلمان، عیسائی اور دیگر غیر مسلم رہتے ہیں۔ان کی الگ شاخت ہوئی چاہئے۔" چاہئے۔" (روزنامہ خبریں لاہور ۲۳سراکتوبر

سابق صدرمملكت ووزيراعظم ذوالفقارعلى بعثو

مجٹوصاحب نے ۱۹۷۴ء میں نہ صرف قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا بلکہ رجسٹریشن ایک میں ترمیم کرکے شاختی کارڈ کے فارموں میں خانہ نمر ب کااضافہ کیا۔ مرد محمل میں حدا جمیر نہ الجج

صدرمملكت جزل محدضاءالحق

جنرل ضیاءالحق نے جداگانہ طرز انتخاب رائج کیا۔ مسلم وغیر مسلم ووٹر لسٹوں کی علیحدہ رنگت تجویز کی اور پاسپورٹ میں خانہ ند جب کا اضافہ کیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل

گورخنٹ پاکستان کے ارادہ ''اسلامی نظریاتی کونسل' نے اپنی ۲۵،۷۵۱ء کی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس وقت کونسل کے چیئر مین جناب مجمد افضل چیمہ ریٹائرڈ نج سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ ریٹائرڈ جسٹس صلاح الدین، جناب اے کے بروہی، جناب خالد اسحاق ایڈ ووکیٹ، حضرت مولانا مجمد یوسف بنورگ ، حضرت نواج قمر الدین سیالوگ ، حضرت مفتی سیاح الدین ، مولانا مجمد تفتی عثمانی (موجودہ نج سیاح الدین ، مولانا مجمد تفتی عثمانی (موجودہ نج شریعت سپریم کورٹ اپیل نج ) حضرت مفتی جعفر حسین مجتبد، مولانا مجمد منیف ندوی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، جناب مجل حسین ہاشمی، حضرت مولانا مشمس الحق افغائی ، علامہ سید مجمد رضی، جناب ایس الدین احمد، جناب مجل حسین ہاشمی، حضرت مولانا مشمس الحق افغائی ، علامہ سید مجمد رضی، جناب ایس الدین احمد، جناب مجتر مہ ڈاکٹر مسز خاور خان جشتی ، ایسے نابغہ روزگار، اس ادارہ کے اس زمانہ میں

ارکان مے۔اسلامی نظریاتی کونسل نے جوسفارش کی وہ بیہ۔ شاختی کارڈوں پردین کا اندراج

''اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی که شاختی کارڈوں پر دین کا خانہ بڑھایا جائے۔ بیاضافداس لئے تجویز ہوا کہ بعض موجودہ اور مجوزہ قوانین کے نفاذ کے لئے شہریوں کے دین کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مثلاً زکو ۃ اورعشر کی وصول یا بی، حدود کا نفاذ وغیرہ۔''

(اسلامی نظریاتی کونسل کی سالاندر پورٹ ۱۹۷۷،۷۸۸ وص ۱۵۳)

قومی اسمبلی کے ۲۷ ممبران

مولا نامحدخان شیرانی یارلیمانی لیررجهیت العلمائے اسلام، مولا نامعین الدین تکھوی يارليماني ليدُرجعيت الل حديث، جناب لياقت بلوج يارليماني ليدُر جماعت اسلامي، صاحبراده مولانا حامد سعيد كاظى يارليمانى ليررجعيت العلمائ ياكتان، جناب غلام مصطفى جتوكى بإرليمانى لیڈراین بی بی مولانا محمصدیق شاہ ایم این اے مولاناعلی اکبرایم این اے مولانا محمد امین ایم این اے، جناب عالم زیب ایم این اے مولا ناحسن جان ایم این اے، جناب خالق دادایم این اے، جناب انوار الحق راھے ایم این اے، جناب نذیر احمد ورک ایم این اے، راجہ محمد ظہیرا یم این اے، جناب میاں محمدعثان ایم این اے، جناب عزیز احمد ایم این اے، جناب ظغر اللہ دھاندلہ ایم این اے، جناب گل حمید رو کھڑی ایم این اے، جناب شاہد خاقان عباسی ایم این اے، جناب غلام ربانی کھرائم این اے، جناب عطا محمد قریش ایم این اے، جناب سردار عبدالقيوم خان ايم اين اس، جناب محد اكرم انسارى ايم اين اس، مولانا محد اعظم طارق ايم اين اے،مولا نارحت اللہ ایم این اے،مردار محمہ یوسف ایم این اے، جناب جو ہدری نذیر احمد ایم این اے نے وزیراعظم یا کتان کے نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ایک عرضد اشت پر دستخط کر کے دیئے۔ وزیراعظم سے عرضداشت میں کہا گیا کہ ' دوتو می نظریہ جداگانہ طرز انتخاب اسلامی نظر یاتی کونسل کی سفارش چاروں صوبوں کی سفارشات، وزارت داخلہ، وزارت قانون، وزارت فرہی امور کی سفارشات کی روشنی میں بیدامر تقاضا کرتا ہے کہ شاختی کارڈ میں فرہب کے خانہ کا اندارج کیا جائے۔ بیضروری امرہے کہ عالمی مجلس نے صرف ۲۷ رمبران اسمبلی کے دستخطوں پر صرف اس لئے اکتفا کیا کہ ۴۷ اء کی اسمبلی میں قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کی قرار داد یر بھی اتنے ہی ممبروں کے ابتدائی دستخط تھے۔ بھٹوصاحب نے اسے تسلیم کرلیا۔ خدا کرے کہ جناب میان محدنواز شریف صاحب بھی اس وعدے کو پورا کریں۔' (عرضد اشت پر وشخطوں کی

## کا پی مجلس کے مرکزی دفتر میں موجودہ) حکومت یا کستان کا فیصلہ

مورخه ۱۳ را کوبر ۱۹۹۲ء وفاقی وزیر فدہی امور مولانا عبدالستار خان نیازی کی صدارت میں ساڑھے تین بج پاکستان سیکرٹریٹ آر بلاک اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مندرجہ ذیل حضرات نے شرکت کی۔

| ا مولا نامجمه عبدالستارخان نیازی وفاقی وزیر مذهبی امور                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ چو بدری شجاعت حسین وفاقی وزیردا خله 🗕                                               |
| ۳۰ جناب مظهر رفیع صاحب وفاتی سیکرٹری ندہبی امور۔                                      |
| س مولا ناعبدانلهٔ کلی مشیر نه بی امور ، حکومت بلوچستان <sub>–</sub>                   |
| ۵ جناب پیرسیدخورشید بخاری ایم این اے، لید                                             |
| ۲ مفتی غلام سرورقا دری جامعه رضوییه لا بور۔                                           |
| ے                                                                                     |
| ۸ جناب عبدالرؤف ملک متحده علما وکونسل _                                               |
| ۹ جناب حاجی محمد حنیف طبیب، کراچی ۔                                                   |
| ۱۰ جناب پیر <i>تم فیض علی فیضی ، را و</i> لپن <i>ڈ</i> ی۔                             |
| اا جناب ميجررينا ئر ذهجمه امين منهاس ، اسلام آباد _                                   |
| ۱۲                                                                                    |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰ قاضی محمد الخبیرعباس ، را ولینڈی ۔                                           |
| هما جناب سيرافتخار حسين نقوى بتحريك نفاذ فقة جعفرييه                                  |
| ۱۵                                                                                    |
| ١٧ پروفيسر محمد يحيلي الا بهور _                                                      |
| <ol> <li>ا وزارت ندمی امور ووزارت داخله کے اعلی افسران ـ</li> </ol>                   |
| بالا تفاق مندرجه ذيل فيصله كا اعلان قومی نشریاتی اداروں اور قومی اخبارات كو جاری      |
| كيا كيا-" "أكنى تقاضے كےمطابق قومى شاختى كار فين مذہب كے خاند كا اعداج كياجائے كااور  |
| اس خانے میں ہر مخص کا ذہب یعنی اسلام، عیسائیت، بدھ مت، مندومت، سکھ مت، باری،          |
| قادیانی (لا موری)، بہائی کا اندراج موگا۔ جوشاخی کارڈ جاری موے ہیں۔ان میں بھی ترمیم کی |
|                                                                                       |

جائے گی۔''

پاکستان میں چونکہ جداگانہ طریق انتخاب جاری ہے اور اس سلسلے میں فدہب کا اندراج ان کی شاخت کو آسان بنادےگا۔ مزیدیہ کہ زکو قاور حدود جیسے شرعی قوانین میں غیر مسلم اقلیتوں کو جواستثنائیات حاصل ہیں۔اس میں ان کی شاخت آسان ہوگی۔'' (کارروائی اجلاس) جناب میال محمد نو از شریف وزیر اعظم یا کستان

''شناختی کارڈ میں غرب کے اندرانج کا فیصلہ حتی ہے۔ اس بارے میں کسی کو ابہام خمیں رہنا چاہئے۔ اس پرعمل درآ مد کے انتظامی اقدامات کئے جارہے ہیں۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کوئی تبدیلی جیس ہوگی۔'' (روزنامہ نوائے وقت بنڈی، مورخہ ۲۹راکتوبر 199۲)

چاروں صوبائی حکومتوں کی رپورٹ

"وزیرداخلہ چوہدری شجاعت حسین نے کہا کہ ایک گشتی مراسلہ میں چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریوں نے وفاقی حکومت کو مطلع کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کوقومی شاختی کارڈ میں مذہب کا کالم کے اندراج پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آج یہاں قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دران حاتی محمد جاوید چیمہ کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔"

(روز نامه نوائے وقت راولینڈی مورخه کراگست ۱۹۹۲ ی)

چو مدری شجاعت حسین وفاقی وزیردا خله

''شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ ختم نہیں ہوگا۔ حکومت فیصلہ واپس لینے پرغور نہیں کر رہی بلکہ خانہ کا اندراج آئین کے تحت مسلمان کی تعریف کے مطابق کیا جائے گا۔''

(روزنامه یا کتان مورخه ۲ رنومبر ۱۹۹۲ گ)

''پورے ملک میں جعل سازی اور غلط کارڈوں کے استعال کورو کئے کے لئے کمپیوٹر مسلم پر شاختی کارڈ بنائے جارہے ہیں۔ تا کہ تخریب کاری کوروکا جاسکے۔ اس میں مذہب کے خانہ کا اضافہ اصولی اور آ کینی فیصلہ ہے۔ فیصلہ والپس نہیں ہوگا۔ اب آ کین کے مطابق اس کو نافذ کرنا ہے۔''
کرنا ہے۔''

(3199r)

چو بدري عبدالغفوروفاقي وزيرقانون

"شدھ اسمبلی وفاقی حکومت پراپنا فیصلہ لا گونہیں کرسکتی۔ قرار داد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شاختی کارڈ میں خانہ فد جب کے اندرائ سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ اسے سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔" (روز نامہ پاکستان مورجہ یں دورہ کے راوم رہے ہیں۔"

''شناختی کارڈ کے فارم میں تو مذہب کا خانہ موجود ہے۔ ہمارے ہاں اقلیتی نمائندوں کے استخاب کا طریقہ بھی جداگا نہ ہے۔ عیسائیوں، ہندووں اور بدھ مذہب وغیرہ کے لوگوں کو علیحدہ ملیحدہ نشستوں پر منتخب کیا جاتا ہے۔ اگر شاختی کارڈ میں ایسا خانہ ہوتو شاخت بہتر طور پر ہوجائے گی۔''
گی۔''

1991ئ)

مولا ناشاه احمد نورانی صدر جمعیت العلمائے یا کستان

" بہوداور عیسائی ہمیشہ مسلمانوں کوشم کرنے پر متفق ہیں۔ شاختی کارڈیس خانہ ندہب بے حد ضروری اور لازمی ہے۔ آئین کے آرٹیل ۲ میں واضح طور پر بیہ موجود ہے کہ سٹیٹ کا فدہب اسلام ہوگا۔ پھراس بات کا اظہار شاختی کارڈیس نہ ہونے کی کوئی وجہبیں۔ خالفین کل کو بیہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہور بیکا لفظ نہیں ہونا چاہئے۔ جداگانہ طرز استخاب کی بنیاد پر ملک معرض وجودیش آیا تھا۔ اس سے انحراف کیوں؟"

(روزنامدنوائے وقت ملتان مورند ۸ رنومبر ۱۹۹۲ گ)

''جولوگ شاختی کارڈیل مذہب کے خانہ کے اندراج کے خلاف احتجاج کررہے ہیں ۔ وہ ایسا بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر کررہے ہیں۔ مذہبی خانہ کے اضافہ سے اقلیتوں کو دوسر سے درجہ کے شہری بنانے کی ہاتیں بھی حقائق کے منافی ہیں۔'' (روزنامہ جمارت مورخہ ۸رنومبر ۱۹۹۲))

> شیخ الحدیث مولا نامجم عبدالله درخواسیٌ ،مولا نامجمه اجمل خانٌ ، مولا نافضل الرحمن ، حافظ حسین احمر ،مولا نامجمه اجمل قا دری

''شاختی کارڈیس خاند ذہب کا اضافہ پاکستان میں دینی تو توں کی فتے ہے۔ حکومت نے اس سے پہلے بہت سے وعدے کئے ہیں۔ لیکن ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے تمام ذہبی تو توں کو ایک پلیٹ فارم پر جدو جہد جاری رکھنی چاہئے۔ اگر حکومت نے اب پھر ہیر پھیر کی کوشش کی تو تمام ذہبی تو تیں اپنے مطالبہ کومنظور کرانے کے لئے میدان عمل فیں ہوں گی۔''
میں ہوں گی۔''

(دوزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۲۵ راکتو پر

۱۹۹۲ز)

مولا نافضل الرحمن جزل سيكرثري جعيت علائے اسلام

ا المحادی میں المحادی کے آئین میں مسلم وغیر مسلم کی واضح تمیز موجود ہے جو ایک متفقد آئین ہے۔ خانہ فد جب کے اندراج سے قادیا نیول کی شاخت کا واضح کرنا ہے۔ اس لئے اس سے صرف قادیا نیول کو پریشان ہونے گی ضرورت خیر مسلم اقلیت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بدین شرارتی لوگ اس کی مخالفت کررہے ہیں۔ وہ ایک طے شدہ مسلکہ کو ابھار رہے ہیں۔ جم نہیں چاہتے کہ عوام کو مرکول پر لایا جائے اور اگر ایسا ہوا تو اس فیصلہ کی مخالفت کرنے والے این مسلم کی محالفت کرنے والے این کی محالفت کرنے والے این محالفت کرنے والے این کی محالفت کی محال

(روزنامه جنگ لا بور، مورخد ٤ رنومبر ١٩٩٢ ي)

''اگر حکومت نے شاختی کارؤیس فدہب کا خانہ شامل کرنے کے فیصلے پر جلد از جلد عملدار آمد نہ کیا تو اس کو زبردست مزاحت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایبا زبردست احتجاج کیا جائے گا کہ کسی رکن آسبلی کو آسبلی تک نہیں کئینے دیا جائے گا۔ سندھ آسبلی نے شاختی کارڈیش فدہب کے خانے کو نہ شامل کرنے کے بارے میں جو قرار دادمنظور کی ہے۔ہم اس کومستر دکرتے ہیں۔سندھ سبلی نے بیقرار دادمنظور کرنے دین ادارہ ثابت کیا ہے اور ہم سندھ آسبلی کے قرار دادمنظور کرنے دین ادارہ ثابت کیا ہے اور ہم سندھ آسبلی کے قرار دادمنظور کرنے کے اس اقدام پرلعنت جھیج ہیں۔''

(روزنامرنوائے وقت ملتان مورند و مرنومبر ۱۹۹۲ ی)

## قاضى حسين احمه

امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمہ نے ۲۱ مئی ۱۹۹۲ء کے ختم نبوت کونشن میں شرکت کی اور اسی روز صدر مملکت سے ملاقات کے دوران ان سے اس مسئلہ پر بات کی۔ ۱۹۹۲ء کے جلسہ عام اسلام آباد میں شرکت کی اور شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کے اضافہ کے اصولی مؤقف کے لئے اپنی جماعت، یارلیمانی گروپ کو وقف کر کے امت مسلمہ کی

رہنمائی کی۔

مولا ناعبدالستارخان نیازیٌوفا قی وزیرمذہبی امور

''شناختی کارڈ میں فرہب کا کالم ناگزیز ہے۔ بیمطالبہ تسلیم ندکرناختم نبوت کے عملاً انکار کے مترادف ہے۔'' (روزنامہ جنگ پنڈی مورفہ ۱۲رئی

۱۹۹۲ک)

"سیره اسبلی بھان متی کا کنبہ ہے۔ قرارداد نیسلے کو متا تر نہیں کرسکتی۔ ان سیاسی نابالغوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ خانہ فد جب کے اضافہ سے نہ صرف اقلیقوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا بلکہ ان کی اسمبلیوں میں نمائندگی بھی یقینی ہوجائے گی۔ پاکستان مسلمانوں کی جدوجہد سے قائم ہوا۔ مسلمان غیر مسلموں کے کہنے پر اپنی شاخت تبدیل نہیں کرسکتے ۔ حکومت نے سوج سمجھ کر اسلامی نقطۂ نظر اور آ کین کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تبدیل کرنے کا امکان بی نہیں ہے۔ جداگا نہ طرز انتخاب کے باعث ملک بنا تھا۔ اس کی بنیا دوں کی مخالفت کرنے امکان بی نہیں ہے۔ جداگا نہ طرز انتخاب کے باعث ملک بنا تھا۔ اس کی بنیا دوں کی مخالفت کرنے والے اس کے دھمن ہیں۔ "
والے اس کے دھمن ہیں۔ "

(3199r

'' ہماراتشخص شریعت محمد گئے۔ مسلمان کومسلمان اورعیسانی کوعیسانی کھوانے پرشرم محسوس نہیں کرنی چاہئے۔ بیش میں درجہ کا گئی ہے۔ میدالزام سراسر غلط ہے کہ شاختی کا رڈیس خانہ فرہب کے بعداقلیتیں خود کو دوسرے درجہ کا شہری سمجھیں گی۔اگر خلوط طریقہ اسخاب اپنایا جائے تو اقلیتوں کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی۔اب انہیں مرکز میں دس اورصوبوں میں نیس شستیں ملی ہیں۔ اس لئے وہ اوّل درجہ کے شہری ہیں۔ وہ قادیا نیوں کے لادین عناصر کے پروپیگئرہ کا شکار نہ ہوں۔''

۱۹۹۲ع)

''شاختی کارڈ میں ندہب کا خانددرج کرنے کا فیصلہ برقراررہےگااوراس سلسلہ میں کسی بھی خالفت کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔اس فیصلہ پرعمدرآ مدآ کندہ ماہ سے شروع ہوجائےگا۔ وزیراعظم نواز شریف پہلے ہی واضح کر بھے ہیں کہ حکومت کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔اس سلسلہ میں صوبائی اسمبلیوں کی منظوری کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ رجسٹریشن وفاقی حکومت کا محکمہ ہے اور اس حوالے سے سندھ اسمبلی نے جو بحث کی ہے وہ قطعی بلا جواز ہے۔ جب کوئی شخص

مسلمان،عیسائی، ہندو،قادیائی یاکسی اور فرجب سے وابستہ ہے تواسے بدکہلانے یاشاختی کارڈیس اس کا اندراج کرنے میں شرم کیسی۔ جب پاکستان میں جداگا نہ انتخابات کا نظام رائج ہو چکا ہے اور ووٹ ڈالتے وقت شاختی کارڈ دکھانا ضروری قرار دیا جاچکا ہے تواس سے واضح ہوجائے گا کہ ووٹر کا تعلق کس فد ہب سے ہے۔ مغربی ملکوں کو بیجی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ان کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہور ہاہے اوران کے حقوق کس طرح سلب کئے جارہے ہیں۔ جب کہ پاکستان نے تو قومی وصوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کی ششتیں مخصوص کی ہوئی ہیں۔''

(روزنامه جنگ لا بهورمورخه ۱۱ رنومبر ۱۹۹۲ ک)

''شاختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کے فیصلہ پر اپوزیشن، اقلیتوں کو بھڑکا رہی ہے۔
کیونکہ بِنظیرخود بھی دین سے بِخبراورلا دین عناصر سے مثاثر ہے۔شاختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کا فیصلہ والیس لینا خود کئی ہوگ ۔ کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ آج عیسائی میرے پہلے جلا رہے ہیں۔ کتے کے گلے میں میری تصویر ڈال کرجلوس نکال رہے ہیں۔ یہ سب ان کی گندی ذہنیت ہے۔ مذہب کے خانہ کا فیصلہ والیس نہیں لیا جائے گا۔ چاہے زمین وآسان بدل جائے۔ ہم اس فیصلہ پرڈٹے ہوئے ہیں اورکوئی بھی مائی کالال ہمیں اس فیصلہ سے دستبردار نہیں کرسکتا۔ ہم اسلام کے خلاف کسی کو بھو نکنے نہیں دیں گے۔ عیسائیوں کو قادیا نی بھڑکارہے نہیں کرسکتا۔ ہم اسلام کے خلاف کسی کو بھو نکنے نہیں دیں گے۔ عیسائیوں کو قادیا نی بھڑکارہے ہیں۔''

۱۹۹۲ی)

پروفیسرساجدمیر قائد جمعیت الل حدیث

"مرزائی خودکومسلمان ظاہر کرکے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ان کی سازشی سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے آئین کے مطابق شاختی کارڈ میں خانہ ذہب کا اضافہ ضروری آئین تقاضا ہے۔"

(روزنامہ جنگ لا ہور مورخہ کیم رہاری کا 199۲)

سردارآ صف احمعلی وفاقی وزیر مملکت اقتصادی امور

''شاختی کارڈیل مذہب کے خانہ کے اضافہ کا فیصلہ انتظامی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے۔'' (روزنامہ پاکتان مورخہ ۲۳را کتوبر ۱۹۹۲ئ) چو بدرى احسان منير بانى وچيئر مين مسلم فرنك ياكستان

''شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کا اضافہ کا فیصلہ شخصن اقدام ہے۔ جولوگ مذہب کے اندراج کو بہانہ بناکر اس کی مخالفت اور اپنے سیاسی قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں وہ ناعا قبت اندیش ہیں۔اس میں حقوق انسانی کی کسی خلاف ورزی کا کوئی پہلونہیں تکاتا۔''

(روز نامة خري لا بورمور خد ٢٣ را كوبر ١٩٩٢ ي)

ميجرر يثائر ومحمدامين منهاس اسلام آباد

''وزیراعظم صاحب! آپ نے شاختی کارڈیس فدہب کے اندراج کے ۱۱۳ راکتوبر ۱۹۹۲ء کے حکومت کے اعلانیہ، جو تمام مکا تب فکر کے علماء ومشائ سے دفاتی وزیر داخلہ اور وزیر فلہ اور زیر میں مورکے فداکرات کے بعد جاری کیا گیا تھا کہ دوٹوک میں توثیق فرما کرایک عظیم فریضہ اوا کیا ہے۔ ہر کلمہ گواللہ کے حضور سربسجود ہے۔ دعا گو ہے اور آپ کی جرا توں کو ایک بار پھر سلام کرتا ہے۔''

۱۹۹۲ع)

ذاكثراسراراحدامير تنظيم اسلامي

''فرجب کے خانہ کے اضافہ پراحتجاج اسلامی نظام اور سیکولرازم کی کھکش کا مظہر ہے۔ جو یا کستان میں اسلامی نظام حیات اور سیکولرازم کے مابین جاری ہے۔ برخض کو اپنے فدہب سے اتنافعلق تو ضرور ہونا چاہئے کہ اس کے اظہار میں اسے کوئی سیکی محسوس نہ ہو۔ فدہب ایک شہری کی شاخت کا حصہ ہے۔ شاختی کارڈ میں اس کا ضرور ذکر ہونا چاہئے۔''

(روزنا مدنوائے وقت پنڈی مورخہ ۱۹۹۲ کق بر ۱۹۹۲ ک)

سابق وفاقی وزیرسینیٹرراجه ظفرالحق سیکرٹری جنزل رابطه عالم اسلامی

''اس وقت دنیا بحر میں مسلمانوں میں ایک طرف اپنے وجود کا احساس بڑھ رہاہے۔ دوسری طرف ان کو کمزور کرنے والی لا دین قو تیں سرگرم عمل ہیں اور اس خطے کو لا دین بنانے کے لئے امریکہ سے ہرشم کے تعاون کو تیار ہیں۔ اسلام میں سیاست کو جدانہیں کیا جاسکا۔ پڑھے لکھے لوگ خانہ نذہب کی مخالفت کررہے ہیں۔ یہ بات اسلام اور علامہ اقبال کی فکر کے منافی ہے۔ مسلم وغیر مسلم کا لشخص ضروری ہے۔ ہمیں مسلمان ہونے پر فخرہے۔''

(روز نامەنوائے دفت ماتان مورخه ۱۱ رنومبر ۱۹۹۲ ی)

''شاختی کارڈین فرہی خانہ ضرور ہونا چاہے۔اس سلسلہ میں حکومت کو تنقید کی پروا نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ فدہب ایک ایسی شاخت ہے جس پر ہم بجاطور پر فخر کر سکتے ہیں۔ ب دین لوگ کل کو میجی کہیں گے کہ اذان ہونے پر محفل سے اٹھ کرنماز پڑھنا آ داب محفل کے خلاف ہتو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ جوقوم ایسے مسائل پر سمجھوتے کرنے گے اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔''

(S199r

مولا ناضياءالرحمن فاروقي مريرست سياه صحابه بإكستان

'' پاکتان الی اسلامی نظریاتی مملکت میں قادیانی فتنہ کی سازش سرگرمیوں کی روک تھام کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ شاختی کارڈ میں خانہ ند جب کا اضافہ کیا جائے۔ بیدوقو می نظرید کی تعمیل ہوگی۔'' کی تعمیل ہوگی۔''

۱۹۹۲ع)

''شاختی کارڈیس ندہب کا خانہ شامل نہ کیا گیا تو دوقو می نظریدا پنی موت آپ مرجائے گا۔اگر دو فیصد اقلیت اپنی بات احتجاج اور ہڑتا لوں سے منواسکتی ہے تو ۹۸ فیصد عوام بھی ایسا کر سکتے ہیں۔''

(3199r)

مولا ناضياءالقاسمي چيئر مين سپريم كونسل سياه صحابه

''شاختی کارڈیس ندہب کے خانہ کی خالفت قادیا نیوں کے اشارے پر ہورہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور سیحوں کواپنے طرز عمل پرغور کرتا چاہئے کہ وہ قادیا نیوں کو کیوں خوش کررہے ہیں۔ پورپی ممالک میں کہیں اقلیتوں کواتنے حقوق حاصل نہیں جتنے پاکستان میں اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ اب وہ اس کی نظریاتی سرحدوں کو پاش پاش کرنے کی پالیسی پڑمل پیرانہ ہوں۔''

(روز نامه جنگ لا مورمورخه ۱۹۹۲ فی)

مطيع رسول سعيدى ، المجمن سياه مصطفى يا كستان

'' حکومت اقلیتوں کے بلاجواز واویلا سے متاثر ہونے یا دباؤیس آنے کی بجائے اس فیصلہ پر عملدر آمدیس تاخیر نہ کرے'' (روز نامہ نوائے وقت ملتان مورخہ سم رنومبر ۱۹۹۲ ک)

### تحريك نفاذ فقه جعفريه

''عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما علامہ سیدافخار حسین نفق کی نے کہا کہ شاختی کارڈیش خانہ مذہب کے اندراج پر قانون کے مطابق عمل ہونا چاہئے۔اس پر ہمیں اتفاق ہے۔تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما مولانا مرزا پوسف حسین اورمولانا سچاد حیدر بھی اس موقعہ پر موجود تھے۔''

(روز ناملوائے وقت پنڈی مورخہ ۲۹ راکوبر ۱۹۹۲ ک)

# بيرمفتى عبدالرزاق قدوى قائدعالمي تحريك دعوت اخلاق بإكستان

'' ندہب کے خانہ کے اندراج سے اقلیتوں کو فائدہ ہوگا۔ اُن کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ اُن کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ نظرید پاکستان کی بحیل ہوگا۔ اسلامی تشخص ہماری پہچان ہے۔ اسے بھی فراموش نہ کرنا چاہئے۔'' چاہئے۔'' 1991ئ)

"نفاذشر یعت کمینی کا اجلاس مولانا عبدالستارخان نیازی کی صدارت میں اسلام آباد منعقد ہوا۔ ریٹائر ڈجسٹس گل محمد خان سمیت تمام مکا تب فکر کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس نے سندھ اسمبلی کی قرار داد کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے اسے مستر دکر دیا اور شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کو ضرور کی قرار دیا۔"

(دوزنامہ جنگ لاہور، مورخہ کیم رنوبر (دوزنامہ جنگ لاہور، مورخہ کیم رنوبر (199۲))

''پروفیسر خورشید احرسینیر سینیر سعید قادر نے سینٹ آف پاکستان کے اجلاس میں مطالبہ کیا کہ شاختی کارڈ میں خانہ فد جب کا اندراج کیا جائے۔ جب پاسپورٹ میں خانہ فد جب موجود ہے اور شاختی کارڈ میں اندراج سے موجود ہے اور شاختی کارڈ میں اندراج سے انجکیا ہٹ کیوں؟''

(3199r)

#### ميان احمد قادري ساجي راهنما

'' محترمہ بے نظیر کا اس معقول امر سے انحراف اسلام سے بے خبری کی علامت ہے۔ محترمہ کومعلوم ہونا چاہئے کہ بی فیصلدان کے باپ کے دور میں قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دینے کے فیصلہ کی پختیل اور ضرورت ہے۔ ان کی چند ماہ سے منفی سیاست کا مقصد آصف زرداری کے (روزنامه جرأت راولپنڈی مورخه ۲۳ ماکتوبر

بدعنوانیوں پر پردہ ڈالناہے۔'' ۱۹۹۲ئ)

تحريك تحفظ حرمين شريفين بإكستان

'' تحریک تحفظ حرمین شریفین پاکستان کے امیر نے کہا کہ اس فیصلہ پرعمل درآ مدسے تخریب کاری اور جاسوی جیسے خطرناک جرائم کی زبردست حوصلہ شکنی ہوگ۔ انہوں نے کہا کہ جر مخص میں اپنے ندہب کے اظہار کی جرائت ہوئی چاہئے۔ ندہب کو چھپانے والے منافق ہوتے بیں۔''
بیں۔''
(جنگ لاہور مورخہ ۲۵ماکتوبر

۱۹۹۲ع)

مولاناسيدامير حسين كيلاني امير جعيت العلمائ اسلام پنجاب

''شاختی کارڈیش خانہ فرہب کے اضافہ سے قادیانی لائی متاثر ہوگ۔ باتی اقلیتیں ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ اس سے ان کی دل آزاری نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس پراحتجاج قادیانی سازش ہے۔''
دل آزاری نہ ہوگی۔ بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ اس پراحتجاج قادیانی سازش ہے۔''
(دوزنامہ جنگ لاہور مورخہ ۴ رنوم روم ۱۹۹۲ی)

مولانازابدالراشدي

''قادیا نیول نے خود کو غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا فیملہ سلیم کرنے سے انکار کر رکھا ہے اور ہرسطے پراپنے آپ کو مسلمان کے روپ میں پیش کرنے کی روش پر قائم ہیں۔ اس لئے یہ ناگزیر ہوگیا کہ ان کی جداگا نہ حیثیت کا قانونی اظہار کیا جائے۔ اس وجہ سے شاختی کا رڈ کے فارم میں عقیدہ ختم نبوت پر مشتمل صاف نامہ شامل کیا گیا۔ تا کہ کوئی قادیانی خود کو بطور مسلمان مارجسٹر ڈنہ کراسکے۔ لیکن قادیا نیول کی طرف سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی ضدقائم رہی ۔ حتی کہ جداگا نہ بنیادوں پر الیکشن کرانے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ووث الگ الگ درج کرنے کا فیملہ ہواتو قادیا نیول نے بطور غیر مسلم اپنے ووٹ درج کرانے سے انکار کردیا اور اس کرنے کا فیملہ ہواتو قادیا نیول نے بطور غیر مسلم اپنے ووٹ درج کرانے سے انکار کردیا اور ہر ممکن انکار پر آج بھی وہ قائم ہیں۔ اب صور تحال سے ہے کہ قادیا نی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہر ممکن طریقہ سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی اس روش کے باعث بہت سے قانونی تقاضوں کے لئے قادیا نیول کی خربی حیثیت کا تھین نہیں ہوتا۔ جس کا اس کے سواکوئی طری نیول بنیوں کی خربی حیثیت کا تھین نہیں ہوتا۔ جس کا اس کے سواکوئی طری بنیاد پر تقاضوں کے لئے قادیا نیول کی خربی حیثیت کا تھین نہیں ہوتا۔ جس کا اس کے سواکوئی طری بنیاد پر کا کہ شاختی کا رڈ فارم میں موجود صاف نامہ کی بنیاد پر کہ مناختی کا رڈ فارم میں موجود صاف نامہ کی بنیاد پر کہ مناختی کا رڈ میں خرب کے خانہ کا اضافہ کرکے شاختی کا رڈ فارم میں موجود صاف نامہ کی بنیاد پر

ہرشہری کی مذہبی حیثیت کا ظہار کر دیا جائے تا کہ کوئی مخض اس بارہ میں اشتباہ ودھوکہ میں کامیاب نہ ہو سکیہ''

(روز نامدنوائے وقت راولینڈی مورخه ۲۸ رجنوری ۱۹۹۲ ی)

مسترحمزه ممبرقومي اسمبلي وچيئز مين پبلك ا كاؤننس مميثي

''شناختی کارڈیس فدہبی خانہ کے خلاف سیحی اقلیت کا احتجاج بلاجواز ہے۔ تو می شاختی کارڈیس فدہب کا خانہ قادیا نیوں کی بیرون ملک سازشوں کے پیش نظر رکھا گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کس منہ سے قادیا نیوں کی حمایت کررہی ہیں۔ جبکہ اس کے باپ نے ۲۲ کا عیش خود قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔''

کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔''

(روزنامہ پاکتان مورخہ ۲۲ ماکتوبر

۱۹۹۲ئ)

شهباز شريف ممبرقومي اسمبلي

''شناختی کارڈ میں مذہب کے خاند کا فیصلہ ہو چکا ہے۔اسے کسی صورت میں واپس نہیں لیا جائے گا۔'' سیریں

۱۹۹۲ک)

حافظ زبیراحم ظهیر میکرٹری جزل مرکزی جماعت اہل حدیث

''شناختی کارڈیس مذہب کا خانہ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حریث شریفین کالازمی نقاضا اور دوقو می نظریہ کی تعمیل ہے۔ اگر شاختی کارڈیس بی خانہ موجود نہ ہوتو قادیا نبول کے حریبن شریف جانے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں۔''

((31991

ڈاکٹرافضل اعزازا یم پی اے (پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی، پنجاب اسمبلی)

د شاختی کارڈی میں فدہب کے فانے کے اندراج کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس سے
بیرون ملک یا جج پرجانے والے پاکتانیوں میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق واضح ہوجائے گا۔
دوسرے چونکہ ہمارے ہاں زندگی کے سارے امور شاختی کارڈ سے بی طے ہوتے ہیں۔
پاسپورٹ، ڈومیسائل سمیت تمام وستاویزات کی تیاری میں شاختی کارڈ کو بنیاو بنایا جاتا ہے۔
شاختی کارڈ پر جہاں نام، ولدیت، عمر تعلیم اور سے کا اندراج ہوتا ہے۔ وہاں فدہب کے اندراج
سے کیا قیامت آ جائے گی؟ فدہب کو چھپانے کی کوئی وجہ تو ہے۔ آخر سسا؟ فدہب کوتواعماد سے

ڈیکلیئر کرنا چاہئے۔ مذہب چھپانے والول کا پیمل ظاہر کرتا ہے کہ آئیس اپنے مذہب پر کامل یقین اوراعتا ڈئیس ہے۔'' (روزنامہ جمارت مورند ۲۱رنومبر

نذيراحمه غازى اسستنث ايثرووكيث جزل پنجاب

''شاختی کارڈیس فرہب کے خانے میں اضافے کا فیصلہ شرعی اور آئینہ طور پر بالکل درست ہے۔ بیہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی راہ میں اچھی پیش رفت ہے۔ مختلف آزاد خیال دانشوروں اور اقلیتی رہنماؤں کی طرف سے کئے گئے اعتراضات بالکل بے بنیا داور کم علمی کا نتیجہ ہیں۔ انہیں قادیا نیوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنتا چاہئے۔'' (راقم کے نام جناب نذیر احمہ فازی صاحب کے تاثرات)

احمطى قصورى مركزى راهنما بإكستان عوامى تحريك

'' نم بب کو چھپا نا منافقت ہے اور جمیں اپنا نم بب ظاہر کرتے ہوئے کوئی ایکچا ہٹ محسوس نہیں کرنی چاہئے۔مسلمان جن ملکوں میں اقلیت میں ہیں۔ وہاں بھی اپنے فرہب کونہیں چھپاتے۔شاختی کارڈ میں فم ہب کا خانہ قادیا نیوں کو بے نقاب کرنے کے لئے ہے۔''

(روزنامه یا کتان مورخه ۱۱ رنومبر ۱۹۹۲ ی)

حاجى عبدالمجيد رحماني جائنك سيكرثرى تحريك بحيل بإكستان

''جن لوگوں کو اپنا مذہب بتاتے ہوئے شرم آتی ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کر کیں۔ شاختی کارڈیس خانہ مذہب مستحن فیصلہ ہے۔''

جاويداحمه غامري

"نذہب انسان کی سب سے بڑی شاخت ہے اور میں ہجھتا ہوں کہ کسی کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتاتے ہوئے شرمانانہیں چاہئے۔ ہرمسلمان اور غیر مسلمان کے لئے اس کا خدہب، اگر دہ اس پر ایمان رکھتا ہے تو باعث شرف ہے۔ یوں شاختی کارڈ میں خدہب کا اندراج لوگوں کے لئے باعث شرف ہے اور یہ بالکل صحیح اقدام ہے۔ لوگوں کو اس پر ہنگا مہمیں کرنا چاہئے ہیں۔" (ہفت روزہ زندگی موردہ کرنا چاہئے ہیں۔" (ہفت روزہ زندگی موردہ کرنا چاہئے ہیں۔" (ہفت روزہ زندگی موردہ کرنا چاہئے ہیں۔"

## سابق جسش كل محدخان

یدایک مستحن قدم ہے کہ حکومت نے شاختی کارڈیس ندہب کے خانے کا اضافہ کردیا ہے۔ بیا قدام نہ صرف نہایت عاقلانہ ہے۔ بلکہ اسلامی جموریہ پاکستان کے دستور کے عین مطابق بھی ہے۔ پچھ آزاد خیال لوگوں نے اخبارات میں اس اقدام کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ جوافسوس ناک بات ہے۔

کیار فی کارڈیل کھا ہوا ہو اور وہ ان تمام حقوق کے لئے جارہ جو کی کہ آدی کا فدہب اس کے شاختی کارڈیل کھا ہوا ہو اور وہ ان تمام حقوق کے لئے چارہ جو کی کرسکتا ہو۔ جو دستوری اسے دیئے گئے ہیں۔ یس بیات بالکل نہیں ہجھ سکا کہ شاختی کارڈیل من فرہی خانے کے اضافے سے کوئی آدی دوسرے یا تیسرے درج کا شہری قرار پاسکتا ہے۔ کیا فدہب کسی آدی کے لئے ندامت کی بات ہے۔ بہر حال اگر کوئی آدی اپنے فدہب پر شرمندگی محسوں کرتا ہے تو دعا تی کی جاسکتی ہے کہ خدا اس پر حم فرمائے۔ سب کومعلوم ہے کہ اب پاسپورٹ، صرف شاختی کارڈ کی بناء پر جاری کئے جاتے ہیں۔ سورہ التوبر آیت نمبر ۲۸ میں کہا گیا ہے۔ ''اے ایمان والوا بت پرست تا پاک ہیں۔ اس سال کے تم ہونے کے بعد ان کوم چرحرام کے پاس نہ جانے دینا، اگر تمہیں غربت کا خطرہ ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنی بعد ان کوم چرحرام کے پاس نہ جانے دینا، اگر تمہیں غربت کا خطرہ ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنی کرم نوازی سے تمہیں مالا مال کردے گا۔'

اس تھم کی تغییل میں مکہ کے قریب ایک چیک پوسٹ بنائی گئی ہے۔ جہاں سعودی کومت خیال رکھتی ہے کہ کوئی غیر مسلم اس مقدس شہر میں داخل ندہونے پائے۔اگر شاختی کارڈ میں فرہب کا اندراج ندہوگا توبیعین ممکن ہے کہ غیر مسلمان مسلمانوں کے سے نام رکھ کر پاسپورٹ بنوالیس اوراس مقدس شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوجا کیں۔اس لئے تمام مسلمان مما لک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شاختی کارڈ بنا کیں جن میں فدہب کا اندراج ہوتا کہ اس خدائی تھم کی خلاف ورزی ندہوسکے۔

( ہفت روزہ زندگی مورخہ کے روہ ہوسکے۔

۱۹۹۲ع)

المجمن طالبات اسلام

"اسلام فدہی اقبیازی اجازت دیتا ہے۔ حکومت نے فدہی خانہ کا اندراج کر کے پاکستان کوقادیانی سٹیٹ بننے سے بچالیا ہے۔ شاختی کارڈیٹس فدہی خانہ کے اندراج کی مخالفت

کرنے والے قادیانی ایجنٹ ہیں۔جن سے پوری قوم کو ہوشیار رہنا چاہئے۔احتجابی تحریکوں کی دھمکیاں دینے والے اسلام دھمن ہیں۔ ویمن ایکشن فورم نے کسی قسم کا احتجاج کیا تو المجمن طالبات اسلام قادیانی نوازخوا تین کا مقابلہ کرےگی۔'' (روزنامہ جنگ مورخہ ۲۹راکتوبر ۱۹۹۲ک)

"جعیت طلباء اسلام صوبه سنده کے صدر عبد الرزاق کھو کھر، نائب صدرگل انقلابی، ڈاکٹر سکندر سومرو، انیق احمد سومرو، پوٹس سونگی نے مشتر کہ بیان میں شاختی کارڈ میں خانہ فدہب کے اندراج کی جمایت کی۔" (جنگ کراچی مورند کیم رفروری 199۲)

دو گوجرا نوالہ کے مختلف مکا تب فکر کے علاء کرام حکیم عبدالرحن ، حافظ محمد یوسف، حافظ محمد ثاقب، علامہ مجمد التق قب علامہ مجمد ثاقب، علامہ مجمد ثاقب ہے اللہ میں خانہ قانونی تقاضوں سمیت اقلیتوں کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے خلاف بیان بازی اسلام دشمنوں کا شاخسانہ ہے اور قادیانی سازش ہے۔ شاختی کارڈ فارموں، پاسپورٹ، دوٹر لسٹوں میں خانہ فرہب موجود ہے۔ اس سے اقلیتوں کے حقوق متا تر نہیں ہوئے تو شاختی کارڈ میں خانہ فرہب کے اندراج سے کیسے متاثر ہوں گے ؟

(روز نامه جنگ لا بهورمور خد ۲۱ را کتوبر ۱۹۹۲ ک)

پیپلزپارٹی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اٹل حدیث، سپاہ صحابی، سپاہ مصطفی، ادارہ منہاج القرآن کے رہنماؤں نے مولانا نذیر احمد کی صدارت میں ربوہ میں خطاب کرتے ہوئے حکومت کے فیصلہ پرخوش کا اظہار کیا اور اس کی خالفت کرنے والے کو قادیائی اشارہ پر کام کرنے والوں کوشا خسانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپی اور دیگر اقلیتوں کوخوش ہونا چاہئے کہ وہ آکندہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنے عقیدہ کے نمائندہ ممبران کو اسبلی میں بجو اسکیس مے۔ آئندہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنے عقیدہ کے نمائندہ ممبران کو اسبلی میں بجو اسکیس مے۔ (روز نامہ جنگ لا ہور مور خد ۲۸ ماکتر ۱۹۹۲)

''علائے ملتان نے مشتر کہ پریس سے خطاب کرتے ہوئے، وفاق المدارس کے نائب قاری محد حنیف جالندھری، مولانا عزیز الرحن جالندھری، قاری ٹورالحق ایڈووکیٹ،مفتی عبدالقوی،مولانا عبدالمجید ندیم، جھیت علاء اسلام کے شیخ محمد یعقوب نے کہا کہ قادیانی آئین طور پر مسلمان ظاہر کر کے آئین سے طور پر غیر مسلم ہیں۔لیکن اس کے باوجود خودکوغیر قانونی طور پر مسلمان ظاہر کر کے آئین سے بغاوت کے مرتکب ہورہے ہیں۔اس لئے شاختی کارڈیس مسلم وغیر مسلم کی تمیز کی جائے۔''

(روز نامذوائے وقت ملتان مورخہ ۱۲ رفروری ۱۹۹۲ ی)

دو مجلس احرار اسلام کے مولانا سیدعطاء الحسن شاہ نے کہا کہ شاختی کارڈ میں خانہ

ذرجب آئین تقاضا ہے۔''

(روزنامہ نوائے وقت ملتان مورخہ ۵ارفروری

۱۹۹۲ع)

مركزى المجمن غلامان مصطفى بإكستان

''شناختی کارڈ میں خانہ مذہب کا اندراج مستحن فیصلہ ہے۔اسے ابتداء سے نافذ ہونا چاہئے تھا۔ گر دیر آید درست آید۔اب اس پر تاخیر نہ کریں۔اس کی مخالفت برائے مخالفت کرنے والے قادیانی ایجنٹ ہیں۔''

کیم رنومبر ۱۹۹۲ئ)

جمعيت علماءاسلام ياكستان

''جمعیت علاء اسلام پاکستان نے اپنے پارلیمانی اور مجلس عاملہ کے مشتر کہ اجلاس میں قرار دادمنظور کی کہ شاختی کارڈ میں خانہ نہ جب درج کیا جائے۔''

(روز نامه نوائے وقت لا جورمور خد ۱ ارجنوري ۱۹۹۲ ي)

## دېني جماعتول کامشتر کهاجلاس

''اسلام آبادیس جماعت اسلامی کے امیر مولانا قاضی حسین احمد کی دعوت پران کی صدارت میں دینی جماعتوں کا جلاس ہوا۔ جس میں جماعت اسلامی کے لیافت بلوچ ہمولانا گوہر الرحمن، اتحاد العلماء کے مولانا فتح محمد ، مولانا عبدالما لک خان، جمعیت علاء پاکستان کے سینیٹر پیر برکات احمد ، انجینئر سلیم اللہ خان، جمعیت علاء اسلام (س) کے مولانا قاضی اسرار الحق ، صاحبزاد و عبدالرحمن اشر فی نے متفقہ طور پر قرار دادمنظور کی کہ شاختی کارڈ میں مسلم وغیر مسلم کے تشخص کے لئے ضروری ہے کہ فد جب کا خانہ درج کیا جائے۔''

(روز نامرنوائے وقت راولینڈی مورخد ۱۲ رجنوری ۱۹۹۲ کی)

## عالمي متحده مجلس خلافت

'' تیرہ مخلف دینی وسیاسی جماعتوں کے مشتر کہ الائنس عالمی متحدہ خلافت کے راہنماؤں، سابق وفاقی وزیر مظہر ندوی، مفتی غلام سرور قادری، پیر سیف اللہ خالد، ڈاکٹر جہانگیر شجاع، میجر رشید، میاں عبدالرحن، مولانا عبدالرحن مدنی، علامہ ایا زظہیر کاشمیری، رحت علی

چوہدری، خورشید احمر گنگوہی نے مشتر کہ بیان میں سے شاختی کارڈ پر مذہب کے خانہ کا اضافہ کرنے پر حکومتی فیصلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بیا انتہائی درست اور مستحن اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاختی کارڈ میں بھی ذہب انہوں نے کہا کہ شاختی کارڈ میں بھی ذہب کے اندرائ سے اقلیتوں کے حقوق متاثر ہونے کا پروپیگٹرہ، قادیانی لائی کا شرارت ہے۔'' کے اندرائ سے اقلیتوں کے حقوق متاثر ہونے کا پروپیگٹرہ، قادیانی لائی کا شرارت ہے۔'' (دوزنامہ جنگ لاہورمور ند مسراکو پر ۱۹۹۲ی)

#### ۱۳ دین جماعتوں کا اجلاس

''شیر انوالہ لاہور میں منعقد ہوا۔ جس میں جمعیت علاء پاکستان، جمعیت علاء اسلام، جمعیت علاء اسلام، جمعیت ہما عت اسلامی، پاکستان عوائی تحریک، جمعیت اہل حدیث، خاکسار تحریک، جمعیت اشاعت التوحید، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندگان، جزل ایم ای انساری، چوہدری اسلام سلیمی، حافظ محمد اور یس، مولا تا فتح محمد، سیدا میر حسین گیلانی، صاحبزادہ امجد خان، حافظ زبیر احمد زبیر، پروفیسر ساجد میر، عبدالقد برخاموش، مولا نااللہ وسایا، مولا نامحمد اساعیل شجاع آبادی سمیت ایک سونمائندگان نے شرکت کی میاں محمد اجمل قادری نے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقلیتی نمائندوں کو ملیں گے۔ گروہ بھی حقائق کا سامنا کریں گرآ خرکسی کواپنے ند جب کے اظہار پر تاکل کوں ہے؟ حکومت نے فیصلہ بدلاتو ہم سٹریٹ پاوراستعال کریں گے۔''

(روزنامه جنگ لا بهورمور خد ۲۷ را کتوبر ۱۹۹۲ ی)

## آل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت

۱۹۵۸ یی وساسی جماعتوں کامشتر کہ پلیٹ فارم ہے۔جس نے ۱۹۵۳ کی، ۱۹۷۳ء اور ۱۹۸۳ء کی تحریک بائے دم المشاکخ مولا تا ا ۱۹۸۴ء کی تحریک بائے ختم نبوت کی قیادت کی۔اس وقت اس کے سر براہ مخدوم المشاکخ مولا تا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتیم ہیں۔ یہ پلیٹ فارم شاختی کارڈ میں خانہ فد جب کی ایز اداری کا داعی تھا۔ اس کی کاوشیں ملاحظہ ہوں۔

ا ...... د سارفروری کا اجلاس لا بور پس منعقد بوا جس پس ۱۸ و پنی جماعتوں کے نمائندول نے شرکت کی ۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم ، مولانا عبدالقادر روپڑی، ڈاکٹر اسرار احمد ، میاں محمد احمد قادری ، جزل محمد حسین انصاری ، زاہدالراشدی ، مولانا عزیز الرحمن جالندھری ، حاجی بلنداختر ، صاحبزادہ طارق محمود ، مولانا محمد اساعیل ، مولانا امجد خان ، مولانا در محمد اللہ علی غفنفر کراوری ، ڈاکٹر علامہ خالد ، مال عبدالرؤف ، علام علی غفنفر کراوری ، ڈاکٹر علامہ خالد

محمود، مولانا عبدالرحن اشرفی، صاحبزاده فیض القادری نے شرکت کی اور شاختی کارڈ میں خاند مذہب کے اضافہ کے لئے ۱۲ رفروری کو ملک بھر میں یوم مطالبات منانے کا فیصلہ کیا۔" مذہب سے اضافہ کے لئے ۱۲ رفروری کو ملک بھر میں ایس مسالبات منانے کا فیصلہ کیا۔"

(روز نامه جنگ لا بورمورخه ۱۵ رفر وري ۱۹۹۲ ي)

۲ ..... " " " ارفروری کو ملک بھر میں یوم مطالبات منا یا گیا۔"

سسس ۱۹۰۰ کا جا او کمیسیط موثل میں ملک کی ۱۹ دینی جاعتوں کا مشتر کہ کونش منعقد ہوا۔ جس کی صدارت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کی۔ قائد جعیت علاء اسلام مولانا فضل الرحمن، جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین الحق، جعیت علاء اسلام کے سیرٹری جزل مولانا سمج الحق، قومی اسمبلی کے ارکان نذیر احمد ورک، جناب کل حمید روکڑی، سینیٹر جہاتگیر شاہ، مولانا زاہد الراشدی، سابق ایم۔ این۔ اے مولانا عبد الحق، ملک محمد اسلم کچھیلا، مولانا محمد اجمل قادری، صاحبزادہ طارق محمود، مولانا عزیز الرحمن جالندهری، مولانا محمد اسلم کچھیلا، مولانا محمد اجمل قادری، صاحبزادہ طارق محمود، مولانا زبیر احمد ظہیر، جالئد مری، مولانا عبد الحزیز حنیف، مولانا زبیر احمد ظہیر، مولانا عبد المالک خان، میجر محمد المین منہاس اور دیگر مقررین نے شاختی کارڈ میں ذہب کے خاند کے اضافہ کے مطالبہ کی حمایت کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ اگریزوں کے پیدا کردہ فتنہ تا دیا نہیں آئین کا یا بند بنا یا جائے۔''

(روز نامەنوائے وقت راولپنڈی مور خد ۲۲ رمئی ۱۹۹۲ ئ)

۳ ...... ''۲۹'مرئ جعہ کو پورے ملک میں مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کی اپیل پر پورے ملک میں شاختی کارڈ میں خانہ ند ہب کے اضافہ کے لئے یوم مطالبات منایا گیا۔''

۵ ...... "دلا ہور میں ۷ رسمبر کو حضرت مولا نا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتهم کی زیر صدارت تمام جماعتوں کا اجلاس منعقد ہوا۔اس کا مشتر کہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔جس میں شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کے خانہ کو دوقو می نظریہ کا ناگزیر تقاضا اور قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت

ت ن ماروسین کا منطقی ضرورت قرار دیا گیااور ۱۴ را کتو برکواسلام آباد میں مظاہرہ کا اعلان کیا۔'' قرار دینے کی منطقی ضرورت قرار دیا گیااور ۱۴ را کتو برکواسلام آباد میں مظاہرہ کا اعلان کیا۔''

(روزنامه یا کتان مورخه ۸ رخمبر ۱۹۹۲ گ)

۲ ..... ۱۳٬۱۰ را کو برکوآل پارٹیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان کے زیر امہتمام ختم نبوت کا نفرنس مرکزی جامع مسجد اسلام آبادیس منعقد موئی۔صدارت امیر مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتیم نے کی۔ جب کہ مقررین یس مولانا

فضل الرحن، قاضی حسین احمد، پروفیسر ساجد میر، مولانا اسحاق، مولانا سیج الحق، مولانا اعظم طارق، مولانا چراغ الدین شاہ، صاحبزادہ طارق محمود، مولانا عبد المالک، مولانا منظور چینیو فی، مولانا نذیر احمد فاروقی، قاری محمد اسدالله عباسی، مولانا عبد الرؤف الاز ہری، مقصود حسین شاہ گردیزی اور دیگر علماء کرام شامل منصے کا نفرنس میں متفقہ طور پر قرار داد پاس کی گئی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے فیصلہ پرعمل در آمد کرنے میں کسی بھی قسم کا تسابل یا تا خیری حرب استعمال کر کے اس کو متنازعہ بنانے کی کوشش نہ کرے بی آئی، قومی، متفقہ مسلم ہے۔ اسے عملی جامہ پہنانا حکومت کا اور نامہ جنگ لا ہور مور دے

۱۱ (اکتوبر ۱۹۹۲ ک)

### جناب ارشاداحمه عارف معروف صحافي

'' ملک میں اس وقت بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعداد انگلیوں پر گئی جا سکتی ہے۔ جو اپنے آپ کولا دین یالا فد بہ کہلا نا پند کریں۔ جو معدود بے چند سر پھر سے ایسی جرات کر بھی لیتے ہیں وہ شادی بیاہ اور دیگر قانونی وساجی تقاضوں کی شکیل کے وقت اپنے اس شوق سے باز آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی فد بہ یا مسلک سے وابستہ ہونے کو ترج ویتے ہیں۔ ایسے میں کس بھی معقول مخض کواگر وہ منافق یا مفاد پر ست نہیں ، اپنا فد بہ بتاتے ہوئے اور اپنے قو می شاختی کارڈ میں اس کا اندراج کرتے ہوئے شرم محسول نہیں ہونی چاہئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں ملازمت کا حصول ہو یا تعلیمی اداروں میں دافے کا مسئلہ، فد ب یا عقیدے کی بناء پر کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں برتا جاتا۔ ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے علاوہ ہر عہد سے اور منصب پر ہر شہری خواہ اس کا تعلق کسی بھی عقید سے اور فد بہب سے ہوفائز ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اس عہدے کی شرا نظ از قتم تعلیم ، تجربہ اور اہلیت پوری کرتا ہو۔ پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر جنا ب شرا نظ از قتم تعلیم ، تجربہ اور اہلیت پوری کرتا ہو۔ پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر جنا ب اے آرکا ڈیلس ایسے فاضل محض فائز رہ تھے ہیں جوغیر مسلم شے۔ ایک غیر مسلم فضائیہ کے سربراہ میں دیے ہیں۔ وزارتوں ، مشاورتوں اور انتظامی عہدوں پر فائز دہنے والے افراد کی تعدادتو اتن نے دیم معمون اعداد شارکے اندراج کا متحمل نہیں ہوسکتا۔

دنیا کے ہر مہذب،معقول اور قاعدے قانون کے پابند معاشرے میں اقلیتوں کو اکثریت کے عقائدوا فکار،رسوم ورواح اورجذبات واحساسات کا احترام کرنا پڑتا ہے اوراکشریت کا بیفرض ہوتا ہے کہ وہ اقلیت کے آئین، قانونی اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ذمہ لے۔ ہٹ

دھری اور فلط بحث کی بات اور ہے۔ ور نہ کوئی بھی ملک، کی بھی اقلیت کو بیتن نہیں و سے سکتا کہ وہ اکثریت کے جذبات واحساسات کو مجروح کرنے کی پالیسی پرمشقلا اور اصرار کے ساتھ عمل بیرا رہے اور اس کا ہر قدم اکثریت کے عقائد وافکار کی تغلیط اور فہ ہی شعائر کی تو ہین کا آئیند دار ہو۔ ملک میں شاختی کارڈ کے اجراء کا فیصلہ سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹونے کیا تھا۔ اس وقت کے اخبارات کا مطالعہ کیا جائے تو موجودہ دور میں جولوگ تو می شاختی کارڈ میں فہ جب کے خانے کے اندراج کی مخالف کے اندراج کی مخالف کے اندراج کی مخالف کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت سرے سے شاختی کارڈ میں اور اس وقت مزب مخالف حضور اسے بنیادی حقوق کی منافی قرار دیتے نہیں تھکتے ہے۔ جناب ولی خان اور اس وقت مزب مخالف کے دیگر سیاستدانوں کے بیانات اخبرات کی فائلوں میں کے لا ہیں۔ ویسے بھی ملک میں ایسا قانوں ام بھی تک دیگر سیاستدانوں کے بیان دوتو می نظر ہے، پاکستان اور قائد اعظم کی مخالفت میں ایسا قانون ام بھی تک موجون کی موجون کی میاستدانوں ، وکلائ ، وانشوروں اور دیگر طبقات کی و طرف سے خالفت نہ کی ہو۔ جن لوگوں کے پاس دوتو می نظر ہیہ پاکستان اور قائد اعظم کی مخالفت کی جو زم رکھنا کہ وہ شاختی کارڈ میں فہ جب کے خانے کو توثن دلی سے بیو تق رکھنا کہ وہ شاختی کی ویاستدانوں نہ تھی سے کیوں نہ کیا گیا ہو مخالفت بیس کر ایس گے وحق می خام فی خواہ وہ کئی بھی نیک بھی سے کیوں نہ کیا گیا ہو مخالفت نہیں کر ہیں گے وحق شام خیالی ہے۔

عامتہ السلمین کی طرف سے اس کا مطالبہ ایک خاص کی منظر میں کیا جارہا تھا۔
پاکستان میں قادیائی واحد اقلیت ہے جس نے آئ تک اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کیا اور وہ
اسلام کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے صریح انحراف کے باوجودان تمام حقوق ومراعات سے
مستفید ہونا چاہیے ہیں۔ جوایک مسلمان کاحق ہیں۔ مسلمانوں کوقادیا نبوں کے دوسری اقلیتوں کی
طرح ملک میں رہنے، شری حقوق سے مستفید ہونے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ملک وقوم کی
خدمت کرنے پرکوئی احتراض نہیں۔ انہیں اپنے حلقے میں اپنی رسومات اواکرنے اور اپنے عقائد کا
فدمت کرنے پرکوئی احتراض نہیں۔ انہیں اپنے حلقے میں اپنی رسومات اواکرنے اور اپنے عقائد کا
پرچار کرنے کی بھی آزادی ہے۔ گرکوئی بھی خض یہ خطق تسلیم نہیں کرسکا کہ وہ مسلم امہ کی اجتماعی
بنیادی عقیدہ ختم نبوت سے انحراف کریں اور اقلیت ہونے کے باوجودا کشریت کی دل آزادی کا
سبب بنیں۔ کیونکدا گراس امر کی اجازت و سے جمی قطع نظر، اصل مسئلہ بقول تھیم الامت حضرت
علامہ اقبال ہے ہے کہ جب اسلام اکناف واطراف میں تھیلے گا اور نے غیر مسلم مسلمان ہوں گوں گو

یہ تمیز کرنا مشکل ہوجائے گا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ کیونکہ جو شخص کی قادیانی کے ہاتھ پر'اسلام'
قبول کرے گا وہ خودتو اپنے آپ کو' مسلمان' ہی کہے گا اور مرزاغلام احمدقادیا نی کوئٹی نی یا مسلم
مانے گا۔ اس طرح عقیدہ ختم نبوت مسلما نوں کی اجتماعی زندگی سے آ ہستہ آ ہستہ فارج ہوجائے گا
اور اسلام کے ساتھ اس سے بڑی دھمنی اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ اس بناء پر حضرت علامہ نے جواہر
لال نبر و کے ساتھ اپنی مشہور زمانہ خط و کتابت میں قادیا نیوں کے'' گردن زدئی'' غیر مسلم ہونے
پراصرار کیا تھا۔ حالا نکہ حضرت علامہ نہ تو کھ ملاستے اور نہ نگ نظر دقیا نوی مسلمان۔ بلکہ ایک روثن
خیال فلاسفر اور مسلمان سے لیکن عشق رسول کی دولت اور خداداد بصیرت کی وجہ سے ان تمام
فتوں کا ادراک رکھتے تھے۔ جوعقیدہ ختم نبوت کمزور ہونے کی صورت میں مسلمانوں اور اسلام کا
گھیرانگ کر سکتے تھے۔

عام انتخابات میں شاختی کارڈ دکھانے کی پابندی، شاختی کارڈ بنوانے کے لئےمطلوبہ فارمون میں حلفی بیان اور پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کی تیاری میں شاختی کارڈ کی ضرورت کے پیش نظریدایک قانونی تقاضہ ہے کہ شاختی کارڈیش مذہب کے خانے کا اندارج ہو، تا کہ بعد میں کسی مرحلے پر بھی گڑ بڑکا امکان نہ رہے۔ جب یا کشان بننے سے اب تک یاسپورٹ میں مذہب کا اندراج مور ہاہے۔ حالا تکہ وہ بھی کسی شہری کی شاختی دستاویز ہے اور اس پراب تک کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ای طرح آ کین میں ۱۹۷۴ء میں کی جانے والی ترمیم کے تحت شاختی کارڈ بنوانے کے لئےمطلوبہ فارموں میں بدبیان حلفی موجود ہے اور ہرشہری کو یہ بیان حلفی داخل کرنا پڑتا ہے کہا گردہ مسلمان ہے توختم نبوت کے عقیدے کا قرار کرے اور مرزاغلام احمد قادیا نی کو کا فراور کا ذب سجھتے ہوئے مصلح یا نبی کے طور پر نہ ماننے کا اعلان کرے تو اس بیان حلفی کی بناء پر تیار ہونے والے کارڈ میں اپنے مذہب کا اعلان کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کسی مسیحی، یاری یا زرتشی کو اپنے مذہب کا اعلان کرنے میں کیا امر مانع ہے۔ جب کہ بنیادی شہری حقوق کے ضمن میں اس کا مذهب كهين بهي آثر ينبيس آتا سياست، قانون اور صحافت ك شعبه مين موجود قادياني حضرات کا پیکمال ہے کہ انہوں نے ترقی پیند حضرات اور بعض اقلیتی رہنماؤں کو چکر دے کرشاختی کارڈ میں ذہب کے اندارج کوایک مسئلہ بنادیا ہے۔حالانکدسرے سے بیکوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔اب تک کسی بھی طقے کی طرف سے متعین انداز میں پہنیں بتایا گیا کہ شاختی کارڈ میں مذہب کے اندراج سے کسی شہری کے کون سے حقوق غصب ہوں گے پاکسی اقلیت کو کیا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے؟ ملک میں کوئی یاری ، ہندہ مسیحی یا زرشتی اپنا فدہب جیمیا نا پسندنہیں کرتا۔''

(روز نامه نوائے وقت لا ہورمور خد ۲۸ راکتو پر ۱۹۹۲ ک)

سيرضمير حسين جعفري كالم نكارروز نامه خبرين

''شاختی کارڈ سے مذہب کا خانہ حذف کر دیا جائے تو اس سے دوقو می نظریہ پر ز د یرے گی۔ جومطالبہ پاکتان کی بنیادتھا اور بھارت کے سکولرتصور کوتقویت ملے گی۔ جومطالبہ یا کتان کی نفی کرتاہے۔" (روزنامه خری اسلام آباد مورخه ۱۳۰۰ کوبر

(B199r)

## ارشا داحمرحقاني معروف صحافي

''شاختی کارڈ میں مذہب کا خاندر کھنے کی کوشش اصلاً اس لئے کی جارہی کہ قادیا نیوں کے شاختی کارڈ میں انہیں غیرمسلم ظاہر کیا جاسکے، حرف تمنا۔ ' (روزنامہ جنگ لامور موردم 8 رنومبر (3199r)

### جناب مجيب الرحمن شامي

''شاختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کے اضافہ کا جومطالیہ مذہبی حلقوں کی طرف سے کیا جار ہاہے۔اس کا پس منظریمی ہے کہوہ قادیانی اقلیت کا نقاب اتارنے کے لئے دریے ہیں۔اس یر عیسائی بھائیوں کی چیخ ویکار سمجھ سے بالاتر ہے۔'' (جلسه عام روزنامہ جنگ لا مور مورخہ · ۳۰را کتر بر (31997

" یا کتان بیشنل کرمچین لیگ کے صدر جیمز صوبے خان ،سینئر نائب صدرسیموئیل، نائب صدر جو ہدری عمانوا بل مگل اور لا ہور کے صدرا میں سیح سوہنی نے شاختی کارڈ میں مذہب کے خانہ کو خوش آ کندا قدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مردم شاری میں بڑی مدد ملے گ ۔ کیونکہ سیجی عوام یا کشان میں سب سے بڑی اقلیت ہے۔جس کی آج تک سیح مردم شاری نہیں ہوتکی۔ان را ہنماؤں نے حلقہ لا ہور کے بشپ الیگزینڈر ملک اور ریٹائرڈ کرٹل کے ایم رائے سیموئیل کل کی شاختی کارڈ میں غرب کے خانہ کی خالفت میں کی مئی پریس کا نفرنس کی غدمت کی (روزنامه جنگ لامورمورخه ۲۴ را کتوبر "<u> </u>

(B199r)

بشيبانو ينث اندهاوا

'' قومی شاختی کارڈیس ندہب کے خانہ کا اضافہ حکومت کی انصاف پہندی ہے اور اس طمن میں بشپ الیگزینڈر جان کا بیان حقیقت پہندی سے انحراف ہے۔ پاکستان کے سیحی اپنا ندہب بتانے میں فخرمحسوس کرتے ہیں۔'' (روزنامہ وفاق راولپنڈی مورخہ ۲۲راکتوبر

۱۹۹۲ی)

جےسالک

''اقلیق نمائندہ تو می اسمبلی ہے سالک نے اخبارات میں اشتہار شائع کیا۔اس کے موثوگرام میں مسلم وغیر مسلم کی تمیز تشخص موجود ہے۔اشتہار کی سرخی ہے کہ علاء ومشائخ معاشرے میں روشنی کا مینار ہیں۔''

(3199r)

ديگرسيخي را هنما

''گرجا کھ گوجرا نوالہ کے سیحی مذہبی راہنما وَں اورسر گودھا کے دیگر سیحی راہنما وَں نے شاختی کارڈ میں خانہ مذہب کے اضافہ کوقلیتوں کے حقوق کی گلہداشت قرار دیا اوراس کی مخالفت کرنے والوں کوقا دیا نیوں کا ایجنٹ تھہرایا۔'' (قوی دمقامی اخبارات)

متنان سنگه به سکه یا تری لیڈر

"پاکتان میں شاختی کارڈیس فدہب کے فاند کا اضافہ نہایت مستحس قدم ہے۔ اس سے صرف ملک دہمن عناصر کو خطرہ ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے کہ سکھ فدہب سے تعلق اور لیقین رکھتے ہوئے اپنے شاختی کارڈیس بھی (پاکتانی) سکھ کھیں۔ ہمیں پہلے ہی پاکتان میں بطور اقلیت برابر کے حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ اس سے مزید تقویت ہوگی اور فہبی شاخت میں آسانی ہوگی۔ کوئی پاکتانی کسی بھی فدہب پرقائم ہے تواس اور لیقین سے فدہب پرقائم ہے تواس اور انقین سے فدہب پرقائم ہے تواس اور انقین سے فدہب پرقائم ہے تواس اور انقین سے فدہب برقائم ہے تواس اس جا فیر دھے ہوئے افراد کا ہے۔ جواس ملک میں قوم سے جاسوس بخریب کاریاروپ بہروپ کالبادہ اوڑ سے ہوئے افراد کا ہے۔ جواس ملک میں قوم سے خلص نہیں ہیں اور اپنی شاخت آسانی سے نہیں چاہتے۔ ' (روزنامہ جسارت مورخہ ۲۱ رفوبر

قومی اخبارات وجرا کد کے اداریے! شاختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ "مدر ملام اسحاق خان نے جو یوآئی کے ڈپٹی سیکرٹری جزل سیٹر حافظ حسین احمد کی

قیادت میں ملاقات کرنے والے عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہت تو می تشخص کے ساتھ اسلامی تشخص کو اپنانا آئین کی روسے لازی ہے اور جلدی وہ شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ رکھنے کے لئے حکومت کو ہدایات جاری کریں گے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور کسی بھی نظریاتی ملک میں اس کو وجود میں لانے والی آئیڈیالوبی کا تحفظ اس کی جغرافیائی سرحدوں کی مائیدی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں عالمی مجلس تحفظ حتم نبوت کے وفد نے صدر مملکت کے خدمت میں عوام کا بیر مطالبہ پیش کیا تھا کہ تو می تشخص کی حفاظ ہے سے ماتھ ساتھ سلم استحض کی حفاظ میں منظر میں عائمی کا رڈوں کے کہیوٹر کے ذریعے اجراء کے نئے مرطے کران میں فہرہ کے ایک الگ خانے کا اضافہ کیا جائے۔ جداگا نہ انتخابات کے ذریعے غیر مسلموں کی علیحدہ نمائندگی کا حق تسلیم کئے جانے کے بعد شاختی کا رڈومیں فہرہ کا اندران اس کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اس سے مختلف اسلامی ممالک میں جانے والے پاکستانیوں کی فہربی ایک لازمی تقاضا ہے۔ اس سے مختلف اسلامی ممالک میں جانے والے پاکستانیوں کی فہربی حیثیت کے بارے میں کوئی المجمن پیدا نہوں نے بیاجا سے گا۔ تو تع کی جانی چاہئے کہ صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کا تو تو حل کی جانی جائے کے حصدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کی ۔ تو تع کی جانی چاہئے کہ صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کے۔ تو تع کی جانی چاہئے کہ صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کا۔ تو تع کی جانی چاہئے کہ صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کا۔ تو تع کی جانی چاہئے کے صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کا۔ تو تع کی جانی چاہئے کے صدر کی ہدایت کے بعداس سے میں جنی کی دوروں مورد میں خروروں کی کاروزنامہ جنگ لا ہور مورد میں خروروں

قومی شاختی کارڈ.....مذہب کے خانے کا اضافیہ

199٢ع)

'' نہ ہی امور کے وفائی وزیر مولانا عبدالتار خان نیازی کی صدارت میں ہونے والے ایک حالیہ اجلاس میں قومی شاختی کارڈ میں ندہب کے ایک خانے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جس کے تحت ہر شاختی کارڈ میں درخواست وہندہ کواپنے ندہب کا اندراج کرنا پڑے کا اوراس سے پیشر جس قدر شاختی کارڈ جاری ہو بھے ہیں۔ ان کی جگہ نے شاختی کارڈ جاری کے جانب جا کیں گے۔ یہ فیصلہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر متعدد دینی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے عرصہ سے کئے جانے والے سلسل مطالبے کے بعد صوبائی حکومتوں، وزارت ندہجی امور، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں کیا گیا ہے اوراس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ سلم اور غیر سلم ووٹروں کی فہرستیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اس لئے قومی شاختی کارڈ میں بھی اس کی وضاحت ناگز برختی ۔ صدر مملکت غلام اسختی خان نے بچھ عرصہ پیشتر علماء کے ایک وفد کو تو می شاختی کارڈ میں مغربی ذہن کی اس کی وضاحت ناگز برختی ۔ صدر مملکت غلام اسختی خان نے بچھ عرصہ پیشتر علماء کے ایک وفد کو تو می ک

بوروکر لین اس معاملہ کو خواہ خواہ خواہ خول دیتی گئی اور بعض غیر مسلم اقلیتوں نے بھی اس خدشہ کا اظہار کرنا شروع کردیا کہ اس طرح قومی شاخت کا ذریعہ بننے والا بیکارڈ ایک فہ بی کارڈ بن کررہ جائے گا۔ ان حالات میں بیر معاملہ طویل تر ہوتا گیا۔ لیکن اب جب کہ بی فیصلہ کرلیا گیا ہے تو حکومت کو اس کے نفاذ اور نے شاختی کارڈوں کے اجراء کے طریق کارکو آسان تر بنانے کی جدوجہد کرنی چاہئے اور غیر مسلم اقلیتوں کو اس امر کی یقین دہائی کروائی چاہئے کہ اس سے ان کی بنیادی حقوق پرکوئی زوئیس پڑے گی اور وہ برستوران تمام سہولتوں اور آزاد یوں سے ممتح ہوتے رہیں گئی موجود ہے کہ بعض مخصوص حلقے رہیں گئی موجود ہے کہ بعض مخصوص حلقے ماس فی موجود ہے کہ بعض مخصوص حلقے ماس کے خلاف مغربی مما لک اور حقوق انسانی کی خظیموں کو اکسانے کی کوشش کریں۔ اس لئے حکومت کو ایس سے تیاری کر لینی چاہئے۔''

(روز نامه جنگ لا بهورمور خده ۱۸ را کتوبر ۱۹۹۲ ک)

شاختی کارڈ..... مذہب کے خانے کا مسئلہ

 بنیادی انسانی حقوق کے احلاف سے تعبیر کیا جاسکے۔اس لئے تمام ندہبی اقلیتوں کواس پرنہایت شمنڈے دل سے غور کرنا چاہئے۔'' (دوزنامہ جنگ لا مور موردیہ اارنومبر

۱۹۹۲ئ)

شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ

'' حکومت نے قومی شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ بڑھانے کا فیعلہ کیا ہے۔اس فیصلے کے تحت ہر شاختی کارڈ میں درخواست دہندہ کا اپنے مذہب کا اندراج کرنا پڑے گا۔ مذہبی حلقوں کی طرف سے شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ بڑھانے کا مطالبہ ایک عرصے سے کیا جارہا تھا۔اس ضمن میں قادیا نیوں کے بارے میں آئین ترمیم اور ملک میں جداگاندا متحابات کے طریق کار کا حواله دیا جاتا تھا۔جس کے منطقی نتیج اور تقاضے کے طور پر شاختی کارڈ کے خانے میں ندہب کا اندراج ضروري موجاتا ہے۔اس حوالے سے حکومت کا فیصلہ کوئی اچنیم کی بات نہیں۔البتدان حلقوں کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید ہوگی جوجدا گاندانتخاب اور قادیا نیوں کوغیرمسلم قرار دیتے جانے کی آئی ترمیم کے قل میں نہیں تھے۔ تاہم ملک میں شاختی کار وجس آسانی سے بن جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں بھارتی اور بنگلہ دلیثی باشندے پیشاختی کارڈ بنوا کر ملک کے مختلف حصوں بالخصوص کرا چی میں مقیم ہیں ۔اس کے پیش نظراس فیصلے کی افادیت مشکوک ہوجاتی ہے۔ انتظابات میں شاختی کارڈ دکھانے کی یابندی بھی اکثر اوقات اٹھائی جاتی ہے۔اس لئے اس فیصلے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ ایک تو عام انتخابات میں ہرووٹر کے لئے شاختی کارڈ دکھانا لازمی قرار دیا جائے۔ دوسرے جعلی شاختی کارڈوں کا سد باب کیا جائے۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اگر کوئی قادیانی ند ب بے خانے میں ایٹے آپ کومسلمان ظاہر کرے تواس کے لتے کیاسز اہوگی؟'' (روزنامه نوائے وقت لاہور مورخه ۱۲ ۱۸ کتوبر

۱۹۹۲ئ)

پاسپورٹ میں بھی نہ بہب کا خانہ موجود ہے۔شاختی کارڈ پراعتراض کیوں؟ ق..... کسی بھی شخص کواپنے نہ بہ کی شاخت پراعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ ق..... ایک اقلیق فرقہ اپنے بے نقاب ہونے کے خوف سے لوگوں کو در فلار ہاہے۔ ق..... سندھ اسمبلی اور بے نظیر کی طرف سے خالفت پر عوامی حلقوں کا اظہار تجب۔ د' ملک میں بعض عناصر قومی شاختی کارڈ میں نہ بہ کے خانے کے اضافہ پرا حجاج واعتراض كرر ب بيں - جب كه ياسپورث جوتو مى كارڈ كى طرح بيرون ملككى ياكتانى كى تومى شاخت کی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔اس میں مذہب کا خانہ موجود ہے اور ہر مخض کو یا سپورٹ حاصل کرنے کے لئے اپنے "نذہب" کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ جب یاسپورٹ پر مذہب کا خاند موجود ہے اور بیکوئی آج کی بات نہیں بلکہ جب سے ملک بنا ہے اس وقت سے بیخاند موجود ہے اور ہراس مخض کو جو ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔اسے پاسپورٹ مل ا پنے مذہب کا اندراج کرنا پڑتا ہے۔لیکن اس پر کسی بھی جانب سے اعتراض نہیں کیا گیا۔جب کہ یاسپورٹ بھی بیرون ملک قومی شاخت کا ذریعہ ہے۔اس سے بر مخص کی شہریت اور مذہب کی شاخت کی جاتی ہےاوراس کے ساتھ اب جب تو می شاختی کارڈ میں مذہب کے خانے کا اضافہ کیا گیا تو اس اعتراض کا کوئی اخلاقی قانونی اور دینی جواز نہیں ہے۔ بیصرف بعض عناصر کے مفادات کے لئے کیا جارہا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض عناصراس مسلکہ کوسیاسی بنا کراس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی شخص کی جانب سے اینے دین کے اعلان پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ بلکہ افراد کوتو بی فخر ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے کہ اس کا تعلق فلال مذہب سے ہےاوروہ مذہب ہی اس کی شاخت ہے۔اس کے اظہار سے انکارنا قابل فہم بھی ہے۔ عوامی صلقوں نے مسیحیوں کی بعض تظیموں کی جانب سے قومی شاختی کارڈ کا مذہب کے خانے کے اضافہ پراعتراض اوراحتجاج کو بلاجواز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بیسب کھوایک اقلیتی فرقہ کے ایماء پر کیا جارہا ہے۔ جو برملا اپنے فدہب کا اظہار اعلان کرنانہیں چاہتے۔ بیاس اقلیتی فرقے کے بااثر لوگوں کی سازش ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ورغلا کرآ مے کردیا ہے۔عوامی حلتوں نے سندھاسمبلی کی قرارداداور پیپلزیارٹی کی نثریک چیئر پرسن بیگم بےنظیر بھٹو کی جانب سے اس بیان پر كەتو مى اسمبلى مىں بھى تو مى شاختى كار ۋىيس اس اضا فەكى ترمىم كومستر د كرديا جائے گا، تىجب كا اظهار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات انہیں زیب نہیں ویتی ہے۔ انہیں اصولوں کو یا مال کر کے سیاست نہیں كرنى چاہے \_ بوكى ساسى مسكنيس ہے \_ بدفردى شاخت كى بات باوركوئى شخص ايسانيس موگا جوا پٹی شاخت کا برملا اظہار کرنے سے اٹکار کرے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ ملک میں ایک ایسا اقلیتی فرقد موجود ہے جو برملاا پنی شاخت کا اظہار نہیں کرتا اور اسے خوف ہے کہ شاختی کارڈیل اس خانے کے اضافے کے بعد وہ معاشرہ میں اپنے مذہب کے بارے میں بے نقاب ہو جائیں گے عوامی حلقوں کا کہناہے کہ توم نے متحد ہوکراس فرقے کوغیرمسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ اب بھی قوم کی بید فرمدداری ہے کہ وہ متحد ہوکران کی اس سازش کا مقابلہ کریں اور قومی شاختی کارڈ میں مذہب کے خانے کے اضافے کے خلاف احتجاجی جلیے، جلوس، بھوک ہڑتالوں کا ناکام بنادیں۔'' بنادیں۔''

## رامےصاحب اور مخلوط طرز انتخاب

"سابق وزیراعلی اور پیپلز پارٹی کے رہنما حنیف راے نے اقلیق ممبر تو می آمبلی ہے سالک کے منعقد کردہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لئے ضروری ہے کہ خلوط طرز انتخاب اپنا یا جائے اورنگ نسل یا ندہ ہب کی بنیاد پر کسی کودوسرے پرفو قیت نددی جائے۔ رامے صاحب کی سیاست کی طرح ان کاعلم ودائش بھی ان کے لئے ۔ دارے صاحب کی سیاست کی طرح ان کاعلم ودائش بھی ان کے لئے ۔ دوثن طبع تو برمن بلا شدی

کا منظر پیش کرتا رہا ہے۔ بہی وجہ ہے وہ مختلف فلنے اور افکار ونظر یات کی مدافعت کرتے ہیں۔ اب چونکہ پنیلز پارٹی میں ہیں۔ اس لئے حکومت اور موجودہ نظام کی مخالفت ان کی مجوری ہے۔ لیکن ایک دانشور کے طور پر انہیں بہر حال کوئی ایسی بات کہنے سے گریز ہی کرنا چاہیے جو غیر منطق اور خلاف واقعہ ہو۔ موصوف اچھی طرح جانتے ہیں کہ ۱۹۷ء کے انتخابات تخلوط بنیادوں پر منعقد ہوئے تھے اور مشرتی پاکستانی کی ایک اقلیت نے والی لیگ کی کامیا بی میں اہم ترین کر دارادا کیا تھا۔ جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ اس بدی حقیقت کی روشی میں را مے صاحب کا بر ہن کر دارادا کیا تھا۔ جس کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ اس بدی حقیقت کی روشی میں را مے صاحب کا کہنا کس قدر زیادتی ہے کہنا کس قدر ذیادتی ہے کہنا کس ور نیا نا واقعہ ندی ہوگا؟ رہا کہنا ختی کارڈ میں نہ جب کے اعدراج کی تو را سے صاحب بھی جانے ہیں کہ اس سے کی اقلیت کے حقوق سلب ہونے کا نہ تو اند یشہ ہا اور نہ پاکستان کی کسی حکومت یا موام نے اس کے بارے مسلم سام چاہے۔ البتہ اقلیقوں کو یہ حقیقت ضرور چیش نظر رکھنی چاہئے کہ اکثریت کے جذبات کا احترام بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ نہ بہو ہے کی ضرورت نہیں۔ را سے صاحب کی پارٹی کی یہ مجوری اپنی جگر ار کرتے ہوئے تہرائی کی یہ مجوری اپنی جگد ہیں۔ احترام بھی ان کی کہ مدداری ہے۔ نہ بہو نے کی ضرورت نہیں۔ را سے صاحب کی پارٹی کی یہ مجوری اپنی جگہ میں کہ کہوں تک یہ یہ بی ارٹی کی یہ مجوری اپنی جگہ کہوں تک کہوں تک یہ پارٹی تا دیا نیوں کو اقلیت قرار دلانے کا کریڈٹ لیتی رہی ہے۔ البتہ را سے اکارٹیس کر کہوں تک یہ پارٹی تا دیا نیوں کو اقلیت قرار دلانے کا کریڈٹ لیتی رہی ہے۔ البتہ را سے اکارٹیس کو کہا تک یہ پارٹی تا دیا نیوں کو اقلیت قرار دلانے کا کریڈٹ لیتی رہی ہے۔ البتہ را سے سے کہوری اس کے البتہ را سے تکی کہوں تک ہے۔ البتہ را سے تکارٹیس کو کہوری کی تھی کہوری کیا تھی دی ہے۔ البتہ را سے کہوری کو تا سے کہوری کیا تھی دی ہے۔ البتہ را سے کہوری کیا تک کہور کیا تھر یا بیان کی وقاد یا نیوں کو اقلیت قرار دلانے کا کریڈٹ لیتی دی ہے۔ البتہ را سے کہوری کیا تھی کہوری کیا تھی کی کو کہور کیا تھی کو کیا کہور کے کہوری کیا تھی کہور کیا تو کو کو تھی کو کو کو کیا تھر کیا تھا تھی کہور کیا تھی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کری کے کہور کیا کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کری کو کی کو کو کری کو کو کری کو کو کو کو کری

صاحب بوجوہ ۱۹۷۳ء میں بھی تحریک ختم نبوت کے خلاف تھے اور اب بھی شاید اس ترمیم کے حق میں نہ ہوں۔ جو بعثوصاحب نے اس وقت کی قومی اسمبلی سے آئین میں متفقہ طور پر کرائی تھی اور ملک کے سواد اعظم کے جذبات کی ترجمانی کی تھی۔''

(روز نامه نوائے وقت مور ندم ۱۲ رنومبر ۱۹۹۲ ک)

## "سررائے" (روز نامہنوائے وقت)

''شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ شروع کرنے کے خلاف سندھ آسمبلی نے جو قرار داد منظور کی ہے۔اس پر بابائے سوشلزم شیخ محدرشید نے سندھ اسبلی کومبارک باددی ہے۔انہوں نے کہاہے کہ سندھ اسمبلی کی بیقر ارداد قائد اعظم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ وہ تھیوکر لیل ك يخت خالف تضاور ياست كمعاملات مي ذبب كى خالفت بيندنيس كرتے تھے جميں خوثی ہے کسوشلزم اگر چیمر چکا ہے۔لیکن لینن کے فضل سے بابائے سوشلزم ابھی زندہ ہیں۔اس لے گاہے بگاہے و مسوشلسٹ نظریات کا دفاع کرتے رہتے ہیں۔ بابائے سوشلزم شاختی کارڈیمیں مذہب کے خانے کی بے حک مخالفت کرتے رہیں۔لیکن وہ قائماعظم پر بیالزام تو نہ لگا تھیں کہوہ سیاست میں مذہب کے عمل وخل کے خلاف منے۔ کیونکہ قائد اعظم کا تونعرہ بی بیتھا کہ مسلمان اپنے مذہب کی بنیاد پرغیرمسلموں سے علیحدہ ایک قوم ہیں۔ ہندوانہیں اس لئے فرقد پرست قرار دیتے تھے کہ وہ سیاست میں مذہب کا نام لیتے تھے۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ برصغیر میں رہنے والے تمام لوگ بلالحاظ فد بب وملت ایک بی قوم ہیں۔ جب کہ قائداعظم مسلمانوں کے الگ تشخص کی بات کرتے تھے۔ ہندوؤں کو بال آخریہ تسلیم کرنا پڑا کہ مسلمان واقعی ایک الگ قوم ہیں۔ اب اگر کچھ لوگ مسلمانوں کو دوبارہ 'متحدہ قومیت'' بننے کا درس دے رہے ہیں تو چھر یا کستان بنانے کی ضرورت ہی کیاتھی۔عین ممکن ہے کہ یا کستان میں متحدہ قومیت کی تفکیل کے بعد بیعناصروا بکه بار ڈرختم کرنے کاعلم بلند کرویں۔ تاکہ ۱۹۴۷ء میں قائد اعظم نے جو دفلطی "کی تقى اس كاازاله موسكهـ'' (روز نامەنوائے وقت مورخە

اارنومبر ۱۹۹۲ی)

ق ...... ''شناختی کارڈ کسی فرد کی پہچان میں مدد دیتا ہے۔ البذا اس میں وہ تمام با تیں درج ہونی چاہئیں جن سے اس شخص کی شناخت ہو سکے۔ اگر کسی شخص کی جنم بھومی، اس کی تاریخ پیدائش اور اس کا شاختی نشان لکھنے سے اس کی تو ہیں ٹہیں ہوتی تو صرف مذہب لکھ دیے سے اس کا استحقاق کیے مجروح ہوتا ہے؟ ہم حیران ہیں کہ اس چھوٹی ہی بات پر اتنا شور کیوں مچایا جار ہا ہے۔البتہ جولوگ اپنے لئے ہر راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ان کے لئے تو ذہب ہی کیا دیگر چیزوں کا اندراج بھی مشکلات کا باعث ہے۔شایداس لئے وہ ابتداء ذہب اندراج کی مخالفت سے کرنا چاہتے ہوں۔'' (سر راہے روزنامہ نوائے وقت راولپنڈی مورخہ ۲راکتوبر

۱۹۹۲ئ)

شاختی کارڈ میں مذہبی خانہ

"وطن عزيز ميں شاختي كارؤ ميں مذہب كا خانه شروع كرنے يربعض لوگوں كى طرف سے جوایجیٹیشن جاری ہےوہ ابتخریبی اختیار رنگ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ مذہبی خانہ کے اجراء سے مسیحیوں کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ ان کے نام پہلے ہی مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔اس لئے ان کی طرف سے ذہبی خانے کے اجراء کی مخالفت قابل فہم بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ایجی ٹیشن کے پیچھے قادیا نیوں کا ہاتھ ہے۔ کیونکہ ان کے نام مسلمانوں سے ملتے جلتے ہیں اور ذہبی خانے کے اجراء سے ان کالشخص واضح ہوجائے گا۔اس ا یجی ٹیشن میں سراسر جذبات سے کام لیا جارہا ہے۔ حالانکہ مذہبی شخص واضح ہونے پر اقلیتوں کے حقوق پہلے سے زیاد 📢 اوجا تھیں گے۔ یا کستان میں پہلے ہی جدا گا نہ طرز انتخاب رائج ہے۔لیکن شاختی کارڈ میں مذہب کا اندراج نہ ہونے کے باعث ووٹر کی چیکنگ نہیں ہوسکتی۔ جس کے نتیج میں بوگس ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں۔اگر شاختی کارڈ میں مذہب کا خانہ شروع ہو گیا تو بوگس ووٹو ں کا انسداد ہوسکتا ہے۔ ویسے بھی چوتھی آئینی ترمیم جس کے تحت قادیا نیوں کو اقليت قرار ديا كيا ب- اس كا تقاضا بكرة ويانيون كالشخص واضح كيا جائي-اس آكيني تقاضے کو بورا کرنے کے لئے شاختی کارڈ میں مذہبی خانے کا اجراء ناگز پر ہے۔خودمحترمہ بے نظیرنے بھی اینے زمانہ وزارت عظمی میں ایساشاختی کارڈ جاری کرنے کی حامی بھری تھی۔اب بعض عا قبت ناا<sup>ن</sup> ندلیش لوگ حکومت کو جدا گانه انتخاب ختم کر کے مخلوط انتخاب شروع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس مخلوط انتخاب کے نتیج میں ہم پہلے آ دھا پاکستان گنوا بچکے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ ایجی ٹیشن کے جواب میں حکومت خاموش تماشا کی بنی ہوئی ہے اور مذہبی امور کے وزیر مولانا عبدالستار خان نیازی کے سواکوئی ووسرا وزیر حکومتی یالیسی کے دفاع میں سرگرم عمل نہیں ہے۔ ہم وزیراعظم نواز شریف سے امیدر کھتے ہیں کہ وہ آئین، قانون اورعوا می خواہشات کے مطابق اس فیصلے پر ثابت قدم رہیں گے اور کسی تشم کے دباؤیس نہیں آئیں گے۔'' (روزنامہ نوائے وقت مورخہ سمارنومبر

## شاختی کارڈ میں مذہب کا اندراج

''وفاقی وزیر فدہی امورعبدالستارخان نیازی نے سندھ اسمبلی کی اس قرارداد پر شدید روعل کا اظہار کیا ہے۔جس میں قومی شاختی کارڈ میں فدہب کا اندراج نہ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔انہوں نے اس قرارداد کی منظوری کوآ کین کے خلاف بغاوت اور غداری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شاختی کارڈ میں فدہب کے خانے کے اضافے کی منظوری وزیراعظم نے دی ہے۔لہذا سندھ یاکسی صوبائی حکومت کواس پراعتراض کاحتی نہیں رہا۔

شاختی کارڈیس نمہب کے اندراج کی میں اوراس کے ظاف دلائل موجود ہیں۔
لیکن ابھی تک اندراج کا خالف فریق بیٹا بت نہیں کرسکا کہ بیا اندراج کر لینے سے شاختی کارڈ کے حامل کوکیا نقصان پنچ گا۔ کیونکہ کارڈ میں اگر کی فرد کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ وہ مسلمان ہے یا مسیحی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے اور اس سے کیا خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے؟ اگر پاکستان سیکولر یا لادین ملک ہوتا تو شاختی کارڈ میں فہ ب کا اندراج غیر ضروری ہوتا ۔ لیکن جب ملک کو اسلامی جمور بیقر اردیا جاچکا ہے تو فہ ہب کے اندراج کو بھی قبول کر لیتا چاہئے۔ فرہب کے اندراج کی فنی صرف ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہوسکتی ہے جو اجنبی طقوں کوفریب دینا چاہئے ہوں۔ کیونکہ آج کل نام رکھنے کا جو رجمان چلا ہے ۔ اس سے غلط بنی پیدا ہوجانے کا احتمال نظر ہوں۔ کیونکہ آج کل نام رکھنے کا جو رجمان چلا ہے ۔ اس سے غلط بنی پیدا ہوجانے کا احتمال نظر انداز نہیں کیا جاسکا۔ رہا مسلک کا معاملہ تو اسے فرہب کے برابر اہمیت حاصل نہیں ہوال پیدا میں وقا فوقاً تبدیلی کا امکان ہوسکتا ہے۔ اس لئے کا رڈیس مسلک کے اندراج کا کوئی سوال پیدا میں ہوتا۔

ہمارے خیال میں شاختی کارؤ میں فرہب کے اندراج کو مسئلہ نہیں بنانا چاہے اور جب وزیراعظی کو اس سے اختلاف نہیں کرنا وزیراعظم نے اس اندراج کی منظوری دے دی توکسی وزیراعلیٰ کو اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہے۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے۔ آبادی کی اکثریت شاختی کارؤ میں فرہب کے اندراج کے حق میں ہے۔ اس لئے اس کی رائے کا احترام کیا جانا چاہئے۔ کیونکہ جمہوریت میں فیصلے کثرت رائے ہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔'' (روزنامہ خبریں مورخہ ۲ رنومبر 199۲))

## شاختی کارڈ میں مذہب کااندراج

'' ذہب .....نام، ولدیت اورجائے پیدائش وغیرہ کی طرح کسی بھی خص کی شاخت کا
ایک ایسااہم جزوہے۔ جسے چھپانے کی بجائے بالعموم برخص فخر اوراطمینان کے ساتھ اس کا اظہار
کرتا ہے۔ وہ اپنے فہ ب کو برتن اور درست بھتا ہے۔ تب ہی تو اسے اختیار کرتا ہے۔ اس لئے
وہ اسے پوشیرہ رکھنے کی بھی کوئی ضرورت محسوں نہیں کرتا۔ آخرجس فہ بب پروہ ایمان رکھتا ہے۔
جس کی تبلیخ کرتا ہے۔ اس کے اظہار میں اسے کوئی ندا مت وشر مندگی کیوں محسوں ہو؟ پھر بجائے
جودلوگوں کے نام ،عبادت کے طریقے ، رسوم ورواج ، ربی بہن اور زندگی کے دوسرے بہت سے
خودلوگوں کے نام ،عبادت کے طریقے ، رسوم ورواج ، ربی بہن اور زندگی کے دوسرے بہت سے
پہلو بیواضح کردیتے ہیں کہ کس کا فہ بب کیا ہے؟ اس لئے بیخد شہ کہ شاختی کا رڈ میں شہری کا فہ بب
مراسر بے بنیاد ہے۔ اگر پاکتان میں اقلیتوں کے ساتھ کوئی برسلوکی روار کھی جائی ہوتی تو اس کے
اس کی شاخت کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ لیکن نہ صرف پاکستان کے ۵ ہم سال بلکہ مسلمانوں کی
ڈیڑھ ہرار سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریاستوں میں اقلیتوں کے ساتھ ہر طرح کے
ڈیڑھ ہرار سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریاستوں میں اقلیتوں کے ساتھ ہے جاکرے کے
ہو نے انہیں اپنی اجلیت کے مطابق آگے بڑھنے ، ترقی کرنے اور بلند مناصب تک ویہ خینے کے تمام مواقع فر اہم کئے ہیں۔

اس مسئلے کے تمام پہلوئ کوسا سے رکھ کرخور کیا جائے تو یہ بات انتہائی قرین قیاس نظر
آتی ہے کہ بظاہر جن اندیشوں کی بنیاد پر شاختی کارڈیش مذہب کے خانے کے اضافے کی مخالفت
کی جارہی ہے۔حقیقتا اس رویے کا بیسب اندیشے نہیں بلکہ پچھا درعوائل ہیں اور بیعوائل بھی پچھا
ایسے ڈھکے چھپے نہیں۔ پی ڈی اے نے ۲۰ سراکو برکوا ہے اعلان اسلام آبادیش ان پرسے پردہ
اٹھادیا ہے۔دوسری باتوں کے علاوہ اس اعلان میں جداگا نہ طریق احتجاب کوئتم کر کے مخلوط طریق

انتخاب رائج کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس پس منظر میں شاختی کارڈیس ندہب کے خان اور خان نظر آتا ہے اور خان کے اضافہ کی خالفت کا اصل سبب مخلوط طریق انتخاب کے لئے راہ ہموار کرنا نظر آتا ہے اور طریق انتخاب کی تبدیلی کی آٹریس پاکستانی کی اسلامی نظریاتی ریاست کے کردار کو سیکولر اسٹیٹ سے بدل دیے کا جوارادہ کا رفر ماہے عام سیاسی شعورا در بصیرت رکھنے والا ہر محض باآسانی اس تک پہنچ سکتا ہے۔

اپنے ان تمام اہل وطن سے جواقلیق آبادی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری گذارش ہے کہ وہ ٹھنڈ رے دل ود ماغ سے غور کریں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ای جتیج پر پہنچیں گے کہ جداگانہ استظابات ان کے مفادات کے تحفظ کا بقین ذریعہ ہیں اور شاختی کارڈ پر ند ہب کا اندراج ان کے لئے کسی بھی نقصان دہ نہیں بلکہ اس طرح استخابی عمل کے دھاند لی کے امکانات سے پاک ہوجانے کے سبب انہیں ان کے حقوق کی بہتر ضانت فراہم ہو سکے گی۔" (ہنت روزہ تجمیر موردہ ۱۲ رنوم بر 194۲)

## شاختی کارڈاورمذہب

'' پاکستان کے پعض نام نہا درانشوروں کوآج کل ایک اورشوشہ ہاتھ آگیا ہے۔شاختی کارڈ میں مذہبی خانے کے اضافے کے فیصلے پر لے دے کی جارتی ہے اور وہ وہ فکتے پیدا کئے جارہے ہیں کہ اللہ دے اور بندہ لے۔اسے اقلیتوں کے خلاف سازش قرار دے ڈالا گیا ہے۔ کئی حضرات دیکھادیکھی اس بھنگڑے میں شریک ہو گئے ہیں۔

عیمائیوں کوعیمائی، پارسیوں کو پاری اور ہندوؤں کو ہندو کہنا یا لکھنا اگرظلم ہے تو پھر ڈکشنری میں ظلم کی تعریف اورظلم کے معانی بدلنا پڑیں گے۔ غیر مسلموں کے مسلمان وکیلوں کو خدا معلوم فیس کس نے اداکی ہے کہ بے چارے ان کو ان کے مذہب سے محروم کرنے کا نام روشن خیالی رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ان'' اہل فکر ونظر'' کوفکر اورنظر کے صرف نقطے ہی عطاء کردی تو انہیں اپنے خیالات پڑھ کراورس کرشرم آجائے گی۔''
( ہفت روزہ زندگی مورخہ

عرنومبر ١٩٩٢ع)

شاختی کارد میں مذہب کا خانہ ....مزید تاخیرنا قابل برداشت ہوگی!



### اعتذارتاخير

عالم ہذا دس سال قبل میں نے ریاست حیدر آباد کے ایک مقام سکندر آباد کو کن میں جس غرض سے لکھا تھا وہ اس وقت کی لکھی ہوئی تمہید میں ظاہر کر دی ہے۔ لیکن اس وقت شائع نہ کرنے کا باعث میری مالی بے بضاعتی تھی اور اہل خیر سے استمداد میں ایک توطیعی تعفف مانع تھا۔

دوسرے مکا ئد قا دیانی اس قدر دقیق ہیں کہ ہر شخص انہیں سجھنے سے قاصر ہے اور جب قاصر ہے تو و ہ ان مباحث کو دلچپی سے بھی نہیں دیکھتا ۔

تیسرے عام طور پر اہل بضاعت وہی ہیں جنہیں اس میں اس قدرانہاک ہے کہ وہ اس امانت حق کی حفاظت پر جوروز ازل سے ان کے قلب میں ہی متوجہ نہیں پائے جاتے۔ پھر مجھے اپنے علم پر اس قدر وثوق بھی نہیں تھا کہ میں زمرۂ علاء کے ہوتے ہوئے شاکع کرنے کی جرأت کرتا۔

لیکن حق تعالیٰ نے ارتفاع موانع میں اپنی لطیف کا رسازی سے میری مدوفر ماکر اشاعت کی ہمت دے دی۔

انہیں افضال میں سے یہ ہے کہ حضرت اقدس مرشدی ومولائی تحکیم الامۃ مولانا حافظ حاجی قاری شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے اپنے گراہہا وقت اور نہایت توجہ سے اسے ملاحظہ فرما کر ضروری اصلاح فرمادی اور محض میری ہمت افزائی کے لئے یہ بھی تحریر فرمایا کہ میں نے حرفاح فادیکھا بہت نافع پایا۔

والسلام! احمرعبدالحليم كان الله له اشرف منزل، كرنيل عمج، كانټور ٢٧ روزيج الا وّل ٢ ٣ ١٣ هـ، ٥ را كتوبر ١٩٢٢ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# سعدی بشوے لوح دل از نقش غیر حق علم حق علم کہ راہ حق عماید جہالت است

میں ایک روز اپنے ایک کرم فرما سے طفے گیا۔ معمولی سلام وحزاج پری کے بعد انہوں نے مجھے ایک رسالہ دیا۔ جس کا عنوان بی تھا: ''مسلمانوں کا اس زمانہ کا امام کون ہے؟'' اور بیہ فرمائش کی کہ اس رسالہ کا جواب کھوہ تا کہ اگر بیتن نہ ہوتو میں اپنے فہ جب پرقائم رہوں ورنہ اس دعوت جدید کی اجابت کروں۔ بیر سالہ گروہ قادیانی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ جس میں مغالطہ آمیز باتوں سے سید سے ساد سے مسلمانوں کے اغوا کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے دیکھنے مغالطہ آمیز باتوں سے سید سے ساد سے مسلمانوں کے اغوا کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے دیکھنے سے میرے دل میں تحریک ہوئی کہ اپنی قاصراور ناچیز معلومات کی بناء پر مختضراور دلچسپ جواب کھوں۔ جو نہ صرف فہ جی اور قومی خدمت ہے بلکہ میرے لئے زاد آخرت بھی ہے۔ تمام رسالہ کا تعمل کرنا خالی از طناب نہ ہوگا۔ نیز اس میں تروج باطل کا بھی اندیشہ ہے کہ مبادا کسی کی نظر صرف اس رسالہ کے مفاصل نے بیٹ میں ہوا کہ پہلے اس کے ضروری مضامین کا نمبر وار طخص کردوں۔ اس کے بعد ہر نمبر پر تر تیب وار معلوم ہوا کہ پہلے اس کے ضروری مضامین کا نمبر وار طخص کردوں۔ اس کے بعد ہر نمبر پر تر تیب وار تنقیدی نظر ڈال کر بیا تھی طرح ثابت کردوں کہ نہ صرف بی فرقہ بلکہ اس کے بانی مرزا غلام احمد تنقیدی نظر ڈال کر بیا تھی طرح ثابت کردوں کہ نہ صرف بی فرقہ بلکہ اس کے بانی مرزا غلام احمد تنقیدی نظر ڈال کر بیا تھی طرح ثابت کردوں کہ نہ صرف بی فرقہ بلکہ اس کے بانی مرزا غلام احمد تنقیدی نظر ڈال کر بیا تھی طرح تی ناب نے میں نہیں ہیں۔

رساله كاخلاصه

ا ...... ہرمسلمان پر فرض ہے کہ امام زماں کو پیچانے۔ ورنہ اس کا خاتمہ کفار، جاہلیت کا ساہوگا۔ پھر قیامت میں اس کی ہریت کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

۲ ...... دین حق صرف اسلام ہے۔ گرمشکل یہ ہے کہ بہتر (۷۲) فرقوں میں سے ہرفرقہ اپنے نہتر (۷۲) فرقوں میں سے ہرفرقہ اپنے نئر میں اسے کے اس دشواری کے رفع کرنے کے لئے ہرصدی کے شروع میں ایک مجدد تھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

سے سے اس مجدد کو جسے امیر یا امام زمان بھی کہتے ہیں نہ پیچانا یا اس کی اطاعت نہ کی اس کی نجات نہیں ہوسکتی۔

ہم..... مرزاغلام احمد قادیانی کوئی نے مجدد نہیں ہیں۔ بلکدان سے پہلے برا برمجد د ہوتے رہے۔جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔مجمد بن مجمد الوحامدامام غزالی، شافعیؓ،حضرت قطب الاقطاب غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني عنبليّ، حضرت قطب اعظم خواجه معين الدين چشق حفيّ، حضرت مخدوم الهندمجد شيخ احمد سر مهندي حني مجدوالف ثانيّ، حضرت مولانا شاه ولي الله حني وبلويّ، (رضي الله عنهم ورضواعنه) اورسيدمجمه جو نپوري، بإني فرقه مهدويه حفظ الله المسلمين عن شره-

۵..... مجد د کی علامت میہ ہے کہ وہ دعوائے مجد دیت کے ساتھ دلائل کے طور پر کچھ پیشین گوئیاں بھی کرے۔

۲ ..... چودھویں صدی کے مجدداور سے موعود مہدی معبود مرزا قادیانی ہیں۔ ک..... ان کان دعوؤں کی دلیل ہیہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں کوئی اور مجددیت، مسیحیت اور مہدویت کا مدی نہیں ہوا۔ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے آسان پر سورج گر بمن اور زمین پر طاعون والی پیشین گوئی کا صبح ہونا کافی ہے۔

۸..... مسیح ابن مریم علیها السلام کی حسب آیت 'فلما تو فیتنی کنت انت الد قیب علیهم ''وفات ہو پیکی۔الغرض بیآ ٹھ نمبراس کا ضروری اور مخضر خلاصہ ہیں۔اگرچہ ابھی اور مضمون بھی منحض ہو سکتے ہے۔گرچونکہ وہ ہمارے موضوع مبحث سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے۔ اس لئے ہم ازراہ اختصار انہیں معرض بحث میں لا تانہیں چاہتے۔خلاصہ سے فارغ ہوکر ہر نمبر پر تقیدی نظر ڈال کر مخضر جواب پر اکتفاء کرتے ہیں۔

جواب:ا..... امراو ل کے جواب سے پہلے چنداصول موضوعہ ذکر کئے جاتے ہیں۔ جن پر جواب بنی ہے۔

الف ...... خبر واحد اہل اصول حدیث کے نزدیک وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہؓ کے بعد دوسے زائد ہوں۔اس سے جو تھم ثابت ہووہ فلنی ہوتا ہے۔اس پڑمل فرض نہیں ہوتا۔ہاں واجب ہوتا ہے۔اس لئے اس کے منکر کی تکفیر نہیں ہوسکتی۔

(شرح نخبة الفكرللحا فظابن حجرعسقلاني ونورالانوارللملا جيونٌ)

ب ..... "اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال" يعنى جس امريس جانب خالف كااخمال پيدا موجائة وه قابل استدلال نبيس ربتار (نورالانواروغيره من كتب الاصول والحكمة) ح ..... "اذا تعاد ضا تساقطا" (نورالانواروالحساى) يعنى جب ووباتوں يس تعارض پيدا موجائة وه بحى معرض استدلال بين نبيس آ سكتيں \_ (اصول موضوعة تم موسك) اتعارض پيدا موجائة وه بحى معرض استدلال بين نبيس آ سكتيں \_ (اصول موضوعة تم موسك) امراق ل ..... بيس جودعوكى كيا كيا ہے اس كے ثبوت بيس روايات ذيل پيش كي كائى بيں

جُوْبُروا صِرَيِّل ــ (روايت اولِّ) "من مات ولم يعرف امام زمانه فقدمات ميتةً جاهلية " (روايت ثاني) "من مات بغير امام مات ميتة جاهلية " (روايت ثالث)" ومن نزع يده من طاعته جاءيوم القيامة لا حجة له "

چونکہ روایات مذکورہ اخبار آ حاد ہیں۔ لبذا ہم اگر ان کے وہ معنی مان بھی لیس ہو قادیانی صاحب کی سومنی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تب امام زمال کی شاخت کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ 'کھا ثبت من الاصل الاقل' نفظ امام منقول شرعی ہے۔ شریعت نے اس کے معنی ان احادیث کے موقع پر صاحب سلطنت کے لئے ہیں۔ لبذا ان احادیث کی بناء پر کم از کم احتال ہی کے درجہ میں داراحشم والاثیم ظل اللہ علی الامم اعلی حضرت حضور پرنورنواب میرعثان علی خال بہادردام افضا کیم واز اونوالیم مراد ہول کے۔ جن کے وجود با جود کی شاہانہ شفقتوں نے تمام اہل دکن کے خلوص دل سے اپنی اطاعت وفر نیرداری کا اقرار لے لیا ہے اور اس کو واجب وفرض عین مواد ہا ہے۔

حدیث اوّل ودوم سے بی ثابت ہوتا ہے کہ امام زمال کی اطاعت کرنا چاہئے۔ تیسری حدیث سے بید کلتا ہے کہ اس سے بغاوت نہ کرنا چاہئے۔ جب کہ اس کا اختال تو کی اور اقرب ہے کہ امام سے مراد صاحب سلطنت ہے تو بہ کہنا کہ امام سے مراد مجد د ہے۔ اپنی جمانت کا کی ثبوت پیش کرنا ہے۔ البندا اس سے امام بمعنی مجدد کی شاخت کی فرضیت پر استدلال نہیں ہوسکا۔کما ثبیت من الاصل الثانی!

نیز قیامت میں اس کی بریت کی کوئی صورت نہ ہوگ۔اس جملہ کی نفتید سے پہلے ہیہ ضروری ہے کہ بریت کی صورتیں بتا دی جا بحس بریت دوشتم کی ہے۔اوٹی اور ثانوی ۔ یا بالفاظ دیگر ابتدائی اور انتہائی۔ بریت اوٹی یا ابتدائی ہیہے کہ قیامت کے روز کوئی مخص عذاب جہنم سے بالکل بری کردیا جائے۔جبیبا کہ انتہائی ہیہ ہے کہ تھوڑے سے عذاب کے بعدر ہاکر کے جنت وے دی جائے۔جبیبا کہ امت محمد یہ ( عیالیہ ) کے نساق کے ساتھ ہوگا۔

اب اس جمله کے معنی پرنظر ڈالئے بریت کی کوئی صورت ندہوگی۔ندابتدائی ندانتہائی، نداولی ندثانوی، یعنی جوام معنی مجدد کوند مانے گاوہ بالکل کا فرہے۔اس کی دوسرے کفار کی طرح مجھی نجات ندہوگی۔ (عیا ذاباللہ) حضور سرورعالم علیالیہ تو آئی شفقت فرما میں کہ' من قبال لا اله الاالله فقد دخل فی الجنة (مشکوة ص سم ای کتاب الایمان) "اس قدروسعت کردی که جود لااله الاالله فقد دخل فی الجنة (مشکوة ص سم ای کتاب الایمان) "اس قدروسعت کردی که جود لااله الاالله" که له لے گاوہ جنت میں واخل ہوجائے گا۔ اگر چراس کا وخول ثانوی یا انتہائی موگا اور قادیانی صاحب صرف مرزا قادیانی کے نہ ماننے کے الزام میں رسول اللہ علیقے کی محبوب امت کومرزا قادیانی پر قربان کر کے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جمونک دیں۔ بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا! کیااس حالت میں بھی میددیث یہی معنی لے کر قابل عمل ہو سکتی ہے؟ ہر گر نہیں۔ کما ثدت من الاصل الثالث!

میں کہتا ہوں مسلمان تو محض مرزا قاویانی کے نہ مانے کی بناء پر ہرگز ہرگزجہنی نہ ہوں گے۔لیکن گروہ ضالہ قاویانی ضرورجہنی ہوگا۔نہ صرف اس وجہسے کہاس نے مرزا قادیانی کو مانا۔ بلکہ اس وجہسے جی کہرسول مقبول علیہ کی طرف سے افتراء جہنی بنا کے ان کی محبوب امت کی دل آزاری کی ۔جس کی دلیل حدیث متواتر ہے۔جس کا ماننا اور عمل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے۔ حدیث ہیہ ہے۔"من کذب علی متعمداً فلیتبو أمقعدہ فی الغار (مسلم جاسی، باب تغلیظ الکذب علی دسول اللہ کی اس این حضور علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ویدہ والستہ مجھ پرافتراء کیا اسے چاہئے کہ دوز ن میں اپنے لئے کوئی شکانا منتخب کر لے ) کیا ہرسول اللہ علیہ پرافتراء نہیں ہے کہ آپ نے کھی اور کہیں مجدد کی اطاعت کوفرض نہیں فرمایا اور نداس کے نہ مانے والے کو جہنی فرمایا۔ حدیث کے حق کو جان ہو جھ کر بگاڑ نا اور اس خودتراشیدہ معنی کو رسول اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا رسول اللہ علیہ پر افتراء نہیں تو اور کیا ہے؟ بنابریں مول اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا رسول اللہ علیہ کرلینا چاہئے کی طرف منسوب کرنا رسول اللہ علیہ کے کہا خوب

ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

ں \_ تنے ہمیں وہ جہنمی کہتے بیہ تو خود ہی جہنمی کٹھبرے

جواب: ٢ ..... جس مديث سيمجددكى بعثت اوراس كى بعثت كى غايت پراستدلال بهم بعين نقل كن دية بين - "ان الله يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" مديث سيح بـ (ابوداور جس سيم مسلم باينكرنى قدرالمائة) نيسن مين،

حاکم نے (متدرک ج۵ ص ۲۰۰۰، باب ذکر بعض المجد دین فی الامۃ بذہ) میں، اور بیجی نے کتاب (معرفۃ السنن دال آثار ج۲ ص ۱۳۲، باب مایڈ کر فی قدرالمائۃ) میں رایت کی ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع صغیر میں اور ملاعلی قاری نے (مرقۃ شرح مشکوۃ جام صا ۲۰۳۰، باب من ابجدلہا دینہا) میں تھی جھی کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ سے بے خدا تعالی ہرصدی کے شروع میں اس امت کے لئے ایک ایسے شخص کومبوث کر ہے گا جواس کے دین کواس کے لئے تازہ کر ہے گا۔

اب خورطلب بدامر ہے کہ آیا مجدداس مشکل مسئلہ کو کل کرسکتا ہے کہ دنیا کے تمام فرقے اسپے اپنے شہر کو کا تقت بھی اپنے اپنے شہر کو نیوت کی طاقت بھی رفع نہ کرسکی تو تجدید کی قوت اس کے لئے کیا کارگر ہوسکتی ہے۔ بینہ کہنا کہ نعوذ باللہ میں رسول اللہ عقافی پراعتراض کررہا ہوں۔ کیونکہ مجھے اپناایمان بہت بیارا ہے۔ میں جناب رسالت میں انٹی بڑی گنا خی کرے اسے کھو بیٹے نائبیں جا ہتا۔ بلکہ ہے

سخن شاس نه دلبرا خطا اینجاست

میرامقصوداس غلطی پر تعبیہ کرنا ہے جو چودھویں صدی کے جعلی سے اوران کے کج فہم امتی سے حدیث کے معنی سے اوراس کا مصداق معین کرنے میں سرز د ہوئی ہے۔ کیونکہ جوعر فی کے مبادی سے بھی واقف ہیں یا کم از کم کسی سے سے ترجمہ بھی سن لیا ہے وہ اتنا ضرور سیجھتے ہیں کہ حدیث صرف بیہ بتاتی ہے کہ مجد دامت محمد بیہ کا فادہ کے لئے ہوگا۔اسے دوسرے مذاہب سے زیادہ تر یا بالذات سروکار نہ ہوگا۔ کیونکہ ''من یجد دلھا دینھا'' کے بیم معنی ہیں کہ وہ اس امت محمد بیہ کے دین کی تجدید واصلاح کرے گا۔وہ نہ توکوئی نیا فد ہب سکھائے گا ندامت کے اختلاف اور تفرقد کی بنیا دکوسی کم کرے گا۔ نہ نجو میوں ، رمالوں کی طرح جھوٹی پیشین گوئیاں کرے گا ندوین کی آڑ میں بھولے مسلمانوں کے چندہ سے تول حاصل کرے گا۔ بلکہ وہ صرف مسلمانوں کے چندہ سے تول حاصل کرے گا۔ بلکہ وہ صرف مسلمانوں کے اس کو تعلق کو اسلام سے وابستہ کر دے گا۔ جو انہوں نے قطع یا کمزور کردیا ہے اور قرآن وحدیث کے تعلق کو اسلام سے وابستہ کر دوح بھوئی بیٹونک دے گا۔

اگرفی الحقیقت مجدد کی بعثت کی یہی غایت ہوتی کہ وہ دنیا سے اس جبلی وفطری خیال کو دورکرے کہ سواے اسلام کے کوئی فرقدا پنے فد ہب کوسچانہ سمجھتو کم از کم اس کے لوازم میں سے بیہ سمجھ تھا کہ آج دنیا کے ہر فرقد کا فد ہب اسلام ہوجا تا اور ہر فرقد کی ما بدالا تمیاز فد ہبی فصیل نہ ہوتی ساری دنیا کے فدا ہب کے اتحاد کو جانے دیجئے۔ اثنا ہی ہوتا کہ اس امت کے افراد کے فد ہبی

خیالات توضرور متحد ہوتے۔ بیکی نہ بی تو کم از کم اس کا پید چل جاتا کہ ساری دنیا کے مجد ووں سے قطع نظر صرف انہیں مجد دوں نے جن کا ذکر خلاصہ کے نمبر ۲ میں ہوا بھی اس بات کی کوشش بھی کی سخی ۔ اگر ایسانہیں ہے تو وہ مجد دبی کیا۔جس نے اپنے منصب کے فرائفن بھی ادا نہ کئے۔ فیران عجد دوں کو بھی جانے دیجئے۔ کیونکہ بیتو صرف مجد دبی شے۔ بینہ نبی اور نہ سے موعود نہ مہدی معہود نہ کرشن نہان کو بید ہوگی تھا کہ بیکی اوفی سے اوفی مرتبہ کے نبی سے اس کی کسی شان میں بھی افضل نہر شور مرزا قادیانی کی طرف تو تو جہ سے کے کہ انہوں نے کہاں تک اس مقصد کو پورا کیا۔ ہم جہاں تک فور کرتے ہیں اس سے تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بجواس کے کہا پی طرح آلی فرقہ بیدا کر دیا اور پکھ بھی نہیں کیا۔ کیا ایسا محض اسلام کا مجد د ہوسکتا ہے جواسلام کے خلاف نیا نہ ہب بیدا کر دیا اور پکھ بھی نہیں کیا۔ کیا ایسا محض اسلام کا مجد د ہوسکتا ہے جواسلام کے خلاف نیا نہ ہب ایک در بیاد کر دیا در برگر نہیں۔ دو مجد ذبی سے اور باطل فہ جب کا موجد ہے۔

جواب: ۳ ..... اس نمبر میں اس بناء پر مجد دکی اطاعت اور اس کی شاخت کو مدار نجات یا بالفاظ دیگر فرض کہا گیا ہے کہ احادیث مذکورہ بالا میں امیر وامام زماں کی شاخت واطاعت کی ضرورت مصرح ہے۔ (گودنیا بحرکی کتب احادیث میں کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی نود بالذات مجد دکی اطاعت وشاخت کے بارہ میں نہیں وار دہوئی) اور امیر وامام زماں اور مجد دایک بی شے ہے۔ لہذا جواحادیث امیر یاامام زماں کی اطاعت کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں۔ بعینہ وی احادیث می فرضیت پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ مبلغ سلسلہ ضالہ احمد میر کا میہ استدلال ہے۔

اقلاً توہمیں بیسلیم ہی نہیں کہ امیر وامام اور مجدد ایک ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر بید دونوں متحد ہوتے تو امیر المومنین حضرت ابو بمرصد بق مضرت عمر فاروق مضرت عمان دوالنورین اور حضرت علی مرتضی جو خلفاء وائمہ وامرائے اسلام تصے بالضرور سب کے سب مجدد ہوتے ۔ حالا نکہ اتنا تو مملغ فرقۂ ضالہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ مجدد ایک صدی کے لئے ہوتا ہے۔ اب چند شبے وارد ہوتے ہیں۔ جن مے مملغ کی جہالت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

الف ..... ان خلفائ اربعه كى خلافت كازمانة يس سال كاندوختم موكيا

ب سید میزاند ظافت جاب آفاب رسالت کے بعد ہی شروع ہوا۔

ے۔۔۔۔۔ یے طفائے اربعہ اصلاح وہدایت کے لحاظ سے بھی امت کے افضل ترین افراد میں سے بیں۔اب ایک شہتویہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مجدد کا اثر تجدید توسوسال تک باتی رہتا

ہے۔ ورنہ صدی کے شروع میں مجدو کی بعثت کی کیا ضرورت۔ برابر مجد و ہوتے رہتے یا جب ضرورت پرتی تب مبعوث ہوتے تو کیارسول اللہ علیہ کی اصلاح وہدایت کا اثر سوسال تک کے لئے بھی کافی نہ تھا کہ فورا ہی مجد دیت کا دور شروع ہوگیا؟

دوسرا شیر رہے کہ ایسے اکا برصحابہ جو مبلغ کی رائے کی بناء پر بھی ضرور مجدد تھے۔ کیونکہ بیسب امیروامام تھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے ادنی مرتبہ کے مجدد توسوسال کے لئے کافی ہوں اور ریہ چاروں ال کربھی سوسال کیا پچاس سال تک کے لئے بھی کافی نہ ہوں۔ پھران حفرات کا زماندوہ زماندہے جوخودرسالت کی زبان مبارک میں خیرالقرون کے نام سے یاد کیا گیا ہاور بیدوہ زمانہ ہے جس میں عموماً صحابہ یا تا بعین تھے اور بیاس درجہ کے لوگ تھے کہ مجددین مذکورہ نمبر م بھی کے کسی طرح ہم پلہ نہ تھے۔ پھرا سے بزرگوں کومجدد کی کیا ضرورت؟ اگر بيجى ا پنی اصلاح کے لئے کسی مجدد کے محتاج متھے تو بعد کے وہ مجد دجن کی مختصر فہرست مبلغ نے دی ہے اور جوان حضرات کے مرتبہ کو کسی طرح نہیں پہنچ سکتے۔ بدرجہ اولیٰ اپنی اصلاح وہدایت کے لئے سسى بڑے ہے بڑے مجدد کے محتاج ہوں گے جود نیا کے طبقہ میں تو مل نہیں سکتا۔جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہے کہ اصلاح وہدایت کا سلسلہ بھی بند ہوجاوے اور کوئی مجد دبھی نہ ہوسکے۔ کیونکہ وہ شخض کیسے مجد د ہوسکتا ہے۔جس کے اصلاح کی خود ضرورت ہے۔ بقول سعدی علیہ الرحمة

او خویشتن هم است کرار رببری کند

ہارے خیال میں ان خرابوں اوران اعتراضوں کی بناء جاہل اور کج فہم مبلغ نے نہیں ڈ الی۔ بلکہ وہ بالکل بےقصور ہے۔قصور سب چودھویں صدی کے جعلی سیح کا ہے جس نے اس کوالیمی غلط اور دوراز شعور باتیں سکھائیں اور امیر وامام کومجد دبتادیا۔اس سے اچھی طرح واضح ہو گیا کہ احادیث میں جہال کہیں امیروامام آیااس سے مجد دمراد نہیں اور ندمجد د سے امیروامام مراد ہے۔ بلکہ بید دونوں بالکل جداگانہ مرتبوں کے نام ہیں۔ پھران کوایک سجھتا اور احادیث کے معنی میں تحریف کرنا اپنی جہالت اورسرکشی میں اضافہ کرنا ہے۔ میں اس کا قائل ہوں کہ امیر وامام کی اطاعت واجب ہے۔ اگران سے کوئی مخرف ہوگا تو وہ دنیا میں مستوجب قتل ہوگا اور آخرت میں مستحق عذاب شدید ـ گر میں بیکسی طرح تسلیم نہیں کرتا کہ مجدد کی اطاعت بھی فرض یا کم از کم واجب ہے۔ بیداور بات ہے کہ مجدوایک حق بات کہتا ہے توحق ہونے کی حیثیت سےاسے ماننا فرض ہے۔گراس میں مجد د کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ہرحق بات کا ماننا فرض یا واجب ہے۔خواہ وہ کسی ادنی درجہ کے جابل بی کی زبان سے کیوں نہ تکلی ہو۔ بخلاف امیر یا امام کے کہاس کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ عام اس سے کہوہ کیسا ہی فاسق اور بدکار کیوں نہ ہو۔ کیونکہ حدیث میں ہے۔''اطبعوا کل برو فاجر'' کہ ہر (امام) نیک وبدکی اطاعت کرو۔ یہاں حیثیت امیری وامامت اطاعت کو ضروری تھہراتی ہے اور وہاں حیثیت مجدویت اطاعت کو ضرور نہیں تھہراتی۔ بلکہ حیثیت حقیقت جس میں مجدد اور ادنی درجہ کے جہلاء سب برابر ہیں۔

پھر ہڑی بات بیہ ہے کہ مجددین مذکورہ میں سے سوائے ایک کے سب کے سب کسی نہ کسی مجتبد کے مقلد ہے۔ چنا نچہ امام غزائی، امام شافعی کے حضرت قطب الا قطاب خوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلائی، حضرت امام احمد بن حنبل کے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور حضرت شخ احمد سر ہندی مجد دالف ثانی اور حضرت احمد شاہ ولی اللہ دہلوی وغیرہم، امام اعظم الوحنیف محضرت شخصہ

گران ائمہ کی تقلید بھی واجب بالذات نہیں۔ جب ان ائمہ جمتہدین کی تقلید واجب بالذات نہیں تو جومجد دان کے مقلد ہیں ان کی اطاعت کب واجب ہوسکتی ہے۔ ورنہ وہی مثل صادق آئے گی کہ گر و بی گڑ ہی رہے اور چیلے صاحب شکر ہو گئے۔

بیاور بات ہے کہ انحصار تق اس زمانہ میں تقلید ہی میں ہے۔ گر میں کہتا ہوں کہ کوئی مختص بلاان مجتبدین کے مانے ہوئ اگراپنے اجتباد سے یہی مسائل مستنبط کرے تو کیا حق پر نہ ہوگا؟ چونکہ اتنا تجر، الیی عقل اور اس درجہ کا تقویٰ اس زمانہ کے لئے ناممکن ہے۔ لبندا اجتباد کر کے مصحح نتیجہ پر پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ اس واسطے امت میں بی مسئلہ سلم ہے کہ ۴۰ مھے بعد سے اجتباد بالکل نا جا کڑ ہے۔

اوراس زمانہ میں جوفرقہ براہ راست کتاب دسنت سے اعتصام کا دعویٰ کرتا ہے وہ گراہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی غور طلب ہے کہ یہ پانچوں مجدد ائمہ مجتبدین کے مقلد ہیں اور چودھویں صدی کے جعلی سے کسی مجتبد کے مقلد ہیں اور خودھویں صدی کے جعلی سے کسی مجتبد کے مقلد ہیں۔ چونکہ یہ پانچوں مضرات مجدد شے اور انہوں نے تقلید اختیار کی تو ضرور ہے کہ تقلید امری ہے۔ پھران مضرات کے مقابلہ میں جو ہمارے اور فرقۂ قادیا نی کے تقلید امری اور جعلی سے کی مجدد میں ایک اسلیا فرضی اور جعلی سے کی مجدد مرز اغلام احمد قادیا نی کا تقلید سے کریز کرنا جو صرف فرقۂ قادیا نی کے خرد یک بعد از خدا کا مرتبدر کھتے ہیں اور ہمارے خرد یک ایک اور نے اسلیان کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ ضرور باطل پرستی ہے۔ اے مسلمانو! ذرا تو غور کرو

کہ ایسا ہخف کہ گمرائی جس کے رگ وپے میں سرایت کئے ہوئے ہومجد دیت یا امت محمد میہ کے اور کسی متاز درجہ کامستحق ہوسکتا ہے؟

جواب: ٧ ..... گذشته تين نمبرول سے منصف مزاج اور حق پيندالل اسلام في مرزا قادیانی کا درجه ضرور مجھلیا ہوگا۔ ابھی ابھی ہم کہہ سیکے ہیں کہ چوشن اسلام کے خلاف ایک نے ذہب کی بنیا دوالے وہ نہایت مفسد ہے۔ مجدد کے لئے صلح ہونا ضروری ہے۔ ہم آئندہ چل کر مرزا قادیانی کی حالت کوادر بھی آئینہ کریں ہے۔جس سے خلص مسلمان صاف طور پر سمجھ لیں گے کہ مرزا قادیانی مجد د تو مجد دان کومسلم ہوتا بھی دشوار ہے۔مرزا قادیانی کے علاوہ چند نام تمثیلاً پیش کئے گئے ہیں۔ان میں سیرمحمہ جو نبوری سے مسلمان ناآ شانہیں ہیں۔ یہ بالکل' سگ زرد برادرشغال ' کےمصداق ہیں۔مرزا قادیانی میں اوران میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔صرف اتنا ہے کہ مرزا قادیانی بیں تعلی زیادہ تھی تو وہ نبوت تک کے مدعی ہوئے۔ بیان سے کسی قدر کم تھے تو بيصرف مهدويت بي برقائم رب- حيدرآ باداورسكندرآ باددكن مي ايك فرقه مهدوي پيمانون كا ان ذات شریف کی بھی یادگار ہے۔البتہ امام غزائی،حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی،حضرت خواجہ معين الدين چيشتى مصرت مخدوم شيخ احدسر مبندى مجد د الف ثاني، مصرت مولانا شاه احمد ولي الله د بلوئ سےجن کوملغ قادیانی نے مجددین کی فہرست میں داخل کیا ہے۔ان سےمسلمان جو کچے حسن عقیدت رکھتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔اس بناء پر مسلمان انہیں مجد دکیااس سے بھی بڑے درجہ کا سجھتے ہیں۔لیکن مبلغ نے ان بزرگوں کے نام حسن عقیدت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی نالیف قلوب کے لئے لئے ہیں۔ ورنہ وہ تو انہیں مجد د تو مجد دمسلمان بھی مشکل سے بھتا ہے۔ کیونکہ اہل اسلام كنزديك مرزا قادياني مسلمان بهي ند تفيان بزرگول ساس مضمون كااگر چيكوكي جزئيةول نہیں سکتا ۔ گرکلیہ کے طور پران کی کتابوں میں بھی مرزا قادیانی کی تکفیر موجود ہے۔ جس کو مبلغ بھی خُوبِ مِحْمَّا ہے۔گر''ختم اﷲ علیٰ قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ ابصارهم غشاوة'' (دل حق پیند گوش حق نیوش اور چیثم حق بین) پرتوشامت اعمال کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مبلغ نے مجددیت کے جولوازم بتائے ہیں وہ ان بزرگوں میں تونہیں۔ ہاں فرعون کے سجادہ نشین یا شیطان کے جانشین میں مل سکتے ہیں۔مثلاً محددیت کے لئے دعویٰ محددیت شرط تخبرایا کمیا ہے۔ان حضرات نے مجھی اپنے کوایک ادنی مسلمان سے زیادہ نہ مجھا۔اتنابڑا دعویٰ پیہ کیا کرتے ۔ فی الحقیقت اگر بید دعو کی کرتے تو انہیں زیبا بھی تھا۔ کیونکدان کے کارنا ہے اب تک

بتارہے ہیں کہ وہ امت کے لئے بہت کچھ اصلاح کر گئے۔ پھران کے پاس اپنی مجددیت کے دلائل بھی حددیت کے دلائل بھی حددیت کے دلائل بھی متھے۔ پھر ایسا دعویٰ جس پردلیل نہ ہو۔ بلک اگر دلیل ہوتو وہ مدعا کے معارض ہو۔ بالکل فرعون کا سادعویٰ ہے۔ کیونکہ اس کے دعویٰ ''انسار بکم الاعلیٰ '' کی بھی بھی نوعیت تھی جو او پر بیان ہوئی۔

پیشین گوئیاں جوآج کل کے جومی رمال کرتے ہیں۔ان بزرگوں نے نہیں کیں۔
کیونکہ اس سے انہیں کیا واسط۔احادیث میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ انڈار اور تخویف کے لئے
ہیں۔ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں انڈار اور تخویف سے بالکل الگ، نجومیوں رمالوں کی طرح
مضحکہ خیز ہوتی ہیں اور پھر لطف یہ کہ انکل پچوہونے کی وجہ سے اکثر غلط۔اگر مجد دکے لئے علامت
کے طور پر دعویٰ بھی شرط ہوتا تو بیہ بزرگ بھی دعویٰ کرتے۔

کے طور پر کچھ پیشین گوئیاں کر تا تو ضرور تھا کہ تیرہ صدی کے سب مجد دوں کے دعویٰ اور پیشین گوئيال منقول ہوتیں \_ نيز بيكوئي اليم مهتم بالثان بات ہوتی تو جناب رسول مقبول عليه بھي جواپٹی امت کے ساتھ اس قدر شفق اور سہولت پسند ہیں کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس شفقت وسہولت پیندی کاصیح دعوی نہیں کرسکتا۔ ضرور ضرور مجدد کی بیعلامت بھی بتادیتے۔ اگر فی الحقیقت بیدونوں با تیں مجددیت کی علامت ہیں تو دو ہاتوں سے خالی نہیں۔(۱) یا تو ہیر علامتیں جناب سرور کا نئات علیہ کو بھی معلوم نتھیں ۔صرف مرزا قادیانی کے فیض محبت سے ان کے خرمن صلالت کے خوشہ چینوں کو معلوم ہوئیں۔ (۲) یا معلوم تھیں گرآ پ نے انہیں چھیا یا اور امت کی ایک بہت بڑی سہولت سے در کینے فرمایا۔ حاشا ہم سے حضور سرور عالم علی فی نام اونی سے اونی باتیں بھی نہیں چھوڑیں۔ پھر بیاتی بڑی بات جس کی آڑیں بہت سے مفسد فتنہ بردازی کرتے ہیں۔ کیونکرچپوڑ دیتے۔ پھرخصوصاً جب کہ مجدد کا پیجاننا فرض تھا توضر وراس کی علامتیں بتا کے آپ اسے بہل فر مادیتے۔ نہ تو مجد د کی شانحت فرض ، نہاس کی بیعلامتیں۔آپ بتاتے تو کیے بتاتے۔اگرشا خت فرض ہوتی تو تیرہ صدی کے تیرہ مجددوں کی فېرست بھي مسلمانوں کو اي طرح از بر ہوتی ۔جس طرح صلوٰۃ مفروضه کي تعداد رکعات۔ حالانکہ سوائے حضرت شیخ احمد سر ہندیؓ کے کہ ان کوتو مسلمان مجد دالف ٹافیؓ کے لقب سے یا د کرتے ہیں اور کسی بزرگ کی اس صفت ہے آ شانہیں۔اگر یہ علامت محدد کی ہوتی کہ وہ

پیشین گوئی کرے تو کم از کم اسلامی علمی کتابوں میں ان مجددوں کی پیشین گوئیاں منقول ہوتیں۔جن کو بیلغ صلالت نے بھی مجدد ما ناہے۔

جواب: ۲ ..... اس نمبر میں مرزاغلام احمد قادیانی کومجدد، سیح موعود اور مہدی معبود ماتا ہے۔ ان مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ مسیحت کا ہے۔ کیونکہ وہ نبوت ہے۔ اس کے بعد مبدویت کا درجہ ہے۔ کیونکہ وہ امامت ہے۔ کیرمجددیت ہے۔ لیکن ان تینوں مراتب کے لئے اسلام لازم ہے۔ گویا بلحاظ ان مراتب کے مسلمان ہونا ادنی درجہ ہے۔ اس لئے میں درجہ بدرجہ مرزا قادیانی کی تحقیق کرنا جا ہتا ہوں۔

سب سے پہلے اس پرغور کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی مسلمان بھی تھے یا نہیں۔ پھر دوسرے بڑے مراتب پرنظر ڈالیں گے۔ میری رائے ناقص اس کا جواب نفی میں پیش کرتی ہے۔ ممکن ہے کہ بعض ناظرین میری رائے سے ابھی متنق نہ ہوں۔ گرجس وقت میں اپنے جواب کے وجوہ پیش کروں گا تو مجور اُانہیں بھی میری رائے سے اتفاق کرنا پڑے گا۔

بیسب جانتے ہیں کہ ایمان کا مدار قرآن کی تقدیق ہے۔ ایمان کے لوازم کی تقصیل اور ایمان کی حقیقت جیسا قرآن نے بیان کی ہے۔ اس طرح بیان کرنا بشرکی طاقت سے باہر ہے۔ مرزا قادیانی کے خیالات اور اس کے مقابلہ میں قرآن کا مضمون سنتے اور میری رائے کی تائید سیجئے۔

ا ...... مرزا قادیانی کاعقیدہ ہے کہ خدا جموث بولتا ہے۔ (نعوذ باللہ) قرآن نے جابجا تنزید ونقذیس باری تعالی پر تصریح کی ہے۔ 'سبطن'' کا لفظ قرآن میں اس لئے مستعمل ہواہے کہ باری تعالی کی تمام صفات کمالیہ کا ظہار اور تمام نقائص سے تنزید خاہر ہوجائے۔

۲..... ان کاعقیده ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔

سے .... اپنے رسول سے نہایت پختہ وعدہ کر کے بعض وقت پورانہیں کرتا۔ نعوذ

بالله!

نعوذ بالله! قرآن میں تصری ہے کہ'ان الله لا یہ خلف المیدهاد' خدا کہی وعدہ خلاف نہیں کرتا۔اگر کسی خالف اسلام کے سامنے میر کہا جائے تو ندوہ خدا کو مانے اور ندرسول کو۔ اس کے علاوہ تمام اسلام مشکوک ہوجا تا ہے۔ کیونکہ جتنے وعدہ ووعید سزا وجزا جنت ودوزخ کے قرآن میں مذکور ہیں سب میں احتمال کذب پیدا ہوگیا۔اب میں میں لیجئے کہ مرزا قادیانی کواس

کفرکےالتزام کی نوبت کیونکرآئی۔ایک مرتبہ مرزا قادیانی کی اینے کسی عزیز کی لڑکی پرنظر پڑگئی۔ اس كے حسن في مرزا قادياني كواپناشيفة بناليا۔اب مرزا قادياني كواس كفراق مينهايت ب چین اور اضطراب رہنے لگا۔ آپ نے اس سے نجات کے لئے ایک وی تصنیف فرمائی تاکہ مريدين كوعكم اللي كے بہاندے آپنے خيال كامؤيد بنائي ۔ وحى كامضمون بيتھا كہ: ''ميرااوراس لڑی کا آسان پرخدانے عقد کردیا ہے اور بہال بھی اس کے اعادہ کا حکم دیا ہے۔ "مریدین کے دل تو پہلے ہی سے من ہو چکے تھے۔ انہوں نے آ منا وصد قاکہا۔ پھریہ وی اس اڑ کی کے باب تک ﴾ پنچائی گئے۔ وہ سن کرنہایت برہم ہوئے اور واقعی برہم ہونا بھی چاہئے تھا۔ کیونکہ اوّل تو مرزا قادیانی کے بیوی بیچ موجود۔ دوسرے مرزا قادیانی کا بوڑھایا اور اس لڑکی کا آغاز شاب۔ مرزا قادیانی کی بیٹی سے بھی چھوٹی ہوتی یا نواس کے برابر۔ بھلا دونوں کا کیا جوڑ۔ چنانچ اڑی کے باب نے مرزا قادیانی کی مخالفت اور ضد سے اس لڑی کا کہیں اور نکاح کردیا۔ مرزا قادیانی نے نکاح سے پہلے بددهمکی بھی دی کہ کہیں اور شادی کی من تولئری مرجائے گی ۔ مرالحمداللہ! کماس کی شادی بھی ہوئی۔وہ بااولا دبھی ہوئی اور مرزا قادیانی کی وی اور پیشین گوئی کے برخلاف زندہ بھی ر بی ۔اب مرزا قادیانی کو بی گر ہوئی کہاہیے جھوٹ کی کوئی تاویل کرنی چاہیے ۔ور نہمریدین فرار ہو جا ئیں گے۔ تو پھر چندہ کون دے گا۔ ایسے سفید اور کھلے ہوئے جھوٹ کی تاویل کیا ہوتی۔ مرزا قاد مانی کو یکی کہنا پڑا کہ:'' خدا نے جھوٹ بولا۔اس نے مجھے سے وعدہ کر کے اس کےخلاف كيا\_" (نقل كفر كفرنباشد )استغفرالله العظيم!مسلمانو! ذرا آئكهين كھولواورغور كروكہ جو مختص شہوت یرتی کے لئے خدا پر بہتان باند سے، جموئی وی بنائے اور پھروہ پوری نہ ہوتو اپنے قصور کے اعتراف کے عوض خدا کو جھوٹا کہددے۔وہ مجدد سے اور مہدی تو در کنار مسلمان بھی ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہرگزنہیں۔ایسے خض کومسلمان سجھتاا پنے کفر کا اظہار کرنا ہے۔

قرآن نے تمام انبیاء اور صحائف آسانی کی تعمدیق اور تعظیم فرض قرار دی ہے۔
چنانچہ امن الرسول ہما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن باالله و ملئکته و کتبه
ورسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک
المصیر (البقرہ: ۲۸۵)" یہ آیت اس پردال ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ {اعتقادر کھتے ہیں
رمول (عیالیہ ) اس چیز (کئی ہونے) کا جوان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی
گئی ہے۔ یعنی قرآن پاک کے ہونے کا اعتقادر کھتے ہیں اور (دوسرے) مؤمنین بھی (اس کا

اعتقادر کھتے ہیں) اس کے بعد قرآن پراعتقادر کھنے کی تفصیل ہے کہ س کس چیز پرعقیدہ رکھنے کو قرآن پراعتقادر کھنا کہا جائے گا۔ سب کسب (رسول اللہ بھی اور دوسر ے مؤمنین بھی) عقیدہ رکھتے ہیں۔اللہ کے ساتھ (کہوہ موجود اور واحد ہے۔ اپنی ذات وصفات بیں کامل ہے) اور اس کے فرشتوں کے ساتھ (کہوہ موجود گنا ہوں سے پاک اور مختلف کا موں پر مقرر ہیں) اور اس کی کر شتوں کے ساتھ (کہوہ کی بیں) اور اس کے سب پیفیروں کے ساتھ (کہوہ پیغیر ہیں اور سے ہیں اور اس کے سب پیفیروں کے ساتھ (کہوہ پیغیر ہیں اور سے ہیں اور کی جیم اس کی بیغیر ہیں اور سے ہیں اور کی خیر ہیں اور سے ہیں کہ ہم اس کے پیغیروں میں سے کی میں (عقیدہ رکھنے میں) تفریق نہیں کرتے۔ (کہ کی کو پیغیر ہی کھیں کی کی خیر ہیں ) اور اس کو خوثی سے مانا) ہم کو نہیں ہی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوئنا آپ کی بخشش چا ہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوئنا ہے۔}

(تغبير بيان القرآن آخر جلدا)

اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تمام کتب سابقہ آسانی اور انبیائے سابقین پرایمان لانابھی فرض ہے اور بیالیا فرض ہے کہاس سے جناب رسول مقبول علیہ بھی متنفی نہ ہے۔

اب سنئے چونکہ مرزا قادیانی نے خودعیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اوراپنے کوان سے تمام شانوں میں افضل بتایا۔اس لئے خباشت نفس سے ان میں نہایت غلط عیب پیدا کئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں:''آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور پھے نہیں تھا۔''

(انجام آتفم ص ٤ ،خزائن ج ١١ ص ٢٩١)

اور کہتے ہیں کہ:''آ پ کا خاندان بھی نہایت پاک ومطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔'' (نعوذ باللہ، نعوذ باللہ)

الی گندی باتوں کے لکھنے سے قلم کا نپتا ہے۔ائے سان تو ایسے بدباطن اور ذکیل النفس شخص پراس وقت کیوں نہ ٹوٹ پڑا جب کہ اس نے اسٹے بڑے نبی کومکاروفریہی اوران کی عصمت م آب امہات کوزنا کاراور کہی اورخودان کو والد الحرام بنایا؟ کیا تیری غیرت اس وقت کہیں چکی کئی تھی؟ اے مسلمانو! کیا مرزا قادیانی کے ایسے کلمات سننے کے بعد بھی آپ کوان سے نفرت پیدانہ ہوگی؟ کیا آپ سے دل سے اسٹے بڑے نبی کی تو ہین گوارا کرلیں گے؟ سننے مرزا قادیانی اور کیا فرماتے ہیں کہ: ''آپ کا تخبر یوں (کسبیوں) سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کخبری کو بیر موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے نا پاک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے۔ سبحنے والے سبحے لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آ دمی ہوسکتا ہے۔'' (ضیر انجام آتھم می کے بخزائن ج ااص ۱۹۱۱)

د یکھنے مرزا قادیانی کس پیاکی سے استے بڑے نبی کی بے حرثی کررہے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''مگر یسوع صاحب کی نسبت کیا کہیں اور کیا تکھیں اور کب تک ان کی چال پر رو تیں۔ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زانیہ عورت کو یہ موقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں نظیمر اس سے لل کر پیٹھتی اور نہایت نازونخ ہ سے اس کے پاؤں پر اپنے بال ملتی اور حرام کاری کے عطر سے اس کے مر پر مالش کرتی۔ اگر یسوع کا دل بدخیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک کسی عورت کو نزدیک آنے سے ضرور منع کرتا۔ مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار عور توں کے جھونے سے مرہ آتا ہے وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناصح کی تھیجت بھی نہیں سنا کرتے۔'' (فٹے میچ م سے، خزائن عرام کار مورقع کرکسی تاصح کی تھیجت بھی نہیں سنا کرتے۔'' (فٹے میچ م سے، خزائن

نعوذ بالله! مسلمان جانتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ان سے گناہ یا مقد مات گناہ کا صدور نہیں ہوسکتا۔ مگر مرز ا قادیا نی اصول اسلام کے خلاف ایک جلیل القدر نبی کی عصمت سے انکار کر کے انہیں بدخیالی اور خیال زناکاری کا اتہام لگارہے ہیں۔

اور سنئے پھر کہتے ہیں: ''لیکن مینے کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ بیلی نبی کواس پر فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں بیٹی کا نام حصور رکھا۔ گرمینے کا نام ندر کھا۔ کیونکہ الیے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع ہیں۔' (دافع ابلاء ص ۳ تر برنزائن ج ۱۸ ص ۲۲۰)

اسے خوب غور سے دیکھئے۔اس میں وہ ایک نبی کے مقابلہ اور قر آن کے حوالہ سے حطرت عیسیٰ علیہ السلام ) کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) کے حدرت عیسیٰ علیہ السلام ) کے داداصاحب دا وُد نے تو (۱) سارے برے کام کئے۔(۲) ایک بیگناہ کو اپنی شہوت رانی کے لئے

فریب سے قبل کرایا۔ (۳) اور دلالہ عورت بھیج کراس کی جوروکومنگوایا۔ (۴) اور اس کوشراب پلائی۔(۵) اور اس سے زنا کیا۔(۲) اور بہت سامال زنا کاری میں ضائع کیا۔''

(معيارالمذ ببص٢ بزائنجه ص٩٥٩)

ریجی واضح رہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی میح بن مریم، عیسیٰ، بیوع، سب ایک بی ذات کے وصف عنوانی ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ: 'دمسیح ابن مریم جن کوعیسیٰ اور بیوع بھی کہتے ہیں۔'' کہتے ہیں۔''

(210

ابغور کیجئے کہ جس مختص کے انبیاءعلیم السلام کی نسبت ایسے فخش خیالات ہوں وہ ہمارے آپ کے خیال سے نہیں بلکہ خدااوررسول کے تھم سے مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ ہر گزنہیں! ہرگزنہیں!!

جب مرزا قادیانی مسلمان نہ ہوئے تو انہوں نے انسانیت کا ادنی درجہ بھی نہ پایا اور ''اولٹک کالانعام بل هم اضل'' کے مصداق تھہرے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہی نہیں تو مجد د مسح اور مہدی کہاں سے ہوسکتا ہے۔

بیتو ہم پہلے ہی کہہ بھے ہیں کہ مجد دمسلح ہوتا ہے۔ مفسد نہیں ہوتا۔ چونکہ مرزا قادیا نی مفسد ہے۔ اس لئے ان کا مجد دہوتا محال ہے۔ اب ہم ان کی مہد ویت وسیحیت پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ مہدی وسیح خاص شخصوں کے لئے یولے جاسکتے ہیں۔ جن کے لقب یہ ہیں اور وہ اشخاص وہ ہیں۔ جن کا احادیث میں تذکرہ ہے۔ ورنہ یوں تو بہت سے محمد مہدی اور بہت سے مہدی علی خاں ہیں اور اسی طرح بہت سے محمد شیا اور بہت سے محمد سی اللہ ان وسیح اللہ ین مہدی علی خاں ہیں اور اسی طرح بہت سے محمد شیا اور کرمہدی ہیں۔ اگر مرزا قادیا نی نے اپنے یہ عرف رکھ لئے ہیں تب تو ہمیں اس میں کلام نہیں اور گرمہدی موجود وسے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اسے احادیث سے باطل کئے دیتے ہیں۔ بیسب جان کا مصدات اپنی نے اپنے عرف نہیں رکھے۔ بلکہ جن احادیث میں ان حضرات کا تذکرہ جان کا مصدات اپنے کو بتایا۔ اس لئے ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم یہ بتادیں کہ مرزا قادیا نی مہدی کا ذب اور سیح دجال ہے۔ میں ایک حدیث نقل کر کے علیمہ علیحہ واس پر اپنا مرزا قادیا نی کروں گا۔

ترجمہ (مشکوۃ شریف باب ملحمہ ص ۲۷۷) میں ہے۔ (مسلمانوں کی وہ تہائی جماعت جو

اس وقت تمام روئے زمین پرافضل ہوگ۔ جس وقت قسطنطند فتح کرکے) ملک شام میں آئیں گے تو دجال فکے گا۔ ابھی وہ الزائی کے لئے تیار ہوں گے۔ صفیں درست کریں گے کہ نماز کی جماعت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت (وہاں) عیسیٰ بن مریم اتر آئیں گے۔ وہ لوگوں کو نماز پڑھا تھی گے۔ جس وقت انہیں اللہ کا دہمن (یعنی دجال) دیکھے گاتو اس طرح پانی میں نمک۔ اگر وہ اسے (قتل کئے بغیر) چھوڑ بھی دیں تو وہ ابھی پھلنے نہیں پائے گا کہ بلاک ہوجائے گا۔ کیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسے آل کرادے گا۔ پھروہ اس کے خون کو اپنے نیزہ میں بھر کرلوگوں کو دکھا تھی گے۔ بیصد بیٹ مسلم نے قتل کی ہے۔ اس حدیث مسلم نے قتل کی ہے۔ اس حدیث مسلم نے قتل کی ہے۔ اس

ا ...... مسلمانوں کی اس جماعت میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ جو قسطنطنیہ فٹخ کر کے ملک شام میں مقیم ہوگی۔

۲ ..... اس ونت دجال کا خروج ہوگا۔

سس عیسیٰ علیدالسلام وہی ہوں کے جو قرآن مجید میں عیسیٰ بن مریم کے نام سے یاد کئے گئے۔ گئے ہیں۔

المسسس وه دجال کولل کرکے اپنے نیزه پراس کاخون لگا کرلوگوں کودکھا تیں گے۔وغیرہ!

اب خور کیجے کہ جس جماعت میں مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی مسیحت کا دعویٰ کیا وہ قادیان اور پنجاب کی ایک بیوقوف جماعت میں مرزاقلام احمد قادیانی عینی بن مریم بھی اس وقت سوائے مرزاقادیانی عینی بن مریم بھی نہیں ۔ نہ انہوں مززاقادیانی عینی بن مریم بھی نہیں ۔ نہ انہوں نے کسی دجال کو قرن کر کے خون نیزہ میں لگا کر کسی کو دکھا یا ۔ ہاں اثنا تو ہوا کہ مرزاقادیانی نے کا ذب کی موت کی دعاء کی تھی ۔ اس کے قبول ہونے سے مرزاقادیانی خود ہی رحلت کر گئے۔ اب اس کو چوا ہوں کہ مرزاقادیاتی کو جو تو بیشک ایسا تو ہوا کہ مرزانے دعائے موت اور خون لگا کر لوگوں کو دکھانے سے مراد شہرت ہی خوب کی تھی ۔ اس سے ہوتو بیشک ایسا تو ہوا کہ مرزانے دعائے موت کی تھی کا در اس کے قبول ہونا کی شہرت بھی خوب کی تھی ۔ گراس سے مرزا کا دجال ہونا لگل آئے گا اور بیسوال پھر ہاتی رہے گا کہ جسی کی کون ہیں ۔ کیونکہ حدیث تو صاف طور پر بتارہی ہے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قریف می سے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قریف می سے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قریف می سے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قائریف می سے کہ بیسی اور ہوں سے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قریف می سے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قائریف می سے کہ بیسی اور ہوں سے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قریف میں سے کہ بیسی اور ہوں میں دیسا کی سے کہ بیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔ (مشکل قائریف می سے کہ بیسی اور ہوں میں دیسی اور ہوں گے اور دجال اور ہوگا۔

حضرت امسلمہ فرماتی ہیں۔ میں نے رسول خدا علیہ سے سنا ہے آپ فرماتے

تھے کہ مہدی (علیہ السلام) میری نسل سے (لیتیٰ) فاطمہ زہرہ کی اولا دسے ہوں گے۔ بیرحدیث ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں۔رسول خدا علی فرماتے تھے کہ مہدی میری اولا دسے ہوں گے۔ان کی پیشانی کشادہ اور ناک او نجی ہوگی۔وہ زمین کوعدل اور انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسا وہ پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔وہ سات برس باوشاہت کریں گے۔

(مقلوة ص ٤ ٢٠، باب الشراط الساعة)

بیصدیث ابوداؤد نے نقل کی ہے۔

ا ..... مہدی علیہ السلام حضور علیہ کی نسل سے ہول گے۔

۲ ..... ان کی پیشانی کشاده، ناک او نچی ہوگی \_ لینی خوبصورت ہول گے۔

سی ترمین کواس طرح عدل وانصاف سے بھردیں گے۔جس طرح وہ ظلم وستم سے بھری ہوگی۔

سم ..... سات برس تک سلطنت کریں گے۔

مرزا قادیانی کا خاندان تو سب جانتے ہیں کہ بیر توم کے مخل ہیں۔ بیر مینی حضور علیہ کی کسل سے نہیں ہیں۔البتہ حلیدان کے دیکھنے والے جانیں۔ میں نے تصویر دیکھی متھی۔اس میں تو مجھےان کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی نہیں معلوم ہوئی۔

میجی سب جانت ہیں کہ زمین پر روز بروزظم وستم بردھتا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے معلوم نہیں کہاں کہاں سے ظلم وستم دور کر کے اس جگہ کو عدل وانصاف سے معمور کر دیا۔ مرزا قادیانی کوسلطنت سات گھندی بھی نصیب نہیں ہوئی۔اگر چہانہوں نے بیٹیا فہ بہاس آس پر پھیلایا تھا۔ گرافسوس حسرت دل کی دل ہی میں رہی۔

المنظلة من ٢٥٠) حطرت الوسعيد خدري في علي المنظلة من حصرت مهدى عليه السلام كوسم المنظلة من الوسعيد خدري في المنظلة من المنظلة من المنظلة من المنظلة في المنظلة في المنظلة من المنظلة في الم

حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام لوگوں کو مال بافراط دیں گے۔مرزا قادیانی کی طرح مکر دحیلہ سے چندہ نہیں جمع کریں گے۔

(مكلوة ٢٥ ص ١٥٨، باب الشراط الساعة) حضرت ام سلمة بي علي سين سيناته کہ آ پ تفرہاتے متھے کہ ایک خلیفہ کے مرنے کے وقت آ پس میں اختلاف ہوگا۔ پھر ایک آ دمی مدینہ والول میں سے نکل کر مکہ کی طرف بھا گے گا۔ پھرلوگ مکہ والوں میں سے ان کے بیاس آئیں گے اور وہ انہیں (ان کے گھرہے) نکالیں گے اور وہ ان سب سے کراہیت کریں گے۔ پھر بیرسب لوگ حجراسوداور مقام ابراہیم کے چیمیں ان سے بیعت کرلیں گے اور شام کی طرف سے ایک فشکران سے لڑنے کے لئے بھیجا جائے گا۔ وہ فشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیداء میں دھسادیا جائے گا۔ ( یہی آ دمی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں کے ) جس وقت لوگ بیہ بات دیکھیں گے توشام کے ابدال اوراہل عراق کی جماعتیں امام مہدی کے یاس آ کران سے بیعت کر لیں گی۔ پھرایک آ دمی قریش میں سے ظاہر ہوگا۔جس کی تنہیال قبیلہ کلب ہوگی۔ وہ بھی ان کی طرف ایک تشکر بینیچ گا۔ان پرامام مہدی اوران کے لوگ غالب آ جائیں گے اور قبیلہ کلب کالشکر يبى بے (يعنى جومبدى كے خروج كى علامت ہے) اور امام مبدى لوگوں ميں اپنے نبى كى سنت کےموافق عمل ( درآ مہ ) کریں گے اوراسلام (اس وقت ) اپنی گردن کوز مین میں ڈال دےگا۔ ( یعنی خوب اچھی طرح سے قرار پکڑ لے گا) پھروہ سات برس تک رہیں گے۔ پھروہ وفات یا جائمیں گےاورمسلمان ان کے جناز ہ کی نماز پڑھیں گے۔ بیرحدیث ابودا وُد نے نقل کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام مبدی علیہ السلام کولوگ مکم معظمہ میں پہیا نیس کے اور وہیںان سے بیعت کریں گے۔

بیسب جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوسوائے خطہ پنجاب کے چند بیوتو فول کے اور کسی نے امام نہ سمجھا۔ نیز بیکھی معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی مہدویت کے خود مدعی نہ ہول گے۔ بلکہ وہ تو لوگوں سے گریز کریں گے۔ لوگ زبردی ان سے بیعت کریں گے۔ بیکھی سب جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے خودہ مہدویت کا دعویٰ کیا اور زبردی لوگوں کو بیعت کیا۔

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی سے لڑنے کے لئے جولشکر آئے گا وہ مقام بیداء میں دھنسادیا جائے گا۔ ان احادیث سے ہر سپے مسلمان نے اتنا ضرور سجھ لیا ہوگا کہ مرزا قادیا نی مجھی مہدی خہیں ہوسکتے۔ کیونکہ نہ تو وہ سید ہیں نہ انہوں نے زین کو عدل وانصاف سے بھرا۔ نہ انہیں سلطنت نصیب ہوئی۔ نہ انہیں مجھی سوائے چندہ جمع کرنے کے سی کولپ بھر کر مال دینا نصیب ہوا۔ نہان سے شامل کے ابدالوں اور مکہ کے مسلمانوں نے خات کھیہ میں جمر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی۔ وغیرہ وغیرہ ۔ حدیث کی مطولات میں اس سے زیادہ تصریحات موجود ہیں۔ جن سے مرزا قادیا نی کی حقیقت اور بھی آئینہ ہوتی ہے۔

مرزا قادیانی کا تیسرادعویٰ سے موعود ہونے کا ہے۔اس کے متعلق بھی احادیث نظرغور سے ملاحظ فرما کراپناایمان تازہ سیجئے اوریقین کر لیجئے کہ مرزا قادیانی مفتری اور کذاب ہے۔

(مثكوة شريف ص ٧٤ م، باب نزول عيسى عليه السلام) حفرت الوجريرة حكت جي رسول خدا عظی نے فرمایا اس ذات کی منتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ قریب ہے کہم میں عیسیٰ بن مریم حائم عادل ہو کے اتریں مے اور صلیب تو ڑ دیں مے اور سوروں کو مار ڈالیس مے اور جزیہ موقوف کردیں گے اور مال اس قدرزیادہ ہوگا کہ کوئی اسے نہ لے گا۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ تمام دنیااوردنیا کے تمام سامان سے بہتر ہوگا۔ پھرابوہریرہ المہتے تھے کہ اگرتم چاہوتو (اس کی تصدیق کے لئے) سہ آیت پڑھلو۔''و ان من اہل الکتاب الالیؤمنن به قبل موته'' {اہل کتاب میں سے ایسا کوئی آ دمی نہیں ہے جو حضرت عیسلی علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان ( کی باتوں) پر ایمان نہ لے آئے گا۔ } بدروایت منفق علیہ ہے۔ (لینی بخاری اورمسلم دونوں نے روایت کی ہے)اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ سے موعودعیسلی بن مریم علیجاالسلام ہیں۔ان کےنزول کے بعد تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔جس کی وجہ سے جزید ( یعنی وہ محصول جو کفار سے بطور حق حفاظت لیاجاتاہے) موقوف ہوجائے گا۔ کیونکہ کوئی کافر بی ندرہے گا۔ مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی بوچھنے والا نہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کے زمانہ کی طرح لوگ مفلس وقلاش نہ ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ دیں گے۔ کیونکہ تمام دنیا ہیں اسلام ہوگا تو پھرصلیب کہاں رہ سکتی ہے۔ مرزا قادیانی کے زمانہ کی طرح عیسائیت کا زور نہ ہوگا۔اس حدیث اور آیت کے متعلق ہم اس نمبر میں تفصیلی بحث کریں گے۔جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر گفتگو ہوگی۔

(مشكوة ص ٧٤٩، باب نزول عيني عليه السلام) حصرت الوجريرة على كمت بيل كرسول

خدا علی الله خوایا در ای الله مریم کے بیٹے (عیسی علیه السلام) منصف، حاکم ہو کے اتریں کے اور جوان کے اور جوان کے اور جوان کے اور جوان اور جوان کے اور جوان اور خوان کے اور جوان اور خوان کے اور جوان اور خوان کے کہوئی ان سے دوڑ دھوپ (کاکام) نہ لے گا اور البنة لوگوں میں سے باہمی کینہ اور بخض حسد جاتا رہے گا اور عیسی علیه السلام لوگوں کو مال دینے کے واسطے بلا عیں گے۔کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ بیحد بیث مسلم نے نقل کی ہے۔

اور (بخاری ج۱ ص۹۹، باب نزول عیمی علیه السلام، مسلم ج۱ ص۸۷، باب نزول عیمی علیه السلام) دونوں کی ایک روایت ہے کہ آٹخضرت علی نے نے فرمایا۔اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ جب کہ مریم کے بیٹےتم میں اتریں گے اور تمہاراا مامتم میں سے ہوگا۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عبی علیہ السلام مریم کے بیٹے ہوں گے اوراس سے پہلے
کی مدیثوں سے معلوم ہوا کہ مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ کی اولا دسے ہوں گے۔ان دونوں
کے ملانے سے یہ معلوم ہوگیا کہ مہدی اور ہوں گے اور سے اور ہوں گے۔ مرزا قادیا نی شریم
علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت فاطمہ زہرہ گی اولاد سے ہیں۔ پھروہ ایک فض ہیں خورتو
علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور نہ حضرت فاطمہ زہرہ گی اولاد سے ہیں۔ پھروہ ایک فض ہیں خوروں
کے وہ کیسے سے ومہدی ہوسکتے ہیں۔ سے صلیب تو ڈویں گے۔ جزیہ موقوف کردیں گے۔ سوروں
کو مار ڈالیس کے۔مرزا قادیا نی نے یہ پھر بھی نہا ہے۔ سے لوگوں کو مال دینے کے لئے بلائیس گے۔
کوئی نہ لے گا۔ مرزا قادیا نی نے ہمیشہ لوگوں کو چندہ لینے کے لئے بلایا۔اگروہ دیتے تو آئیس نئے
مذہب کے ایجاد سے فائدہ بی کیا ہوتا۔ عاقبت تو ان کی ٹی مذہب کی ایجاد سے برباد ہوئی تھی۔ مال
دے دیئے سے دنیا بھی تباہ ہوجاتی تو وہ خسر الدنیا والی آخرۃ کے مصدات ہوجاتے۔ پھر عیسیٰ علیہ
السلام کے لئے ہر جگہ ہی آتا ہے کہ وہ اتریں گے۔مرزا قادیا نی کہیں سے بھی ٹیس اتر ہے۔

(مشکوة ص ۲۸۰، باب زول میلی علیه السلام) حضرت جابر کمتے ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام) حضرت جابر کمتے ہیں۔ رسول خدا علیہ نفر ما یا ہے کہ میری امت میں سے ایک جماعت محیشہ قیامت تک حق پرلزتی رہے گی اور اپنی دلائل میں سب پر فالب رہے گی۔ آپ نے فرما یا پھر مریم کے بیٹے عیسی اتریں گے تومسلمانوں کا سروار ( لیعنی مہدی علیہ السلام ) کے گا۔ آؤ ہمیں نماز پڑھا واور کہیں گے نہیں۔ اس امت کوخدا کی بزرگی دینے کی وجہ سے تم میں سے ایک دوسرے کا امیروامام ہے۔ ( لیعنی خدا نے تمہارے رسول کی امت کو اتی بزرگی دی ہے کہ تم سب سردار اور امام ہو۔ البذا تم ہی امام بنو میں مقتدی بتا ہوں۔

وہ مسلمان سردارامام مہدی علیہ السلام ہوں گے) بیرحدیث مسلم نے نقل کی ہے اور بیر باب دوسری فصل سے خالی ہے۔

(مشکوۃ ص ۲۸۰، باب نزول عینی علیہ السلام) عبداللہ بن عمرہ کی ہیں۔ رسول خدا علیہ السلام نظم کی اللہ بن عمرہ کی ہے ہیں۔ رسول خدا علیہ فرمایا مریم کے بیٹے علیہ السلام زمین پرانز کے نکاح کریں گے اور ان کے بال اولا دہوگی اور پینٹالیس برس تک (دنیا میں) رہیں گے۔ پھر مرجا نمیں گے اور میرے پاس میرے مقبرہ میں دفن ہوں گے اور میں اور عینی بن مریم ابوبکر اور عمر کے بھی میں سے ایک مقبرہ میں سے انگر مقبرہ میں سے انہیں جوزی نے کتاب (الوفاء ص ۸۳۲) میں نقل کی ہے۔

اس حدیث سے امور ذیل مستفاد ہوئے۔

ا...... عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتر کے نکاح کریں گے اور پینتالیس برس کے بعد انتقال فرما جا تھیں گے۔مرز ا قادیانی کی طرح طویل العمر نہ ہوں گے۔

۲ ..... عیسی علیہ السلام حضور سرور عالم علیہ کے روضة منورہ میں مرفون موں گے۔ مرزا قادیانی کی طرح پنجاب میں مدفون ندہوں گے۔

کیااس کے بعد کو کی محض مرزا قادیانی کومسلمان مجدد (مہدی) یا سے سمجھ سکتا ہے۔اگر مرزا قادیانی کومسلمان وغیرہ مان لے تو وہ نہ تو اسلام کوسچا سمجھتا ہے نہ رسول اللہ عظیمت کو۔ جواب: کے سسہ اس نمبر میں مرزا قادیانی کے دعوے کی دلیل بیان کی ہے۔دلیل کے دو جز ہیں۔ (الف) ان کے مقابلہ میں کوئی اور ان امور کا مدعی نہیں ہوا۔ (ب) ان کی پیشین گوئال صحیح ہوتی تھیں۔

جواب الف ..... یہ بالکل غلط ہے کہ ان کے مقابلہ میں کوئی اور مدی نہیں ہوا۔ احمد رضا خان صاحب بر بلوی اجھی تک زئرہ ہیں۔ جن کومجد دزمانہ حاضرہ ( یعنی اس موجودہ صدی کا مجدد ) ہونے کا دعوی ہے۔ پھروہ مرزا قادیائی کے اس قدر خالف ہیں کہ کا فرا کفر اور جہنی بتاتے ہیں۔ اگر اور مدی نہ ہوتے تو جناب رسول مقبول عقیقے کی ' ثلثون د جالون کذا بون یز عم کل واحد منهم انه نبی الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال ''والی پیشین کو گوئی کیے صادق آئی۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ظہور امام مہدی علیه السلام وخروج دجال اکرسے پہلے تیں دجال گذریں گے۔ جونہایت جموٹے ہوں گے اور ان میں سے ہرایک اپنے کو اکبرسے پہلے تیں دجال گذریں گے۔ جونہایت جموٹے ہوں گے اور ان میں سے ہرایک اپنے کو

خدا کا رسول سجمتنا ہوگا۔ حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں۔ مجھ پر نبوت ختم ہے۔ میرے بعد کوئی نبی کسی قتم کا نہ ہوگا۔

اس حدیث کی بناء پر مرزا قادیانی کو بھی مجبوراً وجال ماننا پڑتا ہے۔ وجل کے معنی تاریکی کے ہیں۔ دجال تاریکی کی بیٹ ہے۔ تاریکی کے ہیں۔ دجال تاریکی کی بیٹ انے والا ، نورایمان کو مٹانے والا ۔ مرزا قادیانی نے بہت سے تطعی عقائد کے خلاف عقائد تحقیم کئے۔ مثلاً خدا پر کذب کا افتراء یا انبیائے معصوبین پراتہام ان کی تو ہین وغیرہ جس سے ایمان کی روشنی مٹی اور کفر کی ظلمت بڑھی۔ اس لئے مرزا قادیانی کے دجال ہونے میں اب کیا شہر ہا۔

مرزاقادیانی کا کذاب ہونا بھی ظاہر ہے۔خداکوجھوٹا کہددیا۔(عیاد اُباللہ) جموئی پیشین گوئیاں اسمداحمہ جوقر آن کی آ بیت کا جز ہے۔جس میں یہ بشارت نقل کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے منے کہ میرے بعدایک نی آئیں گے ان کا نام احمہ ہوگا۔ اس آ بیت کا اپنے کو مصداق بنا کر نبوت کا دعوی کرنا وغیرہ محض کذب اور سراسر کذب اور غلط ہے۔ اس لئے مرزاقادیانی پر کذاب اوراس کے ساتھ ساتھ رہی کہ (جرایک ان میں سے اپنے کوخدا کا نی جمتنا ہوگا) صادق آ گیا۔ واقع اس حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا حضور سرور عالم علی ہے کہ گویا حضور سرور افادیانی کی صورت مثالی پیش کردی گئتی اور آپ اس کو دیکھ کر یہ الفاظ فرمار ہے ہے۔ سجان اللہ اکسیاعمد ولیاس بنایا ہے۔جو الکل شیک ہے۔

واقعی اچھا ہوا جو مرزا قادیانی کے مقابلہ میں کوئی اور مدی نہ ہوا۔ ورنہ وہ بھی دجال وکذاب بٹا۔خدا ہرآ دمی کوالیے جہل وجنون کے لار کھے۔آ مین گرنوشتۂ نقذیر سے کون فئ سکتا ہے۔تیس کی تعداد ضرور پوری ہوکرر ہے گی۔

جواب ب ب الفرض پیشین گوئیال صحیح بھی ہوں تو کیاس سے کوئی شخص مجد دمہدی
یا میں بن سکتا ہے۔ اگر ایما ہوتا تو وہ کا بن جنہوں نے رسول مقبول علیہ کی بعثت سے پہلے
پیشین گوئیاں کی تھیں جو پوری ہوئیں۔ ضروران القاب میں سے کوئی لقب پاتے۔ یا آئ کل
ر مال نجوی مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ بھی بیر مرتبہ حاصل کر لیتے۔ اکثر جنتر یوں میں پیشین
گوئیاں ہوتی ہیں۔ جن میں اکثر صحیح بھی لگتی ہیں۔ جن کی سچائی کی اوسط مرز اقادیانی کی پیشین
گوئیوں سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر بیلوگ بھی مجدد وسیح ومہدی ہیں تو مرز اقادیانی بھی

ہوں گے اور اگریہ نہیں تو مرز اقادیانی بھی نہیں۔ بس جو بیدہ، وہ۔ ان میں ان میں کوئی فرق نہیں۔ بیتو جب ہے کہ جب مرز اقادیانی کی پیشین گوئیاں سیح فرض کر لی جائیں۔ ہم بطور مشتے نمونہ از خروارے کچھ پیشین گوئیاں پیش کرتے ہیں۔ جو مرز اقادیانی کے کہنے کے بالکل برخلاف ہوئیں۔

ا ..... منكوحهُ آساني كاقصه ناظرين اد پرمعلوم كر چكے بيں۔

۲ ..... مرزاقادیانی نے ایک مرتبہ پادری آتھم سے مناظرہ کیا۔ اس میں آپ نے یہ پیشین گوئی کردی کہ پادری آتھم پندرہ مہینہ کے اندر مرجائے گا۔ جب مدت مقررہ گذرگی اور وہ نہ مراتو آلہ آباد سے پنجاب تک تمام پادر ایول نے جشن منایا اور مرزاقادیانی کی حماقت کا مضحک اڑایا۔

## مولوی ثناءاللد کے ساتھ آخری فیصله عظیم الشان پیشین گوئی خودمرزا قادیانی کی عبارت میں

بسماالله الرحمن الرحيم!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم! بخدمت مولوی ثناء الله صاحب مت سے آپ کے پرچداہل حدیث میں میری کندیب وفسین کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ اپنے پرچہ میں میری نسبت بیش رت دیتے ہیں کہ بیخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے ..... میں نے آپ سے بہت دکھا تھا یا اور صبر کرتا رہا۔

ہے۔ جیسے طاعون ہیندوغیرہ مہلک بیاریاں آپ پرمیری زندگی میں واردنہ ہوئیں تو میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ (چنانچہان پرکوئی مہلک بیاری مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں آئی۔ للندامعلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خدا کی طرف سے نہیں۔ بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں)

۳ ..... اگربیدوی کی موجود مونے کامحض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری

نظریں مفیداور کذاب ہوں تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کے مولوی ثناءاللہ صاحب کی زندگی میں جھے ہلاک کراور میری موت سے ان کواور ان کی جماعت کو خوش کر دے۔ آمین! (بیدعاء تبول ہوگئی۔ مرزا قادیانی کا افتراء بھی ظاہر ہوگیا اور تمام مسلمانوں کو خدانے ان کی موت سے خوش بھی کردیا)

۵..... اگر مولوی ثناء الله ان تهتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے۔ تق پر نہیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ان کو تا بود کر۔ (چونکہ مولوی ثناء الله صاحب سے متھے۔ اس لئے مرزا قادیانی کی بید دعاء قبول نہ ہوئی اور الحمدللہ وہ اب تک صحیح سلامت بیں اور مرزا قادیانی کی ہڈیوں کا بھی پیٹیس)

۲ ..... میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بدزبانی حدے گذرگئ۔ وہ جھےان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی برتر جانے ہیں۔ جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے۔ (واقعی ہر سے مسلمان کو جاننا بھی بہی چاہئے ) اے میرے آتا ادر میرے بھیجنے والے اب میں تیرے ہی تاقتیں اور رحت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں لیتی ہوں کہ جھے میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری ثکاہ میں حقیقت میں مفداور کذاب ہے۔ اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے۔ اے میرے مالک توابیائی کر۔ آمین!

(مرزا قادیانی کی بیعا جزانه دعا خدانے اپنی رحت سے قبول فرمالی اور مولوی ثناء الله صاحب کی زندگی میں جو کہ صادق ہیں۔ مرزا قادیانی کو جو کہ کاذب ہیں۔ اٹھا کر مسلمانوں کو ایک بڑے فتنہ کے ظاکر دیا)

اشتهارات ج ۳ ص ۵۷۹،۵۷۸)

الراقم عبدالعمدمرزاغلام احر!

(''مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد'' میں مرزا قادیائی نے اپنے کو احمد '' میں مرزا قادیائی نے اپنے کو احمد کا مصداق بتایا تھا۔ گرسچ ہے۔'' دروغ گورا حافظ نباشد' بالکل بھول گئے۔ اپنے بجائے اختراعی نام احمد کے اصلی نام غلام احمد بھی کھتے ہیں ) مرقومہ ۱۵ را پریل ۱۹۰۷ئ، مطابق کیم رزیج الاقل ۱۳۵۵ اور یہ فیصلہ مرزا قادیائی کے خاص اخبار الحکم کے جلدا انمبر ۱۳ میں مورخہ ۱۷ را پریل ۱۹۰۷ء کومرزا قادیائی کے مرنے سے تیرہ ماہ پہلے چھپا ہے۔ جن کوذرا سابھی شعور بووہ مرزا قادیائی کی حالت کا خودہ ی فیصلہ کرسکتے ہیں )

ہم ...... چانداور سورج گر بن والی پیشین گوئی الیں ہی تھی جیسے کوئی ہے کہ میں مجدد ہوں۔ اس کی دلیل ہیہ کہ اس سال میں رہے الاقل کا مہینا آئے گا۔ یا ہفتہ میں جمعہ کا دن مجد د ہوں۔ اس کی دلیل ہیہ ہے کہ اس سال میں رہے الاقل کا مہینا آئے گا۔ یا ہفتہ میں جمعہ کا دن مجمی ہوگا۔ یا دن گذرنے کے بعدرات بھی آئے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

اگراس کی زیادہ تفصیل چاہتے ہیں توشہادت آسانی ملاحظ فرمایئے۔اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بدچا نداورسورج گربن معمولی ہی تھے اور ازروئے علم بیئت ونجوم ان کا ہونا ضروری تھا۔ جومرز اقادیانی کی طرح اور نجومیوں کو بھی معلوم ہوگیا تھا۔

۵.....۵ زمین پر طاعون کی پیشین گوئی کسی کیو سی بھی جوئی۔ پہلے پیشین گوئی من کیجئے۔ اس کے بعداس کی صحت کی دادد بیجئے۔" قادیان طاعون سی کھی طار ہے گا۔ کیونکہ بیاس کے بعداس کی صحت کی دادد بیجئے۔" قادیان طاعون سی کھی کے دسول کا تخت گاہ ہے۔" (دافع البلاء ص ۱۰، خزائن جمار

ص٠٣٠)

یعنی جس طرح جناب رسول مقبول علیقی نے مدینہ منورہ کے طاعون سے الارہے کی خبردی تھی۔ مرزا قادیانی نے بھی جب کہ اپنے کو حضور علیقی سے افضل شہرایا۔ یہ پیشین گوئی کی حکر مسیلمہ کی طرح کہ اس نے رسول اللہ علیقی کی طرح ایک کنویں میں تھوکا تو قدرت اللی سے اس کا پانی تنخ اوروہ کنواں اندھا ہوگیا۔ اس طرح مرزا قادیانی نے بھی پیشین گوئی کی ۔ مگران کا جھوٹ اس طور پر ظاہر ہوگیا کہ قادیان میں اس زور شور کا طاعون آیا کہ ایک ہی مہینہ میں اس نے بہتوں کو ہلاک کردیا۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹ کی جو پھھ تاویلیس کی ہیں وہ مہمل اور نا قابل ساعت ہیں۔

۲ ..... میں تثلیث پرتی کے ستون کوتوڑنے کے لئے آیا ہوں۔اگر میں نہ توڑ دوں تو گواہ رہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ ( کمتوبات احمدین ۲ ص۱۲۰) (او پرکی احادیث سے مسے علیہ

السلام کی پیملامت بھی معلوم ہوئی ہوگی کہ وہ صلیب کوتوڑ دیں گے۔ یعنی عیسائیت کومٹادیں گے۔
اس لئے مرزا قادیائی نے جب مسیحیت کا دعوئی کیا تو ساتھ ہی اس کے بیجی کہنا پڑا۔ گرانہوں نے
اپنی امت کواپنے جھوٹا ہونے پر گواہ بھی کر دیا ہے۔ کیونکہ تثلیث پرستی کاستون آج تک ان کے
مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا۔ بلکہ عیسائی فد ہب سلطنوں کی امداد سے اور مضبوط ہوگیا۔ کیا اب بھی
ان کی امت اپنے جھوٹے نی کوسی جمعتی ہے۔ اگر سی جمعتی ہے تو اس کامشر کین مکہ اور یہود کی طرح
اصرار علی الباطل ہے۔جس سے ہر مسلمان کو خدا ہے کہ تھیں مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں
جن کی صحت پر مرزا قادیانی کی سیچائی موقوف تھی۔ گرافسوں وہ تھی نہ ہوئی۔ جن سے مرزا قادیانی

جواب: ٨ ..... اس نمبر ميس قرآن ميس تحريف كركيسى عليه السلام كى وفات پر استدلال ہے۔ بالفرض عيلى عليه السلام كى وفات ہو يھى چى تواس سے مرزا قاديانى كامسيح ہونا كيسے لازم آيا۔ ايک شے كى نفى سے دوسرى شے كا ثبوت نہيں لازم آتا۔ اس طرح عيلى عليه السلام كى وفات سے مرزا قاديانى كامسيح ہونالازم نہيں آتا۔ اگركوئى اس كا دعوى كرت تو وہ جابل ہے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن ميں تين مقام پرزياده ثابت ہوتا ہے۔ پھر اجماع امت سے بھى يہى معلوم ہوتا ہے۔ قرآن ميں تين مقام پرزياده تصرت ہے۔ چنا نچہوہ آيات برتر تيب متول ذيل ہيں۔ "اذ قال الله يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا عمران ده الى يوم القيامة ثم الى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون (آل

ترجمه معتنسير

جب کہ اللہ تعالیٰ نے (حصرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب کہ وہ گرفتاری کے وقت متر دو اور پریشان ہوئے) فرما یا اے عیسیٰ (پچھٹم نہ کرو) بیٹک میں تم کو (اپنے وقت موعود پر طبعی موت سے) وفات دینے والا ہوں۔ (پس جب تمہارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے ہے لئے لارہو گے) اور (فی الحال) میں تم کو اپنے (عالم بالا کی) طرف اٹھائے لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں (کی تہمت) سے پاک کرنے والا ہوں جو (تمہارے) منکر ہیں اور جولوگ تمہارا کہنا مانے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں۔ ان

لوگوں پرجو کہ (تمہارے) مکر ہیں روز قیامت تک (گواس وقت بیمکرین غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں) پھر (جب قیامت آجاوے گی اس وقت) میری طرف ہوگ ۔سب کی واپسی (ونیا وبرزخ سے) سومیں (اس وقت) تمہارے (سب) کے درمیان (عملی) فیصلہ کر دول گا۔ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے مقد (کم عملہ ان امور کے مقدمہ ہے۔ عیسی علیہ السلام کا )اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام سے چندوعدے کئے گئے ہیں۔

ا ...... ہیں کہ موت وقت مقررہ پر آئے گی۔ چونکہ انجی اس کا وقت نہیں آیا۔للذا دشمنوں سے کچھنوف نہیں کرنا چاہئے۔

۲ ..... بیر کرد شمنوں کے نرغہ سے عالم بالا کی طرف فی الحال اٹھالیں گے۔ چنانچہ اٹھالیا۔ سورہ نساء میں ہے۔" بیل د فعہ اللہ الیہ" بلکہ خدانے انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ وہاں اس وقت وہ زندہ موجود ہیں۔ قریب قیامت کے نزول فرمائیں گے۔

سسس ہیں کہ تہمت سے پاک کردیں گے جو یہود نے آپ کے نسب پرلگائی تھی۔ حیسا کہ مرزا قادیانی نے بھی کیا ہے۔ چتانچہ سیدوعدہ اس طور پر پورا ہوا کہ جناب رسول مقبول تشریف لائے اور آپ نے تمام الزامات کورفع فرمایا۔خود قرآن مجید میں بھی بہت کچھ آپ کی تطبیر و تنزید کی گئی۔

۵.....۵ یی کہ قیامت میں تمام اختلافات کاعملی فیصلہ فرمائیں گے۔ چنانچہ قیامت آئے گی۔اس وقت یقیناعملی فیصلہ ہوگا۔ شرعی فیصلہ تو یہاں بھی فرمادیا۔ چنانچہ یہود کہتے ستھے کہ عیسلی (علیہ السلام) مصلوب ہو گئے۔قادیانی بھی یہی کہتے ہیں اور نصار کی کہتے ستھے کہ مصلوب ہو کئے۔قادیانی بھی یہی کہتے ہیں اور نصار کی کہتے ستھے کہ مصلوب ہو کئے۔ان دونوں کی نفی ماقلوہ و ماصلہ و سے فرمادی۔اس کی تفصیل ہم دوسری آیت کے ذیل میں کریں گے۔

مرزا قادیانی نے لفظ متوفیک ہے آپ کی وفات پراستدلال کیا ہے۔گرتفیر بالا سے بیمعلوم ہوگیا ہوگا کہ متوفیک کے معنی وفات کے بھی لے لئے جائیں۔ تب بھی وہ وفات مراد ہے جو بعد نزول عینی کے قریب قیامت کے ہوگی۔ کیونکہ اوّل تو رفعہ اللہ کے حقیق معنی یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مع جد کے اٹھا لیا۔ دوسرے احادیث صححہ میں تقری ہے۔ چنا نچے علام سیوطی نے در منثور میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ: ''ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع المیکم قبل یوم المقیلمہ '' یعنی بیٹک عینی علیہ السلام نہیں مرے اور وہ ضرور قیامت سے پہلے تمہارے پاس والہ س آئیں گے۔ اس کے علاوہ اجماع اصح بھی ظاہر ہے کہ سلف و خلف میں کی مستند عالم سے اس کا انکار منقول نہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ قطعی ہے۔ جس کا مشرکا فرہے۔ یہاں وقت ہے جب کہ تو فی کے معنی وہ الے بیاں کہ لفت میں تو فی کے معنی پورالے لینا ہے۔ انکار منقول نہیں۔ اس واسطے یہ مسئلہ قطعی ہے۔ جس کا مشرکا فرہے۔ یہاں وقت ہے جب کہ تو فی اس اس آئیت میں یہ عنی ہوئے کہ اے عینی میں تم کو اپنے آسان کی طرف پورالے لینا ہے۔ اس اس آئیت میں یہ وہ اس کے معنی ہوئے کہ اس عینی میں تم کو اپنے آسان کی طرف پورالے لوں گا۔ یہ خاس کا دفع ہوتا ہے۔ جد کا رفع نہیں ہوتا۔ اگر جمد کے آسان پرجانے سے قلفی اشکالات میں اشائ خرق والتیام فلک پیش کئے جا بھی تو وہ اس آئیت کے مقابلہ میں مردود ہیں۔ ''ان االلہ علی کل شرع قدید '' ہر چند کہ عوم شے میں معنوعات عقلیہ وشرعیہ داخل نہیں مگر چونکہ خرق والتیام عقالہ وشرعا کسی طرح ممتنع نہیں۔ البذا یہ داخل ہوسکا ہے اور ان احادیث میں تاویل کرنا عیسی بن مریم علیہ السلام کے نول کی تقریل ہوسکا ہے اور ان احادیث میں تاویل کرنا عسلی بن مریم کے مقابلہ میں بالکل مردود ہے۔

"وقولهم اناقتلنا المسيح عيسىٰ ابن مريم رسول الله و ماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه يقيناً وبل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما وان من الهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النسائ ١٥٠ تا ١٥١) " {اور (بم ني يهودكوراك لعنت وغيره عن) ان كيركني وجه والنسائ ١٥٠ تا ١٥٠) أور (بم ني يهودكوراك لعنت وغيره عن) ان كيركني وجه عن بالكل ياكل علاجم على بان مريم كوجوك الله كرسول بين قل كرديا حالاتك (بيكر محل على الموات الموات في منال على الموات الموات في الله كرسول بين قل كرديا حالاتك (بيكر محل الموات في منال على الموات في الله كرسول بين قل بناديا كيا ورند أمين الموات في الموات في الموات في الموات في الموات الموات في الموات الموات في الموات ا

کرتے ہیں وہ غلط خیال میں (مبتلا) ہیں۔ان کے پاس اس پرکوئی (صیحے) دلیل بجر جمنینی باتوں کے نہیں اور یقینا انہوں نے ان کو آنہیں کیا۔ بلکہ خدانے انہیں اپنے (آسان کی) طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ (للبذا پنعل بھی حکمت سے خالی نہیں)۔}

اس سے صاف طور پرمعلوم ہوا کہ عینی علیہ السلام کونکی نے قتل کیا اور نہ سولی دی۔ بلکہ خدا تعالی نے انہیں اپنی حکمت سے زندہ آسان پراٹھالیا۔ اب اس آیت کے بعد بھی حیات عیسی علیہ السلام سے اٹکارکرنا قرآن کا اٹکارکرنا ہے۔ یہودکی طرح کا فر ہونا ہے۔

ناظرین کو یا د ہوگا کہ میں نے ( مشکل قام ۲۵ س) کے ترجہ میں 'وان من اھل الکتب الا لیو منن به قبل موته '' کی تفصیل بحث کا وعدہ کیا تھا۔ چنانچ اب اس کا ابنا کرتا ہوں۔ ترجہ: اور اہل کتاب میں سے کوئی ( مخص ) نہ ہوگا گر ( جو ) ضرور بالضرور حضرت میسیٰ علیہ السلام ان کے ( یعنی پران کی وقات سے پہلے ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز میسیٰ علیہ السلام ان کے ( یعنی بہود کے ) اٹکار پر گواہ ہوں گے۔ چونکہ حدیث ) میں میسیٰ بن مریم کے نزول ان کے صلیب تو ڑ نے اور جزیہ موقوف کر وینے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس آیہ سے اس پر استدلال کو نے اور جزیہ موقوف کر وینے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس آیہ ہوں کے بعد کم اذکم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ اس آیہ بہلے تمام اہل کتاب کا نزول قرآن کے بعد کم اذکم ایک مرتبہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب اس بناء پر ہوگا کہ ان کے نول کے بعد تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لئے سلیب بھی ٹو نے گی اور جزیہ کی موقوف ہوگا۔ کیونکہ مؤشین پر جزیہ نیمیں ہوتا۔ اس سے صاف طور پر بیمعلوم ہوتا ہے کے میسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک وفات نہیں ہوئی۔ کیونکہ صدق قرآن کے لئے یہ ضروری ہے کہ قرآن کی پیشین گوئی کے بعد ایک مرتبہ تو سب اہل کتاب مؤمن ہوجا تھی۔ اب کے موردی ہے کہ قرآن کی پیشین گوئی کے بعد ایک مرتبہ تو سب اہل کتاب مؤمن ہوجا تھی۔ اب خوا کیں۔ اب کی اور جزیہ کی موات کے قائل ہوں تو وہ یہود یوں کی طرح قرآن کے مائے وہ اس نے کھر آن کی پیشین گوئی کے بعد ایک مرتبہ تو سب اہل کتاب مؤمن ہوجا تھی۔ اب

آیت سوم ..... "ماقلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد و االله ربی و ربکم وکنت علیهم شهیداما دمت فیهم فلما تو فیتنی کنت انت الرقیت علیهم و انت علیٰ کل شخ شهید (المائده: ۱۱۷)"

ترجمه مع تفسير

میں نے توان سے اور پھونیں کہا گر صرف وہی (بات) جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہتم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ جو میرا بھی رب ہے اور تمہار بھی رب ہے۔ میں ان (کی حالت) پر مطلع رہا۔ جب تک ان میں (موجود) رہا (سواس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے متعلق بیان کرسکتا ہوں) پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھ الیا۔ (یعنی اوّل بار میں وفات کے طور پر) تو (اس وقت صرف) آپ ان میں تو زعرہ آپ ان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر) تو (اس وقت صرف) آپ ان (کے احوال) پر مطلع رہے۔ (اس وقت کی مجھ کو کھی تجھ تر نہیں کہ ان کی گرائی کا سب کیا ہوا اور کیونکر موا) اور آپ ہرچیز کی پوری خبرر کھتے ہیں۔ (تغییر بیان القرآن جسم سے ایک اور کا سب کے اور کا سے دور کے اور کا اور آپ ہرچیز کی پوری خبرر کھتے ہیں۔

چوتكة ونى كمعنى لغت مين يورال لينابيل يعنى المالينا وصول كر لينا وغيره اس لئے پہاں پروفات کے معنی نہیں ہو سکتے۔اگروفات کے معنی ہوں محتو پہلی آیت کے بیآیت مخالف ہوجائے گی۔ چونکہ قرآن میں اختلاف ممنوع ہے۔ لہذامعلوم ہوا کہ وفات کے معن نہیں۔ ای معنی کے اظہار کے لئے توفیتن کہا گیا۔جس سے بطور عموم جاز کے پہلی مرتبہ کا آسان پرمع جسد اٹھ جاتا اور قریب قیامت کے نزول کے بعد پھرموت طبعی سے مرجانا دونوں مراد ہیں۔تفسیر بالا میں اس کلتہ کی طرف اشارہ بھی ہے۔اگر ایسانہ ہوتا تو امتی ( یعنی جب آپ نے مجھے موت دے دی) یا رفعتنی (لینی جب آپ نے مجھے زندہ آسان پر اٹھالیا) ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ ہوتا اورا گر مرزا قادیانی اینے اصرارعلی الباطل کی وجہ سے اسے نہ مانیں تو ہمیں معزنہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے بیدوعوی کیا ہے کہ عیسی علیدالسلام کی وفات ہوگی اور اس دعوی کی ولیل میں بد آیت پیش کی ہے۔ چونکہ ہم نے مرزا قادیانی کی ولیل میں ایسا اخمال پیدا کر دیا۔جس سے مرزا قادیانی کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔اس لئے انہیں اب کوئی اور دلیل پیش کرنا چاہئے۔جس کے متعلق میں پیشین گوئی کرتا ہوں کہ وہ قیامت تک نہیں پیش کر سکتے عوام الناس کے سجھنے کے لئے میں ایک مثال بھی دیتا ہوں۔مثال عدالت میں کسی مخض کے گواہ پیش ہوں۔ تو فریق ثانی کے وکیل کوان پر جرح کاحق حاصل ہوتا ہے۔اگر وکیل نے جرح کر کے فریق اوّل کے گواہوں کو بيكاركردياياان سے وہ كهلواليا۔ جوفريق ثاني كے موافق يافريق اوّل كے مخالف ہے تواب وہ كواہ بيكار موكئے ـ اب فريق اوّل كو چاہئے كەكوئى اور كواه پيش كرے ـ ورندمقدمه مين ناكام مونا پڑے گا۔ایابی یہاں بھی ہے کہ مرزا قادیانی کولے دے کے ایک آیت تحریف کے لئے ملی تقى يگروه بھي منصفانہ نظر سےان کا مدعانہ ثابت کرسکی۔ فقط



#### بسماالله الرحمن الرحيم •

#### تحمده و تصلع على رسوله الكريم • اما بعد!

مدت سے خیال تھا کہ قادیائی عقائد کا سی نقشہ مسلمانوں کی خدمت میں پیش کردوں۔
گر بوجہ عوائق دموانع کے امروز وفروا پر ٹالٹا رہا اور پھر بیہ خیال رہا کہ میرے اساتذہ کرام مثلاً
مولانا سید محمر مرتضیٰ حسن صاحب ابن شیر خدا اور حضرت امام اہل سنت مولانا محموم بدالشکورصاحب
اور دیگر علاء نے اس موضوع پر نہایت جیداور عمدہ رسالے لکھے ہیں تو اب کسی چیز کی مخبائش اس
میدان میں نہ رہی ۔ لیکن خریداران پوسف کی طرح مجھے بھی حوصلہ ہوا اور اس میدان میں خامہ
فرسائی کی ہمت ہوئی۔ کیونکہ

اگرچہ نیک ٹیم خاک پائے نیکانم عجب کہ تھنہ بمانم سفال ریحانم مشہورمقولہہاور پھر ہر گلے رارنگ وبوے دیگرست

کرتی اورا گران میں صداقت کا مادہ ہوتا اوران کے دلوں میں خدا کا ذرائجی خوف ہوتا تو مرزائی لٹریچر سے پبلک کے سامنے کھل معائب مثالب اور تعریف تدی کی تحریر پیش کرتے۔لیکن قاد یانی حضرات نے انصاف کا خون کیا اور تن کو چھیا یا۔اس واسطے آج میں نے بیضرورت ایے قلب میں محسوس کی اور اس مختصر رسالے میں مرزائی لٹریچرسے مرزاغلام احمد قادیانی کے عقائد وخيالات كالميح فتشهاوركمل دورخي نضويرمسلمانو س كي خدمت ميں اختصاراً پيش كي اورنہايت وجيز طریقہ اور مختصر الفاظ میں قادیا نیوں کے آقا کی اخلاقی اور تمدنی دینی دنیوی حیثیت سے بحث کی ہے۔امید ہے کہمسلمان اس کونہایت غور وخوض سے مطالعہ کرلیں گے اور اس نوز ائیدہ فتنہ کے ز ہر بلےاثرات کا ندازہ کرلیں گے۔اس رسالے میں جس قدرحوالے ہیں نہایت سیح ہیں۔ کسی فتم کے دھو کے اور مغالطہ سے کام نہیں لیا گیا ہے،۔ بلکہ غیر جانبدارانہ طور سے حق کا اثبات اور باطل کا ابطال کیا گیا ہے۔صرف مرزا قادیانی ہی کے اقوال سے مرزا قادیانی کی نبوت کو باطل کر کے دکھایا گیا ہے۔ ہاں بعض جگھٹمنی مباحث میدان بحث میں واقع ہوئے ہیں۔ نیز قادیانی انصاف پینداور دی جوحشرات ہے بھی التماس ہے کہاں رسالے کومن وعن ازراہ انصاف مطالعہ كرين اورغورفرما ئحين كهابية فمخض جومحض ايك جيولا في تخيلات كامنشاء مواور متضا داور متناقض اقوال كلصے والا ہو ہمی نبی ہوسكتا ہے اور طرہ بدكہ مرزا قاد يانی خود فسيحت فرماتے ہيں ليكن خود بدولت پراس کی صریح خلاف ورزی کرتے ہیں۔قول وقعل میں ظاہرتیاین موجود ہے اور "کبد مقتا عنداالله ان تقولوا ما لا تفعلون "كامصداق ب-فداان ك شري تمام ملمانون كل ا

> ''وأخردعواناان الحمدالله رب العالمين'' ''وانا الاحقر عبدالرزاق سليم خانى غفرله ولوالديه''

۲۷/رجب۱۳۵۳ ۵

# مرزا قادیانی کے اخلاق حمیدہ بدزبانی کے متعلق فتو کی

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: '' تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان لوگوں کا انجام اچھانہیں ہوتا ..... پس اپنی زبان کی چھری سے کوئی بدتر چھری نہیں۔''

(چشه معرفت ص ۱۵ بخزائن ج۲۳ ص ۳۸۷ سه۸۸۰)

"دینهایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رزیلہ ش گرفتار ہواور درشت بات کا ذرائعی متحمل نہ ہو سکے اور جوامام زمال کہلا کرائی پکی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادنیٰ بات سے منہ میں جھاگ آتا ہے۔ آتھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں وہ کسی طرح امام زمال نہیں ہوسکتا۔"

ج١١ص ٨١٧)

اس سے معلوم ہوا کہ امام زمال کے لئے ضروری ہے کہ شدائد اور تکالیف کامتحمل ہو اورجس شرح تحل میں میں خل و برداشت کا مادہ نہ ہودہ ہرگز امام زمان نہیں ہوسکتا۔ نیز مرزا قادیا نی فرماتے ہیں کہ: دوکسی کوگالیاں مت دو، گودہ گالیاں دیتا ہو۔'' (کشی نوح س اا، خزائن

ج19ص11**)** 

اب ہمیں مرزاقادیانی کے مندرجۂ بالا اقوال کا لحاظ کرتے ہوئے بیدد یکھنا ہے کہ جناب مرزاقادیانی اپنے نتووں کے اور آئیں اقوال کے معیار پر پورے اترتے ہیں یا صرف مرزاقادیانی فرماتے کچھاور ہیں اور کرتے کچھاور ہیں۔ مرزاقادیانی فرماتے کچھاور ہیں اور کرتے کچھاور ہیں۔ مرزاقادیانی کی نظر عنابیت مسلمانان عالم پر

''ان العدى صار واخذازير الفلاء ونسائهم من دونهن الاكلب'' بمارے خالف جنگلول كي ورتيل كتيوں سے برتر ہيں۔ (جم الهدئ ص ۵۳ برزائن ج ۱۳ ص ۵۳)

''تلک کتب ینظر الیها کل مسلم بعین المحبة والمودة وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الاذریة البغایا الذین ختم االله علے قلوبهم'' لینجس نے میری دعوت تمول شک و میاز اربی عورت اورزائیکا بیٹا ہے۔

(آئينكالات اسلام ص٥٣٨ فزائن ٥٥ ص٥٣٨،٥٣٤)

قادیانی اکثر جواب دیتے ہیں کہ ذریۃ البغایا کے بیمعنی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے معنی 
"ہدایت اور رشد سے دور' ہیں۔ جیسا تاج العروس میں موجود ہے اور نیز یہ نیک علما اور شریف 
لوگوں کے حق میں نہیں ہے۔ بلکہ شریر لوگوں کے بارے میں بیفر مایا ہے۔ لیکن بیسب حیلہ 
بازیاں ہیں اور ایک صرت مفالطہ ہے۔ کیونکہ مرز اقادیانی سے ان کے امتی زیادہ عاقل نہیں ہیں۔ 
پس جومعتی مرز اقادیانی نے اس لفظ کا کیا ہے۔ وہی معنی معتبر ہوگا۔ نہ کہ ان کی امت کے رکیک معانی۔ اب ملاحظہ ہوکہ مرز اقادیانی نے اس لفظ کے معنی اپنی متعدد کتابوں میں کہی کھے ہیں جو معانی۔ اب ملاحظہ ہوکہ مرز اقادیانی نے اس لفظ کے معنی اپنی متعدد کتابوں میں کہی کھے ہیں جو

ہم کرتے ہیں۔ چنا نچہ (نورائی حصداق ل سام ۱۲۳، خوائن کہ م ۱۹۳، خطب الہامیر سے ۱۹۳، خطب الہامیر سے ۱۹۳، خطب الہامیر سے ۱۹۳، خود بدولت یہی ترجمہ کیا سے ۱۹۰، انجام آتھم م ۲۸۲، خوائن کا اس ۲۸۲) میں مرزا قادیانی نے خود بدولت یہی ترجمہ کیا ہے۔ اب خواہ مخواہ لفت کی کتابول کو پیش کرنا اوران کی آٹر میں اپنا آلو سیدھا کرنا مرزا قادیانی کو رنجیدہ کرنا اوران کی نافر مانی کرنا ہے۔ البندار تو چیہ تو کسی طرح عاقل کے نزد کی قابل قبول نہیں اور فرض کیجئے کہ شریروں ہی کے بارے میں فر مایا ہے تو یہاں پر لازم آیا کہ مرزا قادیانی امام زمان نہیں ہوسکا۔ غرض ہے کہ کی طرف اب فراد کا داستنہیں بل سکتا ۔

مصیبت میں پڑا ہے سینے والا جیب وداماں کا جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا

سسس ''خدائے تعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہا گروہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جا کیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔لیکن سس پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے۔''

ص۳۳)

اب دیکھئے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بیک جنبش قلم شیطان قرار دیا۔اب بطور نمونہ مرزا قادیانی کی شیریں زبانی کا مختصر سانقشہ ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔فر ماتے ہیں کہ:

ا ...... ''اے مردار خوار مولو بواور گندی روحو۔'' (ضیمانجام آتھم ص ۲ برزائن ج ۱۱ ص ۴ ساشیہ)

۲..... "ديهودي صفت مولوي" (انجام آهم ص٣، خزائن ج١١

ص ۲۸۷)

٣ ..... " " شريرمولوي " ( معيمه انجام آ تقم ص ٥٤ بخزائن ١٥ اص ٣١١)

ه..... "داے اسلام کے عار مولوہو" (ضیمہ انجام آتھم ص ۴۸، نزائن جاا

ص۲۳۳)

''مولو یوں کا مند کالا۔'' (ضمیرانجام آتھم ص۵۸ بخزائن ج ااص ۳۳۳) '..... ''میشر پرمولوی کب تک انکارکریں گے۔''

(ضميمهانجام آتقم ص ۵۷ بخزائن ج ۱۱ ص ۳۳)

..... د ناص کررئیس الدجالین عبدالحق غزنوی اوراس کا تمام گروه علیه نعال

لعن الله الف الف مرة " " (ضميمه انجام آهم ص ٢٦، نزائن ج١١ ص ٣٣٠)

۸ ...... "و آخرهم الشيطان الاعمىٰ • والغول الاغوىٰ يقال له رشيد الجنجوهى وهو شقى كالا مروهى ومن الملعونين " وازېمه آ څرشيطان كو راست ود يوگراه كه اورا رشيد احمدگنگونى مى گويندواوېم چول محمداحس امرونى بد پخت است وزيرلعنت

خدائے تعالی است۔ (انجام آخم ۲۵۲ بزائن جااص ۲۵۲)

۹ ...... ''نجاست کی طرح جھوٹ کی بد بوسے بھرا ہوا لکلا اور ہرار لعنت کا رسا اس کے گلے میں پڑا۔'' اس کے گلے میں پڑا۔''

۱۰..... "میرف گوه کھانا ہے۔اے بے حیا۔" ر

(نزول المسيح ص ١٣٠ فزائن ج١٨ ص ٣٣)

اس مختصر نقشے کے دیکھنے سے خود بخو دیہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ مرزا قادیانی فحاثی اور لعنت بازی اور بدگوئی میں انتہائی ماہر شھے اور ہرگز امام زمان بننے کے قابل نہ تھے۔ بلکہ ایمان کا ذرہ بھی آپ کے ول میں نہیں تھا۔ چنانچے خود فرماتے ہیں کہ:''لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔ مؤمن لعان نہیں ہوتا۔'' (زالہ ادہام س۲۰۷۰ بزرائن جسم ۴۵۷۷)

کیااب مرزائی، مرزاقادیانی کاایمان ثابت کردیں گے۔ کیونکہ بقول مرزاقادیانی جو مؤمن ہوتا ہے لعان نہیں ہوتا ہے لیکن مرزاقادیانی لعان ہیں۔ للبذا مؤمن نہیں اوراگریہ کہا جائے کہ شریروں کوفر مایا ہے توشق نوح کا ذکورہ حوالہ خود جواب کے لئے کافی ہے۔ خریب مسلمانوں نے کیا قصور کیا تھا۔ جوایسے لعنت اور عماب کے ستحق ہوئے۔ سوائے اس کے کہ مرزاقادیانی کو دعویٰ نبوت سے روکتے تھے۔ صرف دعوے کا انکار کرتے تھے۔ صرف مرزاقادیانی کیا بلکہ آپ کے چیلے صاحب تو آپ کو بھی مات کر گئے اور مسلمانوں پر مرزاسے بھی مرزاقادیانی کیا بلکہ آپ کے چیلے صاحب تو آپ کو بھی مات کر گئے اور مسلمانوں پر مرزاسے بھی

ا ..... " د کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔خواہ

انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو۔وہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بیمیرےعقائد ہیں۔''

صدافت ص۵۳)

۲ ..... ۱۰ بلکه وه بھی جوآپ کودل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا اٹکار نہیں کرتا لیکن انجی بیعت میں اسے پچھتو قف ہے کا فرقر اردیا گیا ہے۔'' (آئین صداقت ۱۸۷)

۳ ..... ۱۰ جولوگ مرزا قادیانی کورسول نہیں مانتے۔خواہ آپ کوراست باز منہ سے کہتے کیوں نہ ہوں وہ پکے کا فر ہیں۔''
سے کہتے کیوں نہ ہوں وہ پکے کا فر ہیں۔''
مین محافظ معتمرت کیا غیراحمدی متوفی والدین کے لئے نماز میں دعائے معتمرت جائزہے؟

جواب ..... دعا توجنازه ہے اور جنازه نا جائز۔اس کوخدا کے حوالے کرو۔"

(الفضل مورخه ۲ راير مل ۱۹۱۵ ي)

مختفرید کہ مرزا قادیانی اور ان کی ذریات وحشرات کا برتا کا جومسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان قلیل تحولہ عبارات سے اچھی طرح روش ہوجا تا ہے۔ غریب مسلمانوں کوشیطان قرار دیا۔ لیکن ان کا قصور کیا ہے۔ بد ذات کہد دیا۔ ملعون فرمایا۔ کا فراور دائر ہ اسلام سے فارج قرار دیا۔ لیکن ان کا قصور کیا ہے۔ بس اتنا کہ قادیانی دعویٰ کوجھوٹ جانتے ہیں۔ لیکن اس علت میں تو انگریز جمی شریک ہے۔ کیا مسلمان اور ان کے علائے کرام انگریز وں سے بھی برتر اور اکفر ہیں کہ انگریز وں کوتو مرزا قادیانی مسلمان اور ان کے علائے کرام انگریز وں سے بھی برتر اور اکفر ہیں کہ انگریز وں کوتو شرزا قادیانی ہور ہی ہیں۔ ان کی چاپلوتی اور خوشامدیں ہور ہی ہیں۔ ان کی اور ان کو اپنے لئے رحمت بتاتے ہیں۔ ان کی چاپلوتی اور خوشامدیں ہور ہی ہیں۔ اپنی ہور ان کو اپنے میں سے بتا تا ہے اور اسلام کے دوحصوں میں سے ایک حصد ان کی اطاعت قرار دی۔ لیکن مسلمانوں پر بیعتاب اور بیتھر۔ بچ ہے جس کی انتھی اس کی جوری ہور کی جوم زا قادیانی نے انگریز کی حکومت ہے اور یہاں غلامی ہے اور مجوری ہے۔ محکومی اور میتی ہور کی خرورت ہے۔ ایکن ناظرین کی واقفیت کے لئے یہاں قدر سے بیان کرنا خالی ان دی کہیں نہوگا۔ چنا نچ فرماتے ہیں کہا کہا کہا کہا در کی ہوگا۔ چنا نچ فرماتے ہیں کہ افلی از کی ہوگا۔ چنا نچ فرماتے ہیں کہ:

اسلام کے دوجھے

"د میں سے سے کہتا ہوں کہ حسن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سو میرا فدہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہ ہے کہ اسلام کے دو صے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہے۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں بناہ دی ہتو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سسسواگر ہم حکومت برطانیہ سے سرکٹی کریں تو گو یا اسلام اور خدا اور رسول سے سرکٹی کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم سے زیادہ بدریا نت کون ہوگا۔ گور خنٹ کی تو جہ کے لاکت۔ "

(شیادت القرآن ص ۸۵،۸۸ نزائن ج۲ص ۸۸،۳۸۰)

۲ ...... "مم پراور ہماری ذریت پر فرض ہوگیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکرگذارر ہیں۔" (ازالہادہام ۱۳۲۵ عاشیہ نزائن ج ۲ مس ۱۲۹)

سا الماری - " بچاس الماری - "میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید وجهایت شن گذرا ہے اور میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا بیں کعمی بیں اور اشتہارات شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا بیں اکٹھی کی جا نمیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں ۔ " (تریاق القلوب ص ۱۵، فرزائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

سه سرزا قادیانی انگریزوں میں سے ہیں۔ "پس میں بید دعویٰ کرسکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں یکانہ ہوں اور میں کہسکتا ہوں کہ میں ان قدمات میں یکتا ہوں اور میں کہسکتا ہوں کہ میں ان تا ئیدات میں یکانہ ہوں۔ (بے شک دلیل بھی موجود ہے۔ مؤلف) اور خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا ..... تو ان میں سے ہو۔ پس اس گور شنٹ کی خیر خوابی اور مدد میں کوئی دوسر المخص میری نظیر اور شل نہیں اور عقریب بیا گور شنٹ جان کے ۔ اگر مردم شاسی کا اس میں مادہ ہے۔ " (لور الحق حصہ اقل م ۳۳، خزائن ج۸ میری)

سي آئي ڏي کي خدمت

''چونکہ قرین مسلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جا تیں جو در پر دہ اپنے دلوں میں برلش انڈیا کو دار الحرب قرار دیے ہیں اور ایک چھی ہوئی بغاوت کو اپنے دلوں میں رکھ کر ..... لہذا یہ نقشہ اس غرض کے لئے تجویز کہا گیا کہ تااس میں ان ناحق شاس لوگوں کے نا کھی لار ہیں کہ جو ایسے باغمیانہ سرشت کے تو یز کہا گیا کہ تااس کے اپنی محن گور نمنٹ کی لیکنے کل خیرخوائی کی نیت سے اس مبارک

تقریب پریہ چاہا کہ جہال تک ممکن ہوان تر برلوگوں کے نام ضبط کئے جائیں لیکن ہم گور نمنٹ میں باادب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے پولٹیکل رازی طرح اس وقت تک ہمارے پائے لاللہ کریاں ہوت تک ہماری گور نمنٹ تھیم میں گارنمنٹ تھیم مزاج بھی ان فقش کو ایک مکی رازی طرح اینے کسی وفتر ٹیل کے لارکھ گی ۔''

(تبليغ رسالت ج٥ص ١١، اشتبار نمبر ١٣٨، مجموعه اشتهارات ٢٥ص ٢٢٧)

اب مشکل بدر پیش ہے کہ اگریز مرزا قادیانی کے انکاری وجہ سے کافر ہیں یانہیں۔
اگر نہیں تو کیوں؟ اور جو ہیں تو مرزا قادیانی چونکہ بموجب بشارت ان میں سے ہیں۔ لہذا مرزا قادیانی بھی کافر ہوئے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ مرزائی کیا تاویل کریں گے؟ اور پھر باوجوداتی خدمتوں کے مرزا قادیانی خوف زدہ ہو کر خدائی الہاموں کو بیان نہیں کرتے۔اگر مرزا قادیانی کو واقعی خدا کی طرف سے وی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اس کی تبلیغ نہ کرتے۔لیکن یہاں تو صرف ایک ہی وحمی میں سب پھے چھوڑ دیا اور اقرار کرلیا کہ آئندہ میں ان الہاموں کو بیان کروں گا۔ جن میں کی موت وغیرہ کی پیش گوئی نہ ہو۔ چنا نچہ ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں کہ: ''میں مرزا غلام احمد قادیا نی اللہ بحضور خداوند تعالی باقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ میں الی پیش گوئی شائع کرنے سے بحضور خداوند تعالی باقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ میں الی پیش گوئی شائع کرنے سے محضور خداوند تعالی ہوگا۔ ہیں کہ جو سے جننب رہوں گا۔ جس کا یہ منشاء ہو یہ جو ایسا منشاء ہو کہ والہام بتا کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔ جس کا یہ منشاء ہو یا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ قلال شخص ذات اٹھائے گایا مورد عمل ہوا ہی ہوگا۔ اللہ عملی ہوگا۔ بیں کا یہ منشاء ہو یا جو ایسا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ قلال شخص ذات اٹھائے گایا مورد عمل ہولی کے مورد عمل ہوگی کے معتول وجہ رکھتا ہو کہ قلال شخص ذات اٹھائے گایا مورد عمل ہول گا۔ جس کا یہ منشاء ہو

العبد گواه شد مرزاغلام احمر بقلم خود خواجه کمال الدین فی اے ایل ایل فی

وستخط: ہے ایم ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ۲۴ رفروری ۱۸۹۹ء

(ترياق القلوب ١٠٠٠ انزائن ج١٥ ص ٣٣٣)

۲ ...... "اورعذاب پیش گوئیوں میں جس طریق کوہم نے اختیار کیا ہے۔ یعنی رضا مندی لینے کے بعد پیش گوئی کرنااس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی احتراض نہیں۔''

(كتاب البريين ١٠ حاشيه بخزائن ج ١٣ ص١٠)

اب ناظرین غور فرمائیس که گورنمنٹ کے خوف سے حالت یہ ہورہی ہے کہ دل لرزاں ہے۔ حلق خشک ہے۔ چیرے پر ہوائیاں اڑرہی ہیں اور یہاں تک کہ پیش گوئیاں بھی ترک کر دیں۔ آخریہ کیا راز ہے۔ عاقل رااشارہ کافی ست۔ بیتو انگریزی گورنمنٹ کے ساتھ معاملہ

ہے۔لیکن خدا پر افتراء کرنا۔انبیاء کی تو بین کرنا آپ کے داہنے ہاتھ کا ادنی کرشمہہ۔ چنا نچہ آپ کی پاکیزہ اور مہذب تحریریں جو انبیاء کی تو بین کرشان میں دارد بیں۔ ملاحظہ جو فرماتے بیں کہ (نفیحت) دبلعض جاہل مسلمان کی عیسائی کی بدز بانی کے مقابل پر جو آ محضرت علیقے کی شان میں کرتا ہے۔حضرت علیقے کی شان میں کرتا ہے۔حضرت عیسی علیه السلام کی نسبت کچھ خت الفاظ کہددیتے ہیں۔''

(تبلغ رسالت ج ١٠٥٠م محمور اشتبارات ج ١٠٥٣)

''اگرایک مسلمان عیسائی عقیدہ پراعتراض کرے تو اس کو چاہئے کہ اعتراض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اورشان کا پاس رکھے۔''

(تلیغ رسالت ج۸، مجموعه اشتبارات ج۲ ص ۲۷)

ا یہاں سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی برٹش امپائر کے فرستادہ منصے نہ کہ خدائے تعالی

مرزا قادياني كى نظر مين حضرت عيسىٰ عليهالسلام كى حقيقت

مندرجہ بالا دوحوالوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب مرزا قادیانی کی روش اور برتاؤ کو ناظرین ملاحظہ فرماویں۔فرماتے ہیں کہ: ''آپ کا (عیسیٰ علیہ السلام) خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کسی عور تین تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شایداس وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے درمیان ہے۔ مربر اپنانا پاک ہاتھ لگا وے ۔ سیجھنے والے بچھ لیس کہ ایساانس کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے۔ "

" ہاں آپ (عیسیٰ علیہ السلام) کوگالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ
ادنیٰ بات میں خصر آ جا تا تھا ۔۔۔۔۔۔گرمیرے نزدیک آپ کے بیر کات جائے افسوں نہیں۔ کیونکہ
آپ توگالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال دیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہ کہ آپ کو گلیاں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی یا درہ کہ آپ کو کمی عادت تھی۔ " (ضیرانجام آ تھم ص۵ عاشیہ بخزائن جا اص ۲۸۹)

میں قدر جھوٹ ہولنے کی بھی عادت تھی۔ " (ضیرانجام آ تھم ص۵ عاشیہ بخزائن جا اس ۲۸۹)

میں معلوم میں معلوم اس کے جانے باللہ کے تق میں معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی بھی ان بھی جا ابلوں میں سے بیں اور جابل نی نہیں ہوسکتا۔افسوں تو یہ ہے کہ ایک برگزیدہ نی پرالیے شدید جماعض اس وجہ سے کئے جاتے ہیں کہ آتھ میا یا دری کے بارے

میں جو پیش گوئی مرزا قادیائی نے فرمائی وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔اب جو خصہ آیا کہ پادریوں نے میرا فدان اڑایا تو بدلہ پی فیمر معصوم سے لیا۔ ان کورنڈیوں کی جانب مائل قرار دیا۔ زنا کار اور کہی عورتوں کی اولا دبتا یا اور مرزا قادیائی با وجود دعویٰ نبوت کے اور عصمت م آئی کا دم ہمر نے ، ٹانک وائن کے لئے خطوط کھنے ، مشک وزعفران کا استعال کرنے ، افیون کا دل دادہ اور عاشق ہونے ، سکھیا تناول فرمانے کے معصوم کے معصوم اور نبی کے نبی رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیم السلام کی عصمت تو قر آن سے اور احادیث رسول اللہ علیہ سے ثابت ہے۔لیکن مرزا قادیائی کے کریکٹر سے تو صاف ہویدا ہور ہا ہے کہ آپ ایک ادئی انسان بھی نہیں تھے۔ مزا قادیائی انسلام علیم حرم مرزا قادیائی السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکا تنہ اس وقت میاں یا رحمہ بھیجا جا تا ہے۔ آپ اشیا کے خورد نی خرید دیں اور ایک ہوائن چا ہے ۔ اس کا طرید میں اور ایک ہوائن چا ہے ۔ اس کا طرید میں اور ایک ہوائن چا ہے ۔ اس کا طرید میں اور ایک ہوائن جا سے ۔ اس مقام مرزا غلام احمر! " (خطوط امام بنام غلام ص ہم مورہ طوط امام)

اور نیز مرزامحود نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ مرزا قادیانی شراب منگایا کرتے ہے۔ ملاحظہ ہوفیصلہ مقدمہ عطاء اللہ شاہ بخاری ازمسٹر جی ڈی تھوسلا۔

افيون اورمرزا قادياني

'' حضرت سے موجود نے تریات الی دواخدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جز وافیون تھا اور بیدواکس قدراورافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول کو حضور چھاہ سے زائد تک دیے دوران میں استعال کرتے سے زائد تک دیے رہے اور خود بھی وقاً فوقاً مختلف امراض کے دوران میں استعال کرتے رہے۔'' (الفضل تادیان مورخہ ۱۹رجولائی

۱۹۲۹زز)

سنكصيا كي عادت

" جب خالفت صدیے زیادہ بڑھی اور حضرت مسے موجود کوتل کی دھمکیوں کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو بچھ عرصے تک آپ نے سکھیا کے مرکبات استعال کئے۔'' موصول ہونے شروع ہوئے تو بچھ عرصے تک آپ نے سکھیا کے مرکبات استعال کئے۔'' (الفضل قادیان مورخہ ۵ رفروری ۱۹۳۵ ک)

# مثك اورمرزا قادياني

' میں ( کیم محمد سین) اپنے مولا کریم کے فضل سے اس کو بھی اپنے لئے با ثدازہ فخر و برکت کا موجب ہجستا ہوں کہ حضور ( مرزا قادیانی ) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنبری کا بھی استعال فرماتے تھے۔حضور کو چونکہ دورہ مرض کے وقت اکثر مفک ودیگر مقوی ول اوویات کی ضرورت رہتی تھی۔ ' ( خطوط امام بنام ظلام ۱۹۸۸ ) ضرورت رہتی تھی۔ جو اکثر میں فور فرما محیل کہ ایسے کریکٹر کا انسان کس درجہ کا ہوسکتا ہے۔ ٹا تک وائن ( شراب ) کا بھی عادی ہو۔ افیون بھی نوش فرما تا ہو۔ شکھیا کا بھی دل داوہ ہواور پھر نبوت کا مدی ہو اور امام زمان بننے کا دعوے دار ہواور طرہ یہ کہ لیافت آئی ہو کہ عثاری کے امتحان میں فیل ہو۔ ابھی اور امام زمان بننے کا دعوے دار ہواور طرہ یہ کہ لیافت آئی ہو کہ عثاری کے امتحان میں فیل ہو۔ ابھی مکن ہے کہ اب فیل شدہ نبی ہوا کر ہیں۔ کیونکہ آخری زمانہ ہے۔ معاذ اللہ اگر فیل شدہ نبی ہوا کہ ہیں۔ کہ کی اور مرز ا قادیا نی کا فیل ہونا تو اتنا ہدی ہی ہو کہ کہ کی طرورت نہیں لیکن اطمینان کے لئے فیل ہونے کا حوالہ بھی درج کیا جا تا ہے۔ ملاحظہ ہو کہ: ''چونکہ مرز ا قادیا نی ملازمت کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس واسطے آپ نے فئاری کے وہ اسطے آپ نے فئاری کے امتحان میں کا میاب نہ ہوئے اور کیونکر ہوتے وہ وہ فیوی اشغال کے لئے بنائے نہیں گئے تھے۔ اس واسطے آپ نے فئاری کے وہ اور کیونکر ہوتے وہ وہ فیوی اشغال کے لئے بنائے نہیں گئے تھے۔''

#### ہر کے را بہر کارے ساختند

(سيرة المبدى حصداة ل ١٥١٠ روايت نمبر ١٥٠)

صاحبزادہ نے جب دیکھا کہ فیل ہونا معیوب امرہ نورا آیک دم پیچے عبارت کے لگادی لیکن کیا فیل ہوتا پوشیدہ ہوسکا؟ جرت پر جیرت ہے کہ فیل شدہ انسان ہی ہو۔ نی تو صفات محمودہ میں اپنے معاصرین میں برتر ہوتا ہے۔ نہ کہ گھٹیا اور تاقع ۔ یہاں تک تو مرزا قادیا نی کے اقوال اور افعال کا اندازہ نا ظرین کو ہوگیا۔ اب ذرا مرزا قادیا نی کے آسانی الہام اور آپ کی وی ربانی کوکان لگا کے من لینا چاہئے اور خود خور فرما کیں کہ آپ کے الہام کس درج کے ہیں۔ امید ہے کہ مسلمان ان الہاموں کو دیکھ کر مرزائی فریب اور قادیا نی مکا تدھ آت مندہ احترا ذکریں گے اور اس فرقہ کے مفاطرا ور کیک تا ویلوں سے دور رہا کریں گے۔ الہام اور وحی ربانی کے متعلق مرزا قادیا نی کا خیال

ا ...... درید بالکل غیر معقول اور بیبوده امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور البام اس کوکسی اور زبان میں ہو۔ جس کووہ بجھ بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے اور البیام سے قائدہ کیا ہوا جوانسانی سجھ سے بالاتر ہے۔''

(چشمه معرت ص ۲۰۹ خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

مرزا قادیانی نے بیعلت بالکل صحیح بتادی کہ نبی جس زبان کو سمجھ سکتا ہواور جواس کی مادری زبان ہو الہام بھی اسی زبان میں ہوگا۔ ورنہ وہ الہام بیبودہ ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی بنجابی سختے تو الہام بھی بنجابی میں ہونا چاہئے۔ کیونکہ دوسری زبا نیس مرزا قادیانی کی سمجھ سے بالا ترتھیں۔ چنا نچہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ: ''علی الصباح برنظر شفی ایک خط دکھلایا گیا جو ایک شخص نے ڈاک میں بھیجا ہے۔ اس خط پرانگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم ایورکورلراور عربی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم ایورکورلراور عربی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ آئی ایم ایورکورلراور خونکہ یہ خاکسار انگریزی زبان سے کچھ واقفیت نہیں رکھتا۔ پھراسی وقت ایک انگریزی دال سے اس انگریزی نقرہ کے معنی دریافت کئے گئے تو معلوم ہوا کہ اس کے بیم عنی ہیں کہ میں جھگڑ نے والا ہول۔

ص ۲۲۵)

معلوم ہوا کہ انگریزی اور عبرانی وغیرہ جتنے الہام مرزا قادیانی پرنازل ہوئے ہیں۔ سب بیہودہ اور غیر معقول تھے اور اس سے لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ خداعبث اور بیہودہ افعال کا مرتکب ہواور لازم آتا ہے کہ ایسانی بھی بیہودہ اور نامعقول ہوگا۔ اب بطور نمونہ مرزا قادیانی کے بیہودہ الہام ملاحظہ ہوں۔

بيبودهالهام

ص ۱۱۵)

۲..... "دهو شعنانعسا" (تذکره ۱۱۷) پر مرز اقادیانی کا ایک طویل عریضه میرعباس علی شاه کے نام پرتحریر ہے۔جس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اخویم میرعباس علی شاہ صاحب سلمد .....اس جگہ پراطوس اور پریش کے معنی در یافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بید لفظ ہیں۔ چردو لفظ اور ہیں۔ '' هو شعنا نعسا'' معلوم نہیں کس زبان کے ہیں۔ انتی بقدر الحاجہ: !

کیا نبی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی وحی کے معنی دوسرے سے دریا فت کرتے بھریں۔ واقعی بقول مرز اقادیانی ایسے البهام اورالیی وحی بیہودہ اور غیر معقول ہوتے ہیں۔ سو۔۔۔۔۔۔ ''میں کرسکتا ہوں جو حاہوں گا۔''

I can waht I will do.

س.... "من تبهاری مدوکرول گا-"

I shall help you.

۵ ..... دوه شلع پشاور مین تهر تا ہے۔"

He halts in the zila peshawar.

(حقيقت الوي ص ١٠ ٣ مزائن ٢٢ ص ١١٦)

I shall give you a large party of Islam. -

(برابين احمديص ۵۵۷ حاشيدورحاشيه، فزائن ج اص ٢٦٣)

ا ۔ اس کو لکھتے ہوئے مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں کہ چونکداس وقت لینی آج کے دن اس جگہ کوئی انگریزی خوال نہیں اور نہاس کے پورے معنی کھلے ہیں۔اس لئے بغیر معنوں کے لکھا گیاہے۔

(برابين بحواله بالا)

ای طرح اور بھی بکٹرت انگریزی معمولی تین یا چارالفاظ کے مرکب جملے ہیں۔ جن کو مرزا قادیانی الہام بتاتے ہیں۔ ناظرین پرقبل ازیں آشکارا ہوا کہ مرزا خودتحریر کرتے ہیں کہ خاکسار کو انگریزی سے کچھ واقفیت نہیں۔ لہٰذا مرزا قادیانی کے انگریزی الہام بھی بیہودہ ہیں اور بیہودہ گوشض نی نہیں ہوسکتا۔

اور تماشہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو مرتے دم تک بعض الہاموں کے معنی معلوم نہ ہوئے۔ درنہ قادیانی مرزا قادیانی کی تصرح پیش کردیں کہ ہوشعنا وغیرہ اور پرطوس وغیرہ کے معنی مرزا قادیانی کومعلوم ہوئے۔ یونپی رکیک تاویلات پیش کرکے وقت ضائع کرناعاقل کا کام نہیں۔

آخر انساف بھی تو کوئی چیز ہے۔ اگر حق کی جنتجو ہے اور رضائے رب کی آرزو ہے تو یہی مرزا قادیانی کے دعویٰ کے بطلان کے لئے کافی ہے۔لیکن افسوس تو یہ کہ مرزائی ایسے بیہودہ الہاموں پر ناز کرتے ہیں اور ہے دھرمی سے کام لیتے ہیں۔کیا یہی وہ الہام ہیں اور ہے وہ وہی بتائی جاتی ہے جوانسان کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی۔

اگروتی اسی کا نام ہے تو بیتو ایک جابل کے کلام سے بھی بدتر ہے۔ جب مرزا قادیائی خوداس کونیس جانتا اور نہ بیم معلوم ہے کہ س زبان کے الفاظ بین تو ان سے فاکدہ کیا ہوا۔ بلکہ عبث اور ردی البهام ہوئے۔ اگر ان کور بانی کلام کہا جا و ہے تو خدا پر بہت بڑا عیب اور الزام لازم آتا ہے۔ نعوذ باللہ! اور اگر ربانی کلام نہیں اور یقین نہیں ہے تو مرزا کا ذب ہے۔ کیا ایسا انسان نبی بن سکتا ہے۔ جس کے نداخلاق میں شائنگی ہونہ گفتار میں پاکیزگی ہو۔ ندا توال میں اتحاد ہوندا مر واحد پر استقر اربو۔ انگریزی حکومت کا خدمت گار ہو۔ ان پردل وجان سے نار ہو۔ مسلما نوں کو کا لیاں دیتا ہو۔ ان پر لعنت بھیجتا ہو۔ افیون کھا تا ہو۔ تکھیا کا دلدادہ ہو۔ انبیاء بیہم السلام کو زناکار اور کسی عورتوں کی اولاد بتاتا ہو۔ معاذ اللہ کہ ایسا شخص نبی ہو۔ اگر نبی ایسا ہواور نبیا تا ہو۔ انسان کوئل سکتو تمام افیونی اور فحاشی اور لعان نبی ہونے کا دعوی کریں گے اور طرہ یہ کہ اس پر مرزا قادیا نی فرماتے ہیں کہ:

''اگریہ تمام خالف مشرق ومغرب کے جمع ہوجا ئیں تو میرے پرکوئی اعتراض ایہ انہیں کرسکتے کہ جس اعتراض میں گذشتہ نبیوں سے کوئی نبی نثریک نہ ہو۔''

(تتمد حقيقت الوحي ص ١١ انزائن ج٢٢ ص ٥٤٥)

تواگریمی حال انبیاء کا ہوتو لازم آتا ہے کہ نبوت سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ در حقیقت مرزا قادیانی نبوت کا دخمن ہے۔ اگر چہ دل چاہتا ہے کہ مرزا قادیا نی کے تمام جموث اُ اور کذبات کو منصرُ ظہور پر لا یا جاوے اور صفات قرطاس کوان سے ملوث کیا جائے لیکن قلت فرصت اور عدم گنجائش کے باعث فی الحال بعض پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ناظرین ان کود کیے کر خود ہی نتیجہ قائم کرلیں۔ کیونکہ شتے نمونہ از نروارے۔ والقطرة تحکی عن الغدید \* والقلیل بینبئ عن الکثیر!

اگر مرزا قادیانی کا ایک بھی الہام یا پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے اور مرزا قادیانی کے مفتری ہونے پر ایک ہی ثبوت کافی ہے۔ چہ جائیکہ ایک درجن اور وہ بھی

مرزا قادیانی کے اقرار سے اب یہاں پراوّل میں مرزا قادیانی کی وہ پیش گوئیاں تحریر کرتا ہوں۔ جن کو مرزا قادیانی نے اپنی صدافت و کذب کا معیار مقرر کیا ہے اور ساتھ کے ساتھ قادیا نیوں کی تاویلوں کا جواب بھی اختصار اُ لکھتا ہوں۔

مرزا قادیانی کا قرارا پے مفتری ہونے پر

ا ...... مرزا قادیانی نے مولوی شاء الله صاحب کے متعلق پیش گوئی کی اور منجانب الله بیالہام ہوا کہ مولوی شاء الله اور مرزا قادیانی دونوں میں جوکا ذب اور مفتری ہوگا وہ صادق کی زندگی میں فنا ہو جائے گا۔ چنا نچے مرزا قادیانی خود دار الجزاء کو چل بسے اور شاء الله زندہ رہاور ابھی تک زندہ موجود ہے۔ چنا نچے مرزا قادیانی کا ایک خط ملتقطا ملاحظہ ہو فرماتے ہیں کہ: بخدمت مولوی شاء الله صاحب السلام علم من اتبع الهدئی مدت سے آپ کے پر پے المل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ جھے آپ اپنے اس پر پے میں مردود و کذاب دجال مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ .....ال شخص کا دعو کی میں مودود ہونے کا سراسرا فتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اور میر کرتار ہا۔ گرچونکہ میں دیکھا ہوں کہ میں حق پھیلا نے کے لئے مامور ہوں اور آپ بہت سے افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں ...... اگر میں ایسا ہی کذاب افتراء میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف آنے سے روکتے ہیں ۔..... اگر میں ایسا ہی کذاب ومفتری ہوں جیسا کہ آپ اکثر اوقات اپنے ہر پر پے میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی دندگی میں بی ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانیا ہوں کہ منسداور کذاب کی بہت عرفیوں ہوتی اور خوں اور دورات اور حررت

ا میر بیض اسا تذہ نے تقریباً دو ہزار جھوٹ مرزا قادیانی کے جمع کئے ہیں۔
جس میں سے چھ حصطع بھی ہوا ہے۔ خدا کرے کہ وہ سب چھپ جائے۔
کے ساتھا ہے اشد دشمنوں کی زندگی میں بی ناکام ہلاک ہوجا تا ہے .....اوراگر بید دعوئی سے موجود
ہونے کا حمض میر نے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات
افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میر سے بیار سے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا
ہوں کہ مولوی شاء اللہ صاحب کی زندگی میں جھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی
جماعت کو خوش کرد سے ۔ مگرا سے میر سے کامل اور صادق خدا۔ اگر مولوی شاء اللہ ان تہتوں میں جو
مجھوک لگا تا ہے جن پرنہیں تو عاجزی سے تیر سے جناب میں دعاء کرتا ہوں کہتو میری زندگی ہی میں

ان کو نا بودکر۔ مگر ندانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے وہ کھلے کھلے طور پر میرے روبرواور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز بانیوں سے توبدکرے۔ جن کووہ فرض مضمی سمجھ کر ہمیشہ جھے دکھ دیتا ہے۔ آمین یارب العالمین!

مولوی ثناء اللہ انہیں تہتوں کے ذریعے سے میری سلسلہ کو تا بود کرتا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے اے میرے آ قا اور میرے بھیجنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے میں تیری ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں پتی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے۔اس کو صادق کی زندگ میں ہی دنیا سے اٹھالے۔ آ مین شم آ مین!''

(مرزاقادیانی کااشتہارمورخد ۱۵ارا پریل ۱۹۰۷ئ، جموعاشتہارات بیس میں گائی ہے۔ لیکن میہ حضرات! بیم مرزاقادیانی کی دعاء ہے جوشاء اللہ کے بارے میں کی گئی ہے۔ لیکن میہ دعاء پھر وی کے لباس میں ملبوس ہوگئ اور تطعی ہوگئ۔ چنانچہاس کے بعد ۲۵ مرا پریل ۱۹۰۵ کو اعتبار بدرقادیان میں مرزاقادیانی کی روزانہ ڈائری میں بیعبارت شائع ہوگئ کہ: ''شاء اللہ کے متعلق جو پھے کھا گیا ہے دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی متعلق جو پھے کھا گیا ہے دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی ہوگئی ہے۔'' مراد میہ کہ پہلے دعاء کے رنگ میں تھا۔ لیکن اب وی خداوندی کے رنگ میں ہوکر اٹل پیش گوئی ہوگئی۔ لیکن واہ رے اللہ تیری قدرت کہ مرزاقادیانی خود مرکئے اور شاء اللہ ابھی تک زندہ موجود ہیں اور پھر موت بھی وہی جس کی تمناتھی۔ یعنی ہینہ وغیرہ مہلک امراض اور اتنا قادیا نیوں کو بھی مسلم ہے کہ مرزاقادیانی کو قے اور دست آئے اور اس میں جتالا ہوکر وفات قادیا نیوں کو بھی مسلم ہے کہ مرزاقادیانی کو قے اور دست آئے اور اس میں جتالا ہوکر وفات یا گئے۔ بینہ منہ بھی وغیرہ کے تحت میں تو داخل ہو گئے اور مرزاقادیانی اپنے ہی معیار مقررہ کے رو میں ہے کہ مرزاقادیانی سے بڑھ کرکوئی دلیل اور ہوسکتی ہے۔ اس واقعہ کو میر ہیں جس کی تمناتھی دفیرہ ہے۔ اس واقعہ کو میر سے کذب و دجال ثابت ہوئے۔ کیا اس سے بڑھ کرکوئی دلیل اور ہوسکتی ہے۔ اس واقعہ کو میر سے محترم استاد صاحب نے جو میر ٹھ کے ایک ذبر دست علامہ زمان ہیں۔ نظم کیا ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں سے ہیں سے ہیں۔

گفت مرزا مر ثناء الله را پیش میرد بر که لمعون خداست پس روال شد خود بملک نسیتی بود کذابے ولیکن گفت راست (الكذوبقديصدق)

قادیانی حضرات اس کا جواب گوناگول اور انواع واقسام طرق سے دیے ہیں۔
زبردست اورمضبوط جواب بید یے ہیں کہ چونکہ ثناء اللہ نے اس کوقبول نہیں کیا۔ اس واسطے سزا
ملتوی ہوگی ۔ لیکن بیا بیا جواب ہے کہ مرزا قادیانی خوداس سے ناراض ہیں۔ یہاں توصر بجاً معلوم
ہوا کہ بیدی ہے اور خدائی کلام ہے۔ بیائل ہے اور ضرور ہوکرر ہے گا۔ ثناء اللہ اس کوقبول کرے یا
نہ کرے۔ دوم ہی کہا گرض بھی کر لیس کہ بیدعاء ہے تو مرزا قادیانی کو بیالہام ہے کہ: ''اجیب
کل دعائک '' (حقیقت الوی سس ۲۳۳ بنزائن ۲۳۳ س ۲۵۳) کہ تیری ہردعاء قبول کروں گا۔ تو لیس
بیالہام کا ذب ہواجا تا ہے اور اس سے خدا پر دھبہ آتا ہے۔ تعالیٰ الله عن ذلک! اور اگر بی
صرف تمنا ہی تمنا ہے تو پھر بھی چونکار انہیں۔ یونکہ مرزا قادیانی کو دی ہوئی ہے کہ: ''انعما امد ک
اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون '' (حقیقت الوی س ۱۰۵ بنزائن ج۲۲ ص ۱۰۸) تو اس
کے خلاف لازم آتا ہے۔ غرض کلای بذا کا ذب کی طرح اشکال جذراصم ہے کہ اگر صادق ہے تو
کر مورشتر مے اور جوکا ذب ہے تو مسترم صدق ہے۔ کسی طرف اس اشکال سے راہ فرار نہیں
کذب کو مسترم ہے اور جوکا ذب ہے تو مسترم صدق ہے۔ کسی طرف اس اشکال سے راہ فرار نہیں

### مهرمرزابرافترائے مرزا

۱ ..... ۱ اس امر سے اکثر لوگ واقف ہوں کے کہ ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب جو تخیینا ہیں برس تک میرے مریدوں ہیں داخل رہے۔ چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہوکر سخت خالف ہوگئے ہیں اور اپنے رسالہ استا الدجال ہیں میرا نام گذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، خالف ہوگئے ہیں اور اپنے رسالہ استا اور فس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پر افتر اء کرنے والا قرار دیا ہے .....میاں عبدالکیم نے اس پر بس نہیں گی۔ بلکہ ہرایک لیکچر کے ساتھ سے پیش گوئی بھی صد با آ دمیوں ہیں شاکع کی کہ جھے خدانے الہام کیا ہے کہ بیشخص مرز اقادیا نی تین سال کے عرصے میں فنا ہوجائے گا ..... جب نوبت اس حد تک پہنے گئ تواب میں بھی اس امر میں مضا کہ نہیں دیکھا کہ جو بھے خداتھا لی نے اس کی نسبت میرے پرظ آ ہرفر مایا ہے۔ میں بھی شاکع کر دول۔ کیونکہ اگر در حقیقت میں خداتھا لی نے اس کی نسبت میرے پرظ آ ہرفر مایا ہے۔ میں بھی شاکع کر دول۔ کیونکہ اگر در حقیقت میں خداتھا لی کے نز دیک کذاب ہوں اور پچھیں برس سے دن رات خداتھا لی پرافتر اء کر رہا ہوں ..... تو اس صورت میں بدکرداروں سے بڑھ کر مزا کے لائق موں۔ تالوگ میرے فتہ ہوں کہ خداتھا کی میں عبدائکیم خال نے سے جو میں امریدر کھتا ہوں کہ خداتھا کہ میاں عبدائکیم خال نے سمجھا ہے تو میں امریدر کھتا ہوں کہ خداتھا کی دلت کی موت نہیں دیکھا کہ میرے آ گے بھی خال

لعنت ہواور میرے پیچھے بھی ....اس لئے میں اس وقت دونوں پیش گوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خال کی میری نسبت پیش گوئی اور اس کے مقائل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ہے ذیل میں لکھتا ہوں اور اس کا انصاف خدائے قادر پر چھوڑتا ہوں۔''

الف ..... ميال عبد الحكيم خال استنت مرجن كي پيش كوئي ـ

مرزا قادیانی کے خلاف ۲ ارجولائی ۲ • ۱۹ء کویہ الہامات ہوئے ہیں۔مرزا قادیانی مسرف کذاب اور عیار ہے۔ صادق کے سامنے شریر فتا ہوجائے گا اور اس کی میعاد تین سال بتائی میں ہے۔

ب ..... اس کے مقابل وہ پیش گوئی جو خدائے تعالی کی طرف سے میال عبدالحکیم خاں صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی ۔جس کے الفاظ میہ ہیں۔

''خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزاد ہے کہلاتے ہیں۔ان پرکوئی غالب نہیں آسکتا۔فرشتوں کی میٹی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے پر تونے وقت کو نہ پیچانا۔ نہ دیکھا نہ جانا۔'' رب فرق بین صادق و کاذب انت قدی کل مصلح و صادق ''نیٹی اے میرے خدا۔صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا۔ توجانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔''

(مرزاقادیانی کااشتہارمعنون برعنوان خدائے کا حامی، مجموعا شتہارات جسم ۵۵۷ تا ۵۷۰)

در اردو میں فرمایا کہ میں تیری عمر کو بھی بڑھادوں گا۔ یعنی دشمن (ڈاکٹر صاحب) جو کہتا
ہے کہ صرف جولائی ۷ + 19ء سے چودہ مہیئے تک تیری عمر کے دن رہ گئے ہیں۔ یا ایسا ہی جو
دوسرے دشمن بیش گوئی کرتے ہیں۔ ان سب کو میں جھوٹا کردوں گا۔ تامعلوم ہو کہ میں خدا ہوں
اور ہر ایک امر میرے اختیار میں ہے۔' (اشتہار مرزاقادیانی مورخہ ۵۱رنومبر ۱۹۰۷ی، مجموعہ اشتہارات جسم ۵۹۱)

''آخری دہمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدا تکیم خال ہے اور وہ ڈاکٹر ہے۔ جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۸ راگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجاؤں گا۔۔۔۔۔گرخدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابلہ پر جھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں جتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شرعی ظار ہوں گا۔ سویدوہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ یہ بچ بات ہے کہ جو شخص خدائے تعالی کی نظر میں صادق ہے۔ خدا اس کی مدو (چشمه معرفت ص ۳۲۱، خزائن ت ۲۳۳

کرےگا۔''

שצישות שיין)

خدا کی قدرت کہ باوجود ان الہاموں کے مرزا قادیانی شہر لا ہور میں ۲۷ رمنی ۱۹۰۸ء کو قے اور ثابت ہوا کہ آپ کا درخا ۱۹۰۸ء کو قے اور دست کے عارضہ میں جتلا جوکر را جی عدم ہوئے اور ثابت ہوا کہ آپ کا ذب اور مفتری شے۔

## مهرمرزابرافترائے مرزا

۲ ..... "فداتعالی نے پیش گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرذااہمہ بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی وختر کلاں (محمدی بیگم) انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گا اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدائے تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے اور ہرایک روک کو در میان سے اٹھا وے گا اور اس کام کو ضرور پوراکرے گا اور کی کوروک سکے۔"

جسم ۱۳۰۵)

''کہہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ بچ ہے اورتم اس بات کو دقوع میں آنے سے نہیں روک سکتے ہم نے خوداس سے تیراعقد باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کو کئی بدلانہیں سکتا۔'' (مرزا قادیانی کا الہام مورنہ ۲۷ ردیمبر ۱۸۹۱ئ، مجموعہ اشتہارات جا ص ۴۰۱) ''عذاب کی میعادایک تقتریر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر

جاپڑتی ہے۔جیسا کہ تمام قرآن اس پرشاہد ہے۔لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ نقتہ یرمبرم ہے جو کسی طرح ٹن نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لئے الہام الٰہی میں یہ فقر وموجود ہے کہ:''لا تدید دیا لکلمات اللّائو'' یعنی مری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی۔ یس اگر ٹن جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔'' (اشتہار مرز ۲ رسمبر ۱۸۹۷ ک، مجوعہ اشتہارات ۲۰ ص ۲۳)

"اور بینقذیر خدائے بزرگ کی طرف سے نقذیر مبرم ہے۔ عنقریب اس کا وقت آئے گا۔ فتم خدا کی جس نے محدرسول اللہ کو بھیجا اور خیر الرسل وخیر الور کی بنایا کہ بید بالکل کے ہے تم جلد ہی دیکھ لو گے اور میں اس خبر کوا پنے کچ یا جھوٹ کا میعار بنا تا ہوں اور میں نے جو کہا ہے بیخدا سے خبر پاکر کہا ہے۔ "

(انجام آتھم ص ۲۲۳، خزائن جا ا

ص۲۲۳)

بے شک مرزا قادیانی اسی معیار پر پورا اترے اور روز روش کی طرح ہویدا ہوا کہ
آپ کا ذب اور جھوٹے تھے۔ مرتے مرگئے لیکن محمد کی بیگم کے نکاح سے محروم رہے۔ اگر اس
الہام میں ذرا بھی صدافت کا شائبہ ہوتا تو مرزا قادیانی محروم از نکاح نہ ہوتے لیکن افسوں ہے کہ
جناب مرزا قادیانی محمد کی بیگم کے وصال سے محروم رہے۔ اگر خدا کا کلام ہوتا اور اس کی وہی ہوتی تو
ہرگز کا ذب نہ ہوتی کی اب بھی قادیانی صاحبان تادیل کرتے رہیں گے۔ اگر چہاس میں شہنیں
ہرگز کا ذب نہ ہوتی کی اب بھی قادیانی صاحبان تادیل کرتے رہیں گے۔ اگر چہاس میں شہنیس
کہ قادیانی پھروہ بی پرانی ہوسیدہ تادیلیں پیش کریں گے۔ لیکن ان کی تسلی اور خاموثی کے لیے محمد کا
لا ہوری ایم ۔ اے کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ جو مرزا قادیانی کا دست راست اور با میں جانب کا
فرشتہ ہیں۔ چنا نچ وہ نوداس بات کو تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' یہ بچ ہے کہ مرزا قادیانی
نے کہا تھا کہ ذکاح ہوگا اور یہ بھی تھے ہے کہ ذکاح نہیں ہوا۔''
زینام صلح مورخہ ۲ارجنوری

لیکن افسوس ہے کہ جناب محر علی صاحب اس کے کذب کا اقر ارکرتے ہوئے تن سے بھا گئے ہیں اور پیر طفل تسلی کے طور پر اپنی تسکین قلب کے لئے اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ:
''ایک ہی بات کو لے کرسب باتوں کو چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ کسی امر کا فیصلہ مجموعی طور پر کرنا چاہئے۔ جب تک سب کو نہ لیا جائے ہم نتیجہ پر نہیں پہنی سکتے۔ صرف ایک پیش گوئی کو لے کر بیٹے جانا اور باتی پیش گوئیوں کو چھوڑ دینا جن کی صدافت پر ہزاروں گواہیاں موجود ہیں بیطریق انصاف اور راہ صواب نہیں۔ صحیح نتیجہ پر چینچنے کے لئے بیددیکھنا چاہئے کہ تمام پیش گوئیاں پوری ہوئی یا نہیں۔''

(نا۹۲۱)

ليكن محمطي صاحب شايدمرزا قادياني كي تحرير سے غافل بيں كه وہ تو يكار يكاركرم ؤ بعد اخرى نهايت شدومداور طمطراق سے تحرير كرتے بيں كه: " ميں اس كواينے في يا جھوٹ كامعيار بنا تا موں۔''اور حضرت نتیجہ کو لئے بیٹھ گئے۔ جب آپ نے بیشلیم کیا کہ نکاح نہیں مواتو ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کذاب متھے۔اب قادیا نیوں کا میکہنااور میرجواب دینا کہ چونکہانہوں نے خطوط لکھے اور مرزا قادیانی سے معافی مانکی ۔ لبدا تکاح ند جوا۔ بدایا بے سرویا جواب ہے کہ عاقل انسان اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیونکہ خدانے مرزا قادیانی سے دعدہ کیا کہ وہ تیرے نکاح میں آئے گی اور پھر رہجی الہام کیا کہ میں نے اس کا نکاح اور عقد تیرے ساتھ باندھ دیا تواب کیا خدانے مزا قا اوربطوراستهزاء کےالہام کیا تھا کہا وّل توفر ما یا کہاس کا عقد تیرے ساتھ میں نے باندھ دیا اور پھرفٹنخ کردیا۔ کیااس کومعلوم نہ تھا کہ لوگ مانع ہوں گے اور پھر جب بار بار بتگرار ہزار ہزار تا كيدول كے ساتھ بيالهام خدانے مرزا قادياني كوكيا كەنس عقدنقنه يرمبرم ہے اور ميں ہرايك روک درمیان میں سے اٹھا دوں گا۔تو پھر کیوں ہرایک روک کو نہ اٹھایا اور تقتریر مبرم کے وقوع سے کون چیز مانع آئی اور پھر بیتو تکاح کی پیش گوئی ہے جو محض رحمت اور انعام ہے۔ تو کیا وعدہ رحت میں خدا نے جھوٹ بولا (معاذ اللہ) یہاں کوئی وعید کے متعلق تو پیش کوئی نہیں جو قادیا نی حضرات کوحیلہ سازی کا موقع مل سکے۔ بیتورجت کی پیش گوئی ہے۔ پھر کیوں نہ یوری ہوئی \_غرض ہرایک قادیانی حیلہ بریکار ہےاور مرزا قادیانی ضرور مفتری تھے۔ فیر ہرچہ باداباد۔ اب میں یہاں یر ناظرین کے مزید اطمینان کے لئے مرزاقادیانی کے چندایے الہام تحریر کرتا ہوں جوسفید جھوٹ ہیں اوران پر ذریات مرزائیہ کے دستخط شبت ہیں۔افسوس ہے کہ باوجوداس قدرصرت كذبات ودروغ كوئى كےمرزا قادياني كواسيخ الهامول يرناز وافخار ہے اور جوش بيل آكرانبياء علیجم السلام کی ہمسری کا دعویٰ کرکے

> آنچ من بشوم زدی خدا بخدا پاک دانمش زطا هم چو قرآل منزه اش دانم از خطابا همیں ست ایمانم

(در مین ص ۷۷ ، نزول است ص ۹۹ ، نزائن ج ۱۸ ص ۷۷ م)

كا نقاره بجاتا ہے اور بیجھوٹا مندلے كر

انبیاء گرچہ بودہ اند بسے
من بعرفاں نہ کمترم ذکے
انچہ دادہ ست ہر نبی راجام
دادآ س جام ہم مرابتام
کم نیم زال ہمہ زروئے یقیل
ہر کہ گوید دروغ ہست لعیل

(نزول المسح ص٩٩، • • ا ،خزائن ج٨١ص ٧٧، ٨٧٨)

کی لافیں مارتا ہے اور استے کذب ودروغ کے باوجود حضرت امام حسین شہید کر بلا رضی اللہ عند کی شان میں فرما تا ہے کہ ہے

وقالوا على الحسين فضل نفسه اقول نعم واالله ربى سيظهر وشتان ما بينى وبين حسينكم فانى اؤيد كل أن وانصر

(اعجازاحدي ص٥٩،٩٤، تزائن ج١٩ ص ١١٦ تا١٨)

اور صحابہ رسول علی کے شان میں گتا خانہ کلمات تحریر کر کے تفوق کا دعوے دار ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ ڈکو فی تحریر کرتا ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۱۸، خزائن ج۱۹ ص ۱۲۷) اور آپ کے الہام اور کشوف کی بیرحالت ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ: ''کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوگئی کہ گویا آپ عورت بیں اور اللہ تعالی نے رجو لیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ جھے والے کے لئے اشارہ کافی ہے۔''

قربانی ص۱۲)

قادیانی اس کشف کود کھ کر بہت گھبراتے ہیں اوراپنے قادیانی فرشتہ قاضی یارمحمہ نی اے پلیڈرکو پاگل قرار دیتے ہیں۔لیکن بیسب پھھاب کہتے ہیں۔ جب اس نے رسالہ شاکع کیا اس وقت کیوں ندکھھا کہ بیرسالہ نامقبول ہے۔مرزا قادیانی کے الہام کہاں تک فقل کئے جاویں۔ رسالہ مختر ہے۔ ورنہ معلوم ہو جاتا۔ گر چر بھی ناظرین کو یہاں اس موقع پر مرزا قادیانی کے متناقض اقوال سے آگاہ کرنا خالی از فائدہ نہ ہوا۔ کیونکہ دعویٰ تو نبوت کا کرتے ہیں اور اگر مرزا قادیانی کے لئر پچر کا مطالعہ کیا جائے تو ایک مقام میں دوسرے کے خلاف کھے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً مختر نقشہ متناقض کلام کا ملاحظہ ہو۔

|                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (۱) "جس آنے والے مسیح موعود کا حدیثوں      | (١) "وهابن مريم جوآنے والا ہے كوئى ني تيبيں     |
| ے پیدالگتا ہے اس کا انہی حدیثوں میں بینشان | <b>موگا۔'' (ازالہ اوہام ص ۲۹۱، خزائن ج</b>      |
| ديا كياب كدوه ني جي جوگا-"                 | ص ۲۳۹)                                          |
| (حقیقت الوتی ص ۲۹ بخزائن ج۲۲ ص ۳۱)         |                                                 |
| (۲) "جارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی      | (۲)''اورخداکی پناہ پر کیسے ہوسکتا ہے کہ جب      |
| ایں۔''                                     | الله تعالیٰ نے ہارے نبی اور سردار دو جہال       |
| (اخبار بدر ۵ رمارچ ۱۹۰۸ کی، ملفوظات ج۱۰    | محمد عليه كوخاتم النهيين بناديا - من نبوت كا    |
| (11200                                     | مدعی بلتا۔" (حمامة البشری ص ٨٨، خزائن ج٧        |
|                                            | ص۳۰۲)                                           |
| (٣) "نى كانام پانے كے لئے يس بى مخصوص      | (٣) "تم پرواضح موكه بم بھى نبوت كے مدى          |
| کیا گیا۔''                                 | پرلعنت تجیجتے بیں اور کلمہ لا اله الا الله محمد |
| (حقیقت الوی ص ۹۱ ۱۹ مزدائن ۲۲۶ ص ۱۱۸)      | رسول اﷲ کے تاکل ہیں اور                         |
|                                            | آ محضرت عليه كختم نبوت پر ايمان                 |
|                                            | ر کھتے ہیں۔"                                    |
|                                            | (مجموعه اشتهارات ۲۶ ص۲۹۷)                       |
| (س) "بم ويدكو بهى خداك طرف سے مانة         | (۷)''ویدگرانی سے بھرا ہواہے۔''                  |
| البير-" (پيام صلح ص ١٧٠، خزائن ج٣٣         | (البشريٰ ج اص ۵۰)                               |
| اص۳۵۳)                                     |                                                 |

(۵)'' بعض الہامات مجھ کوان زمانوں میں بھی [۵)'' یہ مالکل غیرمعقول اور بیہود وام ہے کہ ہوتے ہیں جن سے مجھ کو کچھ واقفیت نہیں۔ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کوسی (نزول المسيح ص ۵۷ بخزائن ج ۱۸ ص ۳۳۵) | سكتاب " (چشمه معرفت ص ۲۰۹ ، خزائن ج ۲۳ ص ۲۱۸)

اب ان متناقض اقوال کود کیھتے ہوئے عاقل خود سمجھ سکتا ہے کہ یہ نبی کا کامنہیں اورخود مرزا قاد یانی بھی تحریر فرماتے ہیں کہ:''حجوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔''

(حقیقت الوی ص ۱۸۱ خزائن چ۲۲ ص ۱۹۱)

اور فرماتے ہیں کہ:''ایک دل ہے دومتناقض ما تیں نکل نہیں سکتیں۔ کیونکہ ایسے طریق سے یاانسان یا گل کہلا تاہے یا منافق'' (ست بین ص ۱۳، خزائن ج۱۰ ص ۱۳۳۳)

اورمشہور متولہ ہے کہ دروعگورا حافظہ نباشد! پس ان سے بدایمة ثابت مواکہ مرزا قاد بانی جھوٹے تھے۔قاد بانی صاحبان اکثرعوام کودھوکا دینے کے لئےتشریعی نبوت کا مبحث درمیان میں لاتے ہیں اور مرزا قادیانی کے لٹریچر سے مرزائی عقائد سیح طور پر پیش نہیں کرتے۔ ورنہ دنیا اندھی نہیں ہے۔ ناوا قفوں کوخبر نہیں ہوتی اور وہ دام میں آسانی سے پھنس جاتے ہیں۔ تشریعی اور غیرتشریعی نبوت کے بحث کو چھیڑنا اور محی الدین اور شیخ عبدالکریم جیلی کےمضامین کو پیش کرنامحض تضیع اوقات ہے۔ بحداللہ! مرزا قادیانی نے تو کوئی مقام نہیں چھوڑا۔جس کا فیصلہ آپ نےخود نہ کیا ہو۔اس مقام کو بھی ہم مرزا قادیانی کے فیصلے پر چھوڑتے ہیں۔جو پچھوہ خود فیصلہ فرمانی وہی مجے ہے۔لیکن ہاں قادیانی صاحبان سے یہ پوچھنا چاہئے کہ غیرتشریعی کے معنی کیا ہیں۔اگرغیرتشریعی نبی کےمعنی یہ ہیں کہاس کی نبوت دوسرے سے مستفاد ہوادرکوئی جدید تھم نہ لاوے۔(مرزا قادیانی کی نبوت) تواس معنی پر بھی مرزا قادیانی غیرتشریعی نبوت کے دعویدار نہ تھے۔ بلکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوایک مستقل نبی سجھتے تھے اور اگر غیرتشریعی کے میمعنی ہیں کہ اس کے وجی میں امراور نہی نہ ہوتو سیم عنی بھی مرزا قادیانی پر صادق نہیں آتا۔ بلکہ مرزا قادیانی بہا تگ بلند بکارتے ہیں کہ:''میری وحی میں امر بھی ہےاور نہی بھی۔''غرض مدہے کہ قادیا نیوں کا مہ

دعویٰ کہ مرزا قادیانی غیرتشریعی نبی تھے۔ مرزا قادیانی کی تحریروں کے صریح منافی اور خلاف ہے اور اگر غیرتشریعی اور ظلی اور بروزی کے کچھاور معنی ہیں تو قادیانی حضرات بیان کردیں اور نیزید دعول کوئی کہ مرزا قادیانی کی دحی شن کوئی جدید تھم نہ تھا۔ بالکل بلادلیل ہے۔ کیونکہ جناب رسول اللہ علیہ کی شریعت میں انگریزوں کی اطاعت کو اسلام اور خدا اور رسول کی اطاعت نہیں بتائی مئی ہے اور نہاس گور نمنٹ کی اطاعت کو اسلام کا حصہ بتایا گیا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی شریعت میں انگریزوں کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت اور اسلام کا دوسرا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔ مرزا قادیانی جہاد کو اے بیں اور فرماتے ہیں کہ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال اب جنگ اور قال

(ضيمة خفه كولز دبيص٢٦ نتزائن ج١٥ ص٧٤)

 توریت یا قرآن شریف میں باستیفاءاحکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھراجتہادگی گنجائش ندرہتی۔'' (اربعین نمبر ۴ ص۲ بخزائن ج ۱۷ ص۳۶،۴۳۵)

نیز مرزا قادیانی نے تو قادیا نیول کو کھے کہنے کی مہلت بھی نہ دی۔ ان کے تمام لاحاصل دعادی پر پانی پھیردیا اور ان کی عمر بھر کی کمائی کو خاکستر کر دیا۔ کیونکہ وہ تو تمام گذشتہ نبیاء کوظلی مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ متقدم نبی حقیق نبی ہے نہ کہ عبازی۔ چنانچہ ملاحظہ بوفرماتے ہیں کہ: '' کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہے وہ سب حضرت رسول کر یم علی طور پر ہم کوعطاء کئے گئے۔ اس لئے ہمارا نام آ دم، ابراہیم، موئی، فوح، داؤد، یوسف، سلیمان، بیمی وغیرہ ہے۔ پہلے تمام انبیاء ظل ہیں۔'' خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کر یم کے ظل ہیں۔''

(تشحيذ الاذبان نمبر ١٠١٠ ج٠١ ص ١٣٠ و تول فيصل ص ٢)

ان عبارات سے صاف طور سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویدار ہے۔ اب قادیانی صاحبان جو ختم نبوت کی آیت میں بیتا ویل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تشریعی ابنیاء کے فاتم بعنی آخری نبی ہیں اور غیرتشریعی نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ بالکل بے فائدہ ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی تشریعی نبوت کے دعویدار ہیں۔ غیرتشریعی کے نبیس اور بیا فریقین کے نزدیک مسلم ہے کہ تشریعی نبوت کا دعویدار کا فراور کذاب ہے۔ اگر قادیانی صاحبان کو اب بھی شبہ ہوتو یہ لیجئے مرزامحموداحمد خلیفہ ثانی قادیان کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ: ''پس شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حصرت صاحب ہرگز مجازی نبی نبیس ہیں بلکہ حقیقی نبی

(حقيقت النبوة ص ١٤١، حصداق ل ١٤١٠)

اور نیز فرماتے ہیں کہ: ''ہم بغیر کسی فرق کے بلحاظ نبوت انہیں ایسا ہی رسول مانتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے رسول مبعوث ہوتے رہے۔''

ب سند "جس بات نے حضرت محمصطفی علیقی که کو حضرت محمصطفی علیقی بنایا وی بات اس میں (مرزامیں) ہمارے نزد کی موجود تھی۔'' (الفضل قادیان ۱۲راکتوبر ۱۹۱۷)

کیا قادیانی حضرات کواب بھی کچھ کہنے کی تخبائش رہ گئے۔ ان مذکورہ بالاحوالوں کی روشی میں صاف ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی تشریعی اور حقیق نبوت کے دعویدار ہے اور آپ پر بہت سے نے احکام نازل ہوئے۔ اب قادیانی تشریعی اور حقیق نبوت کے دعویدار سے اور ظلی اور بروزی اور بجازی نبی ہے۔ اب قادیانی اس بروزی اور بجازی نبی ہے۔ ابکل صرت کے مغالطہ اور نا واقفوں کو بچانے کی چالیس ہیں۔ اگر قادیانی صاحبان اب بھی نہ ما نیس تو میر ابھی سے معانہیں کہ ان سے بجر منوایا جائے۔ بلکہ فرض بہی ہے کہ ناو تفول کو بی اس مغالطہ سے بچادوں۔ ان کوآ گاہ کردول اور جو تن کے متلاثی اور جو بندہ ہیں ناواقفوں کو بی اس مغالطہ سے بچادوں۔ ان کوآ گاہ کردول اور جو تن کے متلاثی اور جو بندہ ہیں ان کو جو در ور اور جو تن کے متلاثی اور جو بندہ ہیں ہوئی ناؤ کو بچادوں اور جو خود ڈو دبنا چاہے وہ ڈوب جائے۔ جوآ تکھوں پر کفری پٹی با ندھ کرروشنی کا جوئدہ اور شرک کی تیرہ وتار کو شری سر ہے کا خواہاں ہے۔ اس کے جوئدہ اور خواہاں نہیں اور صلالت اور شرک کی تیرہ وتار کو شری سر ہے کو عین اللہ اور عین محمد قرار دیتے ہیں ساتھ جس کھی خوش نہیں جرت تو یہ ہے کہ مرزا قادیائی اپنے کوعین اللہ اور عین محمد قرار دیتے ہیں ساتھ جس کے خواہاں نہیں کھی خور اردیتے ہیں کہ سے اور فرماتے ہیں کہ

منم سیح زمان ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبیٰ باشد

(ترياق القلوب مس مع بنزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳)

اور فرماتے ہیں کہ: ''میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں نود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں''

اور به که: '' مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قر آن وصدیث میں موجود ہے اور تو بی اس آیت کا مصداق ہے کہ ہوالذی ارسل رسولہ بالہدی''

(اربین نمبر ۳۳ م ۲۳ بخزائن ج ۱۵ ص۱۱ ۱۳ با بازاجری ص ۲ بخزائن ج ۱۹ ص۱۱۱)

اور نیز فرماتے بیں کہ: ''قل یا ایہا الناس انی رسول الله الیکم جمیعا''
(اسے مرسل من اللہ) کہر(اسے مرزا) اسے تمام لوگو پیل تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے دسول ہوگرآ یا ہوں۔
(تذکرہ ۲۵ سے ۲۸ سے ۲۸

(ایک غلطی کا ازاله ص ۳ بخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۷) میں فرماتے ہیں کہ: ''و ماینطق عن الهوى أن هو الا وحى يوحى "أوربي (مرزا قادياني) ابتى طرف سينيس بوليا - بلكه جو كهيم سنتے ہو مہ خدا کی وحی ہے۔ (اربعین نمبر۲ ص۳۱، خزائن ج۲اص۳۸۵) تو اس صورت میں اگر مرزائي "الله الا الله محمدر سول الله" كاكلم يرصة بين تومرادان كي اس كلم يعقلام احمد ہے۔نہ کہ مجمد بن عبداللہ علیہ السلام اور بیکلمہ پڑھنا محض پبلک کو دھو کہ دینے کے لئے اوران کو مغالعہ میں ڈالنے کے لئے پڑھتے ہیں اورقر آن اگر پڑھتے ہیں توم زائی قر آن نہ کہ پنجبر مدنی کا قر آن۔ یہی وجہ ہے کہ لا ہوری مرزائیوں کا امیر محمعلی ایم اے جومرزا قادیانی کے باصفا مرید ہیں اوران کے خلصین میں سے ہیں۔قادیانی مذہب اوران کے شریعت وعقائد پر تنقیدی تگاہ سے تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' فرمائے شے مذہب کے سرپیراور کیا سینگ ہوا کرتے ہیں۔ ایمانیات میں نے نی اورنی کتاب کااضافہ۔ارکان شریعت میں ایک ج کااضافہ۔ایک نے تبلہ کا اضافہ۔خلافت مطاع الکل کا اضافہ۔ پر انی رسالت محدید اور پرانے اسلام یعنی کلمہ سابق ک منسوخی اورنی رسالت احمد بیراور بنشے اسلام کا اضافیہ۔اورانجی' دظلی'' کا لفظ سلامت رہے۔خدا جانے كس كس چيز كا اضافه موتا جائے گا۔ مجھے انديشہ بے جس طرح عيسويت كے فلونے اپنے آپ کو یہودیت لینی موسویت سے علیحدہ کر کے ایک نیا ندہب بنالیا۔ اس طرح بیمحمودیت جو ورحقیقت عیسوی غلوکا ایک رنگ میں مظہر ہے اپنے آپ کو پرانے اسلام سے علیحدہ ایک نیا فدہب بناكر بميشہ كے لئے الگ ند ہوجائے۔" (اخبار يبغام صلح ١٩/١يريل

۱۹۳۳)

یہ ہے قادیانی صاحبان کا اصلی مذہب۔ بانی احمدیت کی عنایات ہیں کہ ان کی امت بھی ہاشاءاللہ ان سے چارقدم آ کے بڑھ گئی۔ چنانچہ اسی عقیدہ کے رنگ میں رنگین ہوکر قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی فرماتے ہیں:

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

(اخباربدرج۲نمبر۳۳ص۱۱)

حاصل میرکہ قادیانی عقائد کا کمکس تفصیلی نقشہ پیش کرنے کے لئے ایک طویل اور ضخیم دفتر کی ضرورت ہے۔ اس مختصر رسالے میں اس کی گنجائش نہیں۔ اب ناظرین نہایت اطمینان اور شخنڈے دل سے مرزا قادیانی کے صرح مجمولے الباموں کومطالعہ فرما تھیں جو بمطابق وعدہ کے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

سفيد جھوٹ تمبر:ا

''بشیرالدولہ، عالم کباب،شادی خان،کلمت الله(نوث از حضرت سے موعود) بذریعہ الہام اللی معلوم ہوا کہ میاں منظور محمد صاحب کے گھر میں محمدی بیگم کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے بیہ نام ہوں گے۔ بینام بذریعدالہام اللی معلوم ہوئے۔'' (تذکرہ ۲۲۲)

اس الهام كفل كرتے ہوئے مولف البشرى اس كذيل ميں تحرير فرماتے ہيں كہ:

"الله تعالى بہتر جانتا ہے كہ يہ چيش كوئى كب اور كس رنگ ميں پورى ہوگى ۔ كو حضرت اقدس نے
(مرزا قاديانی نے) اس كا وقوعہ محمدى بيكم كے ذريعہ سے فرما يا تھا۔ مگر چونكہ وہ فوت ہو چكى
ہے۔ اس لئے اب شخصيص نام نہ ربى۔ بہر صورت ہے پیش كوئى متشابہات ميں سے ہے۔ "
د يكھئے كہ محمدى بيكم مركئى اور لڑكا پيدا نہ ہوا۔ كيا الهام اللى اس كو كہتے ہيں۔ مرزا قاديانى كا خدا
مجل عجيب ہے كہ الهام تو كرديتا ہے مگر پورانہيں كرتا۔ مولف البشرى كے ايمان كى داد دينا
چاہئے كہ جموث كا لفظ نہ كھا اور فوراً تشابهات ميں سے قرار ديا۔ مگر افسوس ہے كہ آفاب پر
فاك ڈالنے كى ناكام سى كى۔ دنيا ندھى نہيں۔

حجوثاالهام نمبر: ٢

''واضح رہے کہ مرزا قادیانی کی عمر ۲۸ ربرس کی تھی۔ کیونکہ آپ ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے تصاور ۲۷ رئی ۱۹۴۸ء میں پیدا ہوئے تصاور ۲۷ رئی ۱۹۰۸ء میں انگے۔ چنانچہ آپ اپنی عمر کے بارہ میں خود تحریر فرماتے ہیں کہ:''میری پیدائش ۱۸۳۹ء یا ۱۸۳۰ء میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں کے ۱۸۵۱ء میں سولہ برس یا ستر هویں برس میں تھا۔'' (کتاب البریہ حاشیہ ۱۵۹0، خزائن جسام ۱۷۵۷)

اب مرزا قادیانی کا الهام بھی سنے۔ چانچ تحریر فرماتے ہیں کہ: ''وار ادوا موتنا واشاعوافیه خبرا فبشر نار بنا بثمانین سنة من العمرا و هو اکثر عددا و موت ماخواستندودراں پیش گوئی کردند۔ پس خدا مارا بشارت هشتاد و سال عمر (مواہب الرحمن ص ۲ بخزائن ج ۱۹ ص ۲۳۹) دادېلكەشايدازىنىزيادە"

و کیمیئے کہ خدانے اسی برس بلکہ زیادہ عمر کی مرزا قادیانی کو بشارت دی۔لیکن افسوس ہے کہ مرزا قادیانی صرف اڑسٹھ برس کی عمریا کررائئی عدم ہوئے۔ کیااس الہام سے بھی زیادہ جھوٹ کچھاور ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے آپنی عمری زیادتی کے لئے ایک بزرگ سے بھی کشتم کٹا کی۔ گر پر جمی کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں کہ:

ایک بزرگ ہے کشم کشا

''ایک روزکشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعا نمیں مانگ رہا تھا اور وہ بزرگ ہرایک دعا پرآ مین کہتے جاتے تھے۔اس ونت خیال ہوا کہا پنیعم بھی بڑھالوں۔تپ میں نے دعاء کی کہ میری عمر پندرہ سال اور بڑھ جائے۔اس پراس بزرگ نے آمین نہ کہی۔تب اس صاحب بزرگ سے بہت کشتم کشا ہوا۔ تب اس مرد نے کہا جھے چھوڑ دو۔ میں آ مین کہتا ہوں۔اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور دعاء ما تکی کہ میری عمر پندرہ اور بڑھ جائے تب اس بزرگ (اخبار الحكم ۲۴،۱۷ روتمبر ۱۹۰۳ ي، مكاشفات نے آمین کیا۔''

ص ۱۹۳)

شاید بزرگ صاحب نے جان بھانے کے لئے آشن کہا ہو۔اس وجہ سے مرزا قادیا ٹی کی عمراسی برس تک نه پینجی ہو۔

مكن بيمرزائي حضرات اس كى بھي كنگرى لولى تاويل كرديں ليكن بث دهرى اور تعصب سے جو محض دوررہ کرحق بین اورانصاف بین آ تکھوں سے ان الہاموں کودیکھے گا یقینااس کوان کے جھوٹا اور خلاف واقع ہونے میں کچھ شک نہیں رہے گا۔ دنیا کی آگھوں نے آج تک حموث بولنے والا پیغیرنہیں دیکھا تھا۔لیکن آج حموثا بھی دیکھنا نصیب ہوا۔مرزا قاد مانی کی عیاری اورتکون کا اونی سا کرشمہ ہے کہ تمام لٹریچر میں ایک چیز پر استقر ارٹییں ۔ گاہے کچھاورگاہے کچھتح پر کرتا رہتا ہے اور یہی حالت ہر جگہ ہرایک کتاب میں رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی کے متعلق آج سیجی متعمر ہے کہ وہ انسان تھے یا پھے اور۔ اگر ناظرین کوشک ہوتو کیچئے ثبوت خودمرزا قادیانی کی تحریروں سے فرماتے ہیں کہ:''میں آ دم ہوں، میں شیث ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اتحق ہوں، میں اسمعیل ہوں، میں پوسف ہوں، میں موکٰ

مول، میں دا دُد مول، میں عیسیٰ مول اورظلی طور پر محمد واحمد مول \_' (حقیقت الوی ص ۲۳، نزائن ج۲۲ ص ۷۹)

نیز مرزاقاد یانی سری کرش مهاراج مجمی بین ـ (حقیقت الوی ص۸۵، خزائن ج۲۲ س۵۲۱)

اورآ پرودهرگو پال بھی ہیں۔ (حقیقت الوی ص۸۵، خزائن ٢٢٠

(2110)

انسان بھی ہیں اور جمراسود بھی اور پھر بیت اللہ بھی ہیں۔

(اربعین نمبر ۲ ص ۱۵ بنزائن ج ۱۷ ص ۳۴ م)

(اربعین نمبر۴ ص۴۵، خزائن ج۱۷

ص سوام)

میکائیل بھی ہیں۔

اور مرزاقاد یانی حالمه بھی ہیں۔ (حقیقت الوی ص ۱۳۳، فزائن ج۲۲ ص ۳۵۰

حاشيه)

اور حائض بجي بيں۔ (هيقت الوي ص ١٣٣٠، خزائن ج٢٢

ال ۵۸۱)

خلیفة الله بھی ہیں۔ (ازالہ اوہام حصد دوم ص ۱۹۵ بخزائن ج س ۲۵۵) کبھی مبدی۔ (ازالہ اوہام ص ۲۵۱، خزائن ج س

(1400

مجمی صلے بھی مجدد مجمعی محدث۔ (ازالدادہام ص۱۵۵، نزائن جسم ص۱۹۱،۱۷۹) مجمعی حارث مددگار مبدی۔ (ازالدادہام ص۱۳۵، نزائن جسم ص۱۳۵ حاشیہ،

(1400

غرض عجیب وغریب شئے ہیں۔جس کے متعلق بی فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ چیز کیا ہے۔ مرزائی ان حوالہ جات کا جواب دیتے ہیں کہ ریسب استعارات ہیں۔فلانے ولی صاحب نے بھی اس طرح استعارات استعال کئے ہیں۔لیکن ایک سمجھدار انسان کے لئے یہ جواب کا فی نہیں۔ کیونکہ قادیانی مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ولی پر نبی کا قیاس صحیح نہیں۔ولی کا قول وقعل ججت نہیں۔ برخلاف نبی کے کہ اس کا قول اور فعل جمت شری ہے۔ اگر نبی کوئی کام کرے تو وہی امت

کے لئے جمت ہے۔ نبی پر جائز نہیں کہ سکر کی حالت طاری ہوجائے۔ برخلاف اولیاء کے کہ ان پر
حالت سکر طاری ہوسکتی ہے۔ قادیانی حضرات ایک بھی ایسا نبی پیش کردیں جس نے ایسے
استعارات حاملہ اور حائفہ کے استعال کئے ہوں۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ قادیانی ایک نبی بھی
ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ اگر چہدفتر وں کے دفتر چھانٹ لیس۔ یونہی بات بنا نا اور خواہ تو اہ ادھرادھر کی
ایسا پیش نہیں کر سکتے۔ اگر چہدفتر وں کے دفتر چھانٹ لیس۔ یونہی بات بنا نا اور خواہ تو اہ ادھرادھر کی
گیب لگانا اپنے اوقات عزیز کو ضائع کرنا ہے۔ اگر حق اور دین حق کی جبح ہے تو مذکورہ مزخر فات
ایک جوئندہ حق کے لئے کائی بیں اور جوحق ہی کو طلب نہ کر ہے۔ اس کا کیا علاج اور پھر طرہ ہیہ کہ
مرزا قادیانی باوجود اس کے حافظہ کی قوت سے بھی محروم شے تو پھر نبی کی کھر ہو سکتے ہیں۔ چنا نچہ
فرماتے ہیں کہ: '' کمری اخویم سلمہ سسمیرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کس کی ملاقات ہو
فرماتے ہیں کہ: '' کمری اخویم سلمہ سسمیرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کس کی ملاقات ہو
تب بھی بھول جاتا ہوں۔ یا دد ہائی عمدہ طریقہ ہے۔ حافظ کی بیا ہتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔''

اور نیز مرزا قادیانی کے اکثر قوئی ضعیف تھے۔اس صورت میں متیقن ہے کہ اکثر اوقات کچھ سے کچھ بیان کرتا رہے گا اوراس کے کسی قول پراعتاد ہر گزنہیں ہوسکتا اور بینبوت کی شان کے منافی ہے۔چنانچے رقم طراز ہیں کہ:

سوسومر تنبه پیشاب

در میں ایک دائم الرض آ دمی ہول ..... ہمیشہ در دسر اور دوران سر اور کی خواب اور تشخ دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری ..... بیاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں۔وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔''

(ضمیمهاربعین نمبر ۴،خزائن ج ۱۷ ص ۲۰ ۲۰)

مخفریہ کہ مرزا قادیانی ہرگز نبوت کے شایان نہ تھے۔ نبی جموٹے الہام بیان نہیں کیا کر تا اور نہ ہو گئے الہام بیان نہیں کیا کر تا اور نہ دو تا ہے۔ نبوت کے دلائل قرآن وحدیث سے پیش کر کے اس کو مرزا قادیانی پرمنطبق کر نامحض بیکار ہے۔ نبوت کے لئے اصل کر یکٹر ہے اور جب تک انسان کر یکٹر اور اخلاق کی کسوئی پر پوراندا ترے نبیس ہوسکتا۔ ورند آج سیکڑوں شرا بی اور افیونی

دوری کریں سے کہ ہم بھی ہی ہیں۔ قادیانی صاحبان کو چاہئے کہ اقل مرزا قادیانی کی اخلاقی حیثیت اور پوزیشن صاف کرلیں۔ مرزا قادیانی کے اخلاق تو ناظرین رسالہ نے مطالعہ کئے۔

آپ کے اخلاق اور اقوال وافعال میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ مرزا قادیانی اگر نبی ہوسکیں تو کر یکٹر اٹکار کرتا ہے۔ متفاد الخیال اور متناقض الاقوال اور متلون الافعال ہونے کے سوا مرزا قادیانی میں اور پچونیس۔ چونکہ رسالہ میں زیادہ گنجائش نہیں۔ اس واسطے میں بہیں پراس مجھ کوئم کر کے اللہ جل شافہ کے دربار میں دست بدعا ہوں کہ اے اللہ مسلمانوں کواس فتنہ کے در بریلے جرافیم اور مبلک اثرات سے بچااور ہمارے حال پررتم فرما۔ اللہ مسلمانوں کوقادیانی دام تزویر سے لو رکھ۔ اب میں ناظرین رسالہ سے ایک کروں گا کہ رسالہ کو نہایت خور سے مطالعہ کریں اور پڑھنے کے بعد دوسروں کوئمی اس سے متنع ہونے کا موقع دیں اور اس مختر کرکمل مطالعہ کردوسروں کوئمی دکھادیں۔ تا کہ مسلمان اصلی اور حقیق حال سے مطلع ہوکراس نوزائیدہ فتنہ سے محتر ذرہیں۔

''وأخرد عونا ان الحمد الله ب العلمين والصلؤة والسلام على سيد النبياءخاتم المرسلين وصحبه الطاهرين''

## مرزائيول سے ايك ضروري سوال

اگرچہ کتاب ختم ہو چک ۔ لیکن ناظرین کے افادہ کے لئے مندرجہ بالاعنوان قائم کرکے مرزائیوں پر جمت قائم کرنا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ خداوند کریم کسی منصف اور طالب تن کوال کے ذریعہ اپنے مطلب پر فائز کر دے۔ مرزائی صاحبان سے سوال بیہ ہے کہ حدیث شریف ش آیا ہے کہ: ''من کذب علی متعمداً فلیتبوا مقعدہ من النار (مسلم ہا ص) '' { کہ جو مخص مجھ پر قصداً جموث ہو لے تواس کو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنائے۔ } اس کا گھر آگ ہے اربیحدیث با تفاق امت متواتر ہے اور صدیث متواتر مفید قطع ویقین ہوتی ہے اور مرزا قادیانی بھی اس کو تسلیم فرماتے ہیں کہ تواتر مفید علم ہے۔ اسلام تو اسلام غیر اقوام بھی تواتر کو مائتی ہیں۔ مرزا قادیانی (ازالہ اوہام ص ۵۵۸ خزائن جسم ص ۹۹۹) پر فرماتے ہیں کہ: ''بات ظاہر ہے کہ تواتر ایک لیک چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کی روسے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی لیک ایک چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کی روسے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی لیک ایک ایک تواتر اس سے ایک سطر پہلے فرماتے ہیں کہ: ''لیکن وہ اس قدر متواتر ات سے اٹکار کر

کاپ ایمان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں۔ ''معلوم ہوا کہ حدیث متواتر کا انکار مرزا قادیا نی کے نزدیک بھی ایمان کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ اگر کسی مرزائی کو صدیث فہ کورہ بالا کے متواتر ہونے میں یا حدیث متواتر کے انکار کے کفر ہونے میں یا حدیث متواتر کے انکار کے کفر ہونے میں یا حدیث متواتر کے انکار کے کفر ہونے میں یا حدیث متواتر کے انکار کے کفر ہونے میں فتک ہوتو اس کو اپنے امیر سے کھموا کر شائع کرے۔ ورندان امور کے تسلیم کے بعد ذیل کے مضامین جن کو مرزاقادیا فی نے حدیث میں ہونا بیان کیا ہے۔ ان کوا حادیث میجھ سے میں مضامین جن کو مرزاقادیا فی نے حدیث میں ان کا امیر بھی کردے۔ احادیث میچھ میں بعینہ وی مضامین ہوں جن کو مرزاقادیا فی نے بیان کیا ہے۔ اگر مرزائی ان مضامین کی احادیث میچھ کتب مطابق قطعی جبنی ہوار جو اس کو سی مطابق قطعی جبنی ہونے کہ مرزائی ہونے کا بجرجبنی ہونے کے کوئی نتیج نہیں۔ اب وہ جھوٹے مضامین بیان کئے جاتے ہیں۔ جن کو مرزاقادیا فی نے مرورا کا میں حدیث مقابلی کی طرف نسبت کیا ہے۔

السند المستوري من المحال المستوري المستوري المستوري المستوري المحال المستوري المستو

۲ ..... " و تک حدیث محیح ش آ چکا ہے کہ مہدی موجود کے پاس ایک چھی ہوئی کتاب ہوگی۔ کتاب ہوگئ۔ کتاب ہوگئی۔ کتاب ہوگ

''لعنة الله على الكاذبين'' كهدكروه حديث سيح مرفوع مسلمانول كوبحى بتادور ورنه ما لك دوزخ كوابحى اطلاع دے دوكه قاديان كى طرح بڑے بڑے مكان جہنم بيس تيار كراديں۔واه رے مرزائيت' خسر الدنيا والاخره''اورجا دَيورپ بيس اداكروتينے۔

۳ تا ۵ ...... د مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کا فر کہتے اور میرا تام د جال رکھتے۔ کیونکہ احادیث صححہ میں پہلے سے میفر مایا گیا تھا کہ اس مہدی کو کا فرتھ ہرایا جائے گا اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کا فرکہیں گے اور ایسا جوش دکھلا کیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو آل کرڈ التے۔'' (ضميمهانجام آختم ص ٣٨ بخزائن ١١٥ ص ٣٢٢)

دیکھوا حادیث جمع کا لفظ ہے۔اس مضمون کی کم سے کم تین صحیح احادیث مرفوعہ مع سند کتب معتبرہ سے بیان فر ماؤاور حدیث کے ساتھ اس قید کولمح ظار کھو۔

۲ ..... ۱۰ ایک مرتبہ آ محضرت علی اللہ سے دوسرے مکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ جرایک ملک میں خدائے تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ: "کان فی الهند نبیا اسود اللون اسمه کاهناً" کینی بند میں ایک نبی گذراہے سیاه رنگ تھا اور نام اس کا کائن تھا۔ یعنی کھیا جس کوکرش کہتے ہیں۔

چشمہ معرفت کے آخر میں جو رسالہ لگا ہوا ہے۔ اس کے (ص١٠، نزائن ج٣٣ ص٣٨٢) يربيعبارت ہے۔

کسس وہا نازل ہوتواس علیہ کے خطرت علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وہا نازل ہوتواس شہر کے لوگوں کا میں ان کی میں ان کی میں کہ بلاتو قف اس شہر کوچھوڑ دیں۔''

(ربوبوآف رلیجزی ۳ ش ۹ ص ۳۵ ۳ بر بر ۱۹۰۷ کی اشتهار عام مربدوں کے لئے ہدایت)

۸ ...... ۱۰ اور اس میں ایک اور عظمت بیہ ہے کہ رسول اللہ علیا ہے کی پیش کوئی بھی

اس کے بورے ہونے سے بوری ہوگا ۔ کیونکہ آپ نے فرما یا تھا کہ عیسا ئیوں اور اہل اسلام میں

آخری زمانے میں ایک جھڑا ہوگا ۔ عیسائی کہیں گے کہ ہم جن پر ہیں اور مسلمان کہیں گے کہ ہم جن

پر ہیں اور مسلمان کہیں گے کہت ہم میں ظاہر ہوا۔ اس وقت عیسائیوں کے لئے شیطان آواز دے

گا کہ جن آل عیسیٰ کے ساتھ ہے اور مسلمانوں کے لئے آسان سے آواز آوے گی کہت آل محضرت علیا ہے کہ تعلق کے متعلق ہے۔ ۔ سو یا در ہے کہ بیہ بیش گوئی آ محضرت علیا ہے کی آتھم کے قصے سے متعلق ہے۔ ۔ ۔

(ضیرانجام آخم صسس منزائن ج۱۱ ص ۲۸۸،۷۳۷)

9 تا ۱۷ ..... ''بہت ی حدیثوں سے ثابت ہوگیا کہ بنی آ دم کی عمرسات ہزار برس ہے اور آخری آ دم پہلے آ دم کی طرز پر الف ششم کے آخریش جوروزششم کے حکم میں ہے پیدا ہونے والا ہے۔ سووہ یہی ہے جو پیدا ہوگیا۔''
سے پیدا ہونے والا ہے۔ سووہ یہی ہے جو پیدا ہوگیا۔''



### پیش لفظ

برما میں مدت ہائے دراز سے قادیانی تحریک موجود ہاوروہ اپنے طور پرمسلمانوں کو مرزاغلام احمد قادیانی کے مذہب میں لانے کی کوشش کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ مرزامحود قادیانی کی مرزائی پارٹی اور محمولا کی بوری کی لا ہوری پارٹی یعنی دونوں شم کے قادیا نیوں کی سرگرمیاں اگر چرمسلمانوں کو بڑی تعداد میں قادیانی بنانے میں کامیاب نہ ہوسکیں۔ لیکن وہ چور درواز سے سے اسلام پرضرور حملہ کررہی ہیں اورا کا دکا کوئی نہ کوئی ان کے جال میں پھش ہی جاتا ہے۔ یہوگ جب مسلمانوں کو وسیح پیانے پر قادیانی بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو روپے کا لالج ، نوکری اور ملازمت کا فریب اورا قضادی الماد کے بہانے کمز ورائیان والوں کو اپنی طرف کے اس تحریک کی نوعیت برما گیرنمیں۔ لیکن قادیا نیت بجائے خود اسلام کے لئے اتنی مہلک بھاری ہے کہ اس سے معمولی غفلت برسے کا نتیج بھی خطرناک ہوسکتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی فوج میں پھھ قادیا فی برما آئے اور پھھتا جروں کے بھیں میں قادیا فی ہندوستان ویا کشان سے آئے۔ان قادیا نیوں نے برما میں مقیم قادیا نیوں کی تحصی میں قادیا فی ہندوستان ویا کشان سے آئے۔ باخ اور لٹر پچ سمندر پارسے آیا۔اس سے علاوہ جنوری ۱۹۳۸ء میں برما کی آزادی کی تقریب میں شرکت کے لئے حکومت پاکستان کے سابق قادیا فی وزیر خارجہ سرظفر اللہ خان آئے۔اس کی وجہ سے اس تحریک میں پھھ جان پیدا سابق قادیا فی وزیر خارجہ سرظفر اللہ خان آئے۔اس کی وجہ سے اس تحریک میں پھھ جان پیدا ہوئی۔لیکن مسلمانوں کی بروقت بیداری نے اس دھمن اسلام تحریک کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ برما کے علائ تعلیم یا فتہ طبقہ اور تا جروں میں بیداری آئی اور آخر کار قادیا نیت کو کا میاب ہونے نہیں دیا گیا۔

اس بیداری میں سب سے اہم پارٹ اور سب سے بڑا حصد ایک نومسلم اور جدید الاسلام نو جوان محمد حسین نے لیا۔ جواگر چرد پی علم اور خرجی معلومات کے اعتبار سے تو زیادہ آگ خہیں۔ لیکن اسلام کے قلعہ کو قادیا نیت سے بچانے کاعظیم الشان جذبہ لے کریدنو جوان میدان میں آیا اور اس نے پوری طرح قادیا نیت کا مقابلہ کیا اور آج بھی خدا کے نصل سے وہ مقابلہ کررہا ہے۔ اس راہ میں اس نے جانی ، مالی قربانی دی۔ جس کی بدولت قادیا نیت کے خلاف مسلمانوں کا محاذ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جارہا ہے۔ یہ کتاب اس نومسلم اور جدید الاسلام نو جوان کی کوشش کا

ئنىچەہ\_

نومسلم محمد حسین کے آباوا جداد بھارت کے صوبہ مدراس کے رہنے والے ہیں۔ برما میں قادیانیت بھی زیادہ ترٹال زبان ہولنے والے مدراسیوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے ان کی خواہش ہے کہ ٹائل زبان میں قادیا نیت کے متعلق لٹریچرشائع کیا جائے۔ چنا نچہ بیہ کتاب اردو میں کھھوانے کے بعد وہ اس کا ٹائل زبان میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ ٹائل زبان جانے والے قادیا نیت کے فریب سے نجات پاسکیس۔ وہ مدت وراز سے ٹائل زبان کے اخبارات میں قادیا نیت کے فلاف انہوں نے قادیا نیت کے فلاف انہوں نے اور یا نیت کے فلاف انہوں نے اور مضبوط محاف قام کرر کھا ہے۔

كتاب كے مصنف مولا نامحر بشير الله مظاہري نے كوشش كى ہے كه يرشي والے ك سامنے تصویر کے دونوں رخ آ جا تھیں۔اس لئے ان کی کتاب دوحصوں میں منقسم ہے۔ پہلے جھے میں انہوں نے نبی صادق ومصدوق محررسول الله عظیم کی زندگی پیش کی ہے اور آپ کی نبوت کا ملہ کے براین ودلائل جمع کئے ہیں اور دوسرے حصے میں نی کاذب مرزاغلام احمدقاد یانی ک زندگی پیش کی ہے اور ان کی جھوٹی نبوت کے شواہد فراہم کئے گئے ہیں۔جس طرح سیابی کی موجودگی میں سفیدی متاز ہوتی ہے اور رات کی تاریکی دیکھنے کے بعددن کی روشن کی قدر ہوتی ہے۔ای طرح مرزا قادیانی کی جموئی نبوت کی قلعی اس وقت کھلتی ہے جب کہ سامنے محمد رسول الله علي ك ناك زندگى مورنوروظلت كاس تقابل كود كيركر بى اندازه لكايا جاسكتا بركم مرزا قادیانی کی نبوت کس قدرفریب اورمغالطه بے۔ یمی نبیس بلکه مرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی ایک نبی کی زندگی تو کجا؟ ایک عام انسان کی زندگی سے بھی فروتر زندگی ہے۔ نبی اور نبوت کے اوصاف تو بہت دور کی چیز رہی معمولی آ دمیوں کی صف میں بھی مرز اغلام احمد قادیانی بیٹھنے کے قابل نہیں۔اس لئے کہ جو محض اخلاقی اور ظاہری اعتبار سے اس قدر فروتر ہو۔جس کی زندگی میں مسلسل فریب،مغالطه اورکہیں کہیں جنون کی حد تک کی مطحکہ خیز حرکتیں یائی جاتی ہوں۔اس کوتو ایک اچھاانسان بھی قرار نہیں دے سکتے۔اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے مصنف نے نہایت ٹھوس اورمفید دلائل جع کرویئے ہیں۔اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تصویر کے دونوں رخ بوری طرح سامنے آجاتے ہیں۔

اگرچ کتاب زبان اور بیان کی خوبوں سے پوری طرح آ راستہیں۔ لکھنے کا طریقہ

بھی بہت جدید نہیں ۔لیکن برما کے اردومصنفین اور اردو لکھنے والوں کے بارے میں (جس میں خودراقم الحروف بھی شامل ہے) یہ بات بہیشہ ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ ان کی مادری زبان اردو نہیں ۔نہ ان کے گردو پیش اور ماحول میں اچھی اردو بولی اور کسی جاتی ہے۔ اردو میں جو پھے بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ خود اردو کا بھی مجزہ ہے اور اسلام کا بھی کہ لکھنے والے الیی زبان میں لکھ رہ بیش کیا جاتا ہے۔ یہ خود اردو کا بھی مجزہ ہے اور اسلام کا بھی کہ لکھنے والے الیی زبان میں لکھ رہ بیل جوان کی اپنی مادری زبان نہیں۔ نہان کے ماحول میں بیز بان پوری صحت اور سلامت کے ساتھ نشو و نما پار بی ہے۔ پھر بھی مصنف نے جس طرح اور جس انداز میں قادیا نیت کو پیش کیا ہے۔ ساتھ نشو و نما پار بی ہے۔ البتہ جبال علمی اور مذہبی اسے بھو سکتا ہے۔ البتہ جبال علمی اور مذہبی اصطلاحات آئے ہیں۔ وہاں تو الفاظ کو آسان بنانا اجتھا جھوں کے بس کی بات نہیں۔

برماسے قادیانیت اور قادیانی فریب کوشم کرنے کے لئے یہ اچھی کوشش ہے اور ہر طرح کی ہمت افزائی کی مشتق دوسری جنگ عظیم کے بعدیہ پہلی کتاب ہے جورد قادیانیت میں حجیب رہی ہے۔اس طرح کی چیزیں مختلف انداز میں وقا فو قا چیش ہونی چاہئے۔مصنف نے میرا یہ مشورہ بھی قبول کرلیا ہے کہ کتاب میں لا ہوری قادیا نیوں کے بارے میں بھی کچھنہ کچھنر وراکھا جائے۔ کیونکہ اگریزی خوال طبقہ اس پارٹی سے متاثر ہے۔لا ہوری پارٹی کے اگریزی لٹریچرک وجہ سے لوگوں کو یہ فریب دیا جاتا ہے کہ اسلام کی بڑی خدمت یہ جماعت کر رہی ہے۔ مالانکہ قادیانی جراثیم کے ساتھ اسلام کی خدمت اگرچہ نظر فریب تو ہے۔لیکن مفید ہرگز نہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ تواس کا اثر بہت ہی برا ہوتا ہے۔

کتاب کے ناشر محمد میں صاحب کو بھی میں نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹامل کے ساتھ قادیا نیت کے خلاف اس قسم کے لٹر پچرکو اگریزی اور بری میں بھی شائع کریں۔ تا کہ بری اور اگریزی وار بری میں بھی شائع کریں۔ تا کہ بری اور اگریزی دان طبقے کو لا ہوری قادیانی اور مرزائی قادیانی دونوں قسم کے قادیا نیوں سے نجات ال سکے فلام رحمن صاحب ہم مجی شکر یے کے ستی ہیں جو کتاب کی تر تیب میں شریک رہے۔

کتاب کے مصنف اور ناشر دونوں مبارک باد کے ستی ہیں کہ انہوں نے ایک اہم مذہبی ضرورت کی طرف توجہ کی اور اسلام کی فصیل پر یااس کی دیواروں کے بیج جوز مین دوز حملے قادیا نیوں کی طرف سے ہورہ ہیں۔ اس کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ وقت کے اس فقتے سے نہ صرف ہوشیار رہیں۔ بلکہ ہمیشدان جراثیم کوختم کرنے کے لئے پوری طرح تیار رہیں۔

مولا ناابرابيم احدمظا بري!

## صدرمرکزی جعیتعلاء بر مارگون ۲۹ رمحرم الحرام • ۷۷ هه مطابق ۲۷ راگست ۱۹۵۷ء

بسماالله الرحمن الرحيم!

## تحریک قادیا نیت کا پس منظر از ظام رس اندم رگونی

آئی مسلمانوں کے سرول پرادبار وخوست کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ ذات وکلبت کے اندھیرے فاریس گرتے چلے جارہے ہیں۔ اکثریت کے خوف سے دل کا نیتا رہتا ہے۔ فیرول کے آگے جھکے چلے جارہے ہیں۔ پروردگار عالم کے دربار میں دست سوال بڑھانے کے بجائے اس کے کمزور اور دا تواں بندوں کے دستر خوان کے گرے ہوئے تھی ہیں۔ اس کے کمزور اور دا تواں بندوں کے دستر خوان کے گرے ہوئے تھی ہیں۔ اس کے ہیب وجلال سے ڈرنے ، اس کی رضامندی تلاش کرنے کے بجائے اس کے پاک اور مقدس نام کی تیج کے عوض دن اور رات زمین کے چند کلاوں کے مالکوں اور حاکموں کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں اور انہیں اپنا کارساز حقیق سمجھ کر آئیس کا مالا جینے نظر آرہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف بھی ایک ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پڑھنا اور جھنا چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی مقہور ومغوب تو موں کی تمام برائیاں اپنے دائس میں سمیٹ کی ہیں۔ اپنوں سے تنظر سرکش اور باغی مسلمان قرآن کریم کو چھنے لکیں اور احکام اللی کے ختی کے ساتھ پا بند ہوجا بیں اور سنت رسول اور مسلمان قرآن کریم کو چھنے لکیں اور احکام اللی کے ختی کے ساتھ پا بند ہوجا بیں اور سنت رسول اور مسلمان قرآن کریم کو بھوٹے اور نہیں مسلمان احساس کمتری کے مرض ہیں جتال ہوکر ایمان پرڈا کہ مسلمان وں کو نیچوٹے اور خود ساختہ نیم کے پیرو کے دام تزویر میں گرفتار ہو کیس گیں۔ گرا ہوں کیس میں جتال ہوکر ایمان پرڈا کہ مسلمان وں کو نیچوٹے اور نوز درساختہ نیم کے پیرو کے دام تزویر میں گرفتار ہو کیس گیں۔ گرا ہو کیس کیس ہیں ہوگا ہوکرائیان پرڈا کہ مسلمان کیس کیس کیس کیس کیس کیس کر ہو کیس کیس ہیں۔ کیس کر کر سے مرض میں ہوگا ہوگیاں ہوگیں گرا ہوگیں گرا ہوگیاں گرا ہوگیں گر

انگریزی سیاست کے کرشے

ہندوستان میں انگریزوں کے جابرانہ ابلیسی دور میں قادیان کے نودساختہ جھوٹے نبی مرزاغلام احمد قادیائی پران کی نظرعنایت ہوئی۔ انگریزوں نے خیال کیا کہ مرزا قادیائی کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل ود ماغ سے اس جذبے و ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کراد ہے اور انہیں بزدل بنادے اور مغضوب و مقہور قوم کی صف میں لاکھڑا کردے۔ جس جذبہ کے تحت مسلمانوں نے قیصرو کسرگا کے ظالمانہ سطوت و ہیبت کا خاتمہ کردیا تھا۔

انگریزوں کی دوررس نگامیں اوران کی شیطانی سیاسی بصیرت بیدد کھیر بی تھی کہ شیران اسلام کی بیداری اور جہاد جیرت ان کی غاصبانداور جابرانہ حکومت کا تخته الث کرر کھوے گی۔ وہائی ا نقلاب آزادی سے ان کی آنکھیں کھول چکی تھیں۔ کیونکہ اس انقلاب نے حکومت برطانیہ کے قصر استبداد میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا اور ہندوستان میں اس کی سلطنت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔اس لئے انگریز دن رات اس بات سے خوف کھاتے رہتے تھے کہ وہ جنو بی ہند میں'' ٹیپوسلطان'' اور بگال میں "مراج الدولة" كى طاقتوں كوجعفر وصادق جيسے غداران ملك كى اعانت سے يامال كرنے كے باوجود بھى كامياني حاصل نهكر سكے۔اس لئے اپنى سا لميت اور افترار كے تحفظ كے لئے اپنی ابلیسی طاقتوں کے ساتھ د بلی پر دھاوا بول دیا اور شاہ عالم کی طاقت وقوت کواہنے یاؤں تلےروند ڈالا اور شاہ عالم کو گرفتار کر کے اس سے اس بات کی منانت طلب کی کہ اگر حکومت برطانیہ كاستحكام يركوني آخي نه آئي توتهمين بجرد بلي ك تخت يربشاديا جائے كارشاه عالم الكريزول ك دھوکے میں آ مجئے اور انہیں برائے نام بادشاہ بنا کر ہندوستانی عوام اور شاہ عالم دونوں کو دھو کہ اور فریب دے کر بھانس لیا اور بیاعلان کرادیا کہ ملک بادشاہ کا اور تھم کمپنی بہا در کا۔اس طرح انگریز ا پئی سیاسی جال میں کامیاب ہو گئے اور ہندوستانی رعا یا جوانگریز وں کےفریب اور جالبازی سے ناوا قت محض تنتی اس اعلان سے مطمئن ہوکر پیٹے گئی۔ گرنبض شناس زمانداور اہل نظر انگر پروں کے سیاس مروفریب کو مجھ سکتے کہاس اعلان کے پردے میں ہندوستان کی تبابی پوشیدہ ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیر نے اپنی جرأت ایمانی سے کام لے كرعوام كوانگريزوں كے فريب ومكارى كا پردا ھاک کردکھا یا کہاس اعلان کے چیچے تباہی اور بربادی کا ایک بے پٹاہ سمندرموجزن ہے اور بید اعلان ایک ایسی غلامی کا پید ہےجس سے نجات ممکن نہیں اور اب اس اعلان سے آزادی ملک ومذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم سمجھو۔ کیونکہ ہندوستان میں اب انگریزوں کا تسلط قائم ہوچکا ہے۔اب ہم لوگوں کا فرض ہے کہ ہم لوگ اپنا خون بہا کر ہندوستان کوانگریزوں کے ناپاک وجود ہے یا ک کریں۔ کیونکہ مندوستان دارالحرب بن چکاہے۔

اس اعلان کوس کرمسلمان بیتاب ہو گئے اور سردھڑی بازی لگانے کے لئے میدان میں نکل پڑے اور اس مردمؤمن نے اپنی انقلائی پارٹی کی جمعیت سے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے اور پیٹا وراور صوبہ سرحدیس ایک آزاد حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ مگرافسوس کہ غداران وطن کی غداری سے یہاں بھی انگریز کامیاب ہوئے اور مئی ۱۸۳۱ء میں بالاکوٹ کے مقام پرمجابد اعظم

حفرت سیداحمداورمولا نااساعیل شہید کردیئے گئے۔گمران مجاہدوں کی شہادت کے باوجود جنگ آزادی ۱۸۸۴ء تک برابر جاری دہی۔

مرزا قادياني كيشكل ميں نئي چال

١٨٥٤ء كى جنگ آزادى در حقيقت ذكوره جهاد حريت كى ہى كڑى ہے۔جس ميں بلاتفریق مذہب وملت ہندواورمسلمانوں نے متفقہ طور پر بہادرشاہ ظفرکواس جنگ آ زادی کا قائد بنا کرانگریزوں کے نایاک قدم سے مندوستان کی زمین کو یاک کرنے کے لئے اپنا خون یانی کی طرح بہایا۔ مگر جنگ کا یانسہ پلٹ گیا اور بہادرشاہ کو تاج وتخت کے بدلے اسیری اور فکست نصیب ہوئی اورکوہ نور ملکہ وکٹور بیک تاج کی زینت بن کرافق عالم پر جگمگانے لگا اور ہندوستا نیوں يرب پناه مظالم ڈھائے گئے۔ انہيں بوريغ قل كرنا شروع كرويا۔ مكروہ جذبرحريت جے حضرت سیداحد شهبیداورمولانا اساعیل شهیدنے ان کے دلوں میں پیدا کردیا تھا اسے ختم کرنے کے لئے انگریزوں نے مرزاغلام احمد قادیانی پرنظرعنایت ڈالنی شروع کردی تا کہان کے ذریعہ سے وہ بیداراور کٹرمسلمانوں کوالی شراب بلائے جوان کے اعصاب اور دل ور ماغ کواس قدر ماؤف کردے کہصدیوں انہیں کسی بات کا ہوش ندرہے۔اس سیاسی مقصد کے تحت مرزا قادیانی کا ا بتخاب عمل میں لا یا گیا اور مرزا قادیانی مبلغ اسلام کا چغه پین کرمسلمانوں میں نمودار ہوئے۔ کیونکہ تبلیغ اسلام بہت ہی ضروری اور اہم چیز تھی۔ اس لئے اجتھے اچھے پڑھے لکھے لوگ مرزا قادیانی کے ساتھ ہو گئے اور مرزا قادیانی اپنی تحریر اور تقریر سے لوگوں پر اثر ڈالنے لگے اور مغالطه دینے رہے اور جب علماء وین نے مرزا قادیانی کی گوشالی کی تو فوراً معذرت پیش کر دی۔ مرزا قادیاتی کوانگریزوں نےجس مقصد کے لئے انتخاب کیا تھا۔ انہیں اس مشن کو پورا کرنا تھا۔ اس لئے ہوتے ہوتے آخر میں مسلمانان مند کی طبیعت کے رجحان کوختم نبوت کے مسئلے کی جانب پھیردیا۔جس کاسلسلہان کے مرنے کے بعد آج بھی جاری ہے۔

قادیانی ہتھنٹے

مرزائی قرآن پاک سے اپنے مقصد اور مطلب کے مطابق آیتیں پیش کر کے اور اس کی من مانی غلط تفسیر اور معنی بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان اور اعتقاد پر ڈاکہ ڈالتے چلے جارہے ہیں اور وہ لوگ جوعر بی سے قطعی نابلد ہوتے ہیں اور وہ لوگ جوعر بی دان ہیں ان کوبھی اس تفسیر اور معنی کے آڑیں چکمہ اور فریب دے کر اپنے دام میں بھائس لیتے ہیں اور انہیں اپنے حلقے میں شامل کر کے ان کی عاقبت اور ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی مرز اقادیانی کی نبوت کا ان سے اقرار کروا کرحضور عظایة کے خلاف کھلی بغادت کرتے ہیں اور اپنی اس قصر نبوت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس فتن عظیم کاسد باب ہر مسلمان کا قدین چاہتے ہیں۔ اس فتن عظیم کاسد باب ہر مسلمان کا اوّ لین فرض ہے اور وہ مسلمان جوقاد یانی فریب میں مبتلا ہو کرعا قبت خراب کر بیشے ہیں۔ آئیس کھر راہ راست پر لانے کی سعی کی جائے اور مرزا قادیانی کی جموثی نبوت کا پول کھول کر رکھ دینا چاہئے اور دکھانا چاہئے کہ وہ مرزا قادیانی جو انگریزوں کا پروردہ تھا اس کے حالات زندگی کیا ہے۔ جس نے تمام عمر انگریزوں کی مدح سرائی میں جہاد بالسیف کو حرام قرار دینے میں اور ان کی خوشامہ میں گزاردی تھی۔

حھوٹے نبی

یدایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ حضور عقابات کی پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد (تیس جھوٹے وغاباز نبی ) ظاہر ہوں کے اور بیسب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حالا تکہ بیس جھوٹے وغاباز نبی ) ظاہر ہوں کے اور بیسب کے سب نبی ہونے کا دعویٰ کی ہوں ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوئی نبیس سکتا۔ (بخاری جام ۲۰ می ۱۹۰۵، باب فلامات النہوة فی الاسلام، مسلم ج۲ می ۱۹۵، تاب الفتن والا کلیا ) وغیرہ چنا نبیداس پیشین گوئی کے مطابق مکارود فا بازجعلی نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہے۔ اپنی شیطانی حرکتوں سے سیچ دین کو تباہ مکارود فا بازجعلی نبوت کے دعویدار پیدا ہوتے رہے۔ اپنی شیطانی حرکتوں سے سیچ دین کو تباہ کرنے والوں میں مسیلم کذاب، اسود عنسی، مغیرہ بن سعید مقتول رافصہ ، مخار بن ابی عبید تقفی، فتیل معصب بن زبیر وغیرہم کو باوجود طاقت وقوت کے اسلام جیسے مقدس اور آسانی فہ جب کو مثانے کی تو فیتی نبیس ہوئی۔ جھلاعیسا نبول کے پروردہ فلام ابن غلام مرز اغلام احمد قادیا نی جیسے خود ساختہ نبی کے ہاتھوں سے دین اسلام مٹ سکے گا؟ ہرگر نبیس۔

سليمان بن حسن كى سفاكيال

مرزا قادیانی کے پیشروں میں سلیمان بن حسن باطنی نامی ایک شخص تھا۔ پیشروں میں سلیمان بن حسن باطنی نامی ایک شخص تھا۔ پیشروں میں ساور اپنی طاقت کے اتھوں شکست کھا کر بحرین کی جانب فرار ہوا۔ اس نے مسلمان فاتحوں کے نام ایک تصیدہ لکھ کرروانہ کیا۔ جس کے دو شعر ذیل میں درج ہیں ہے۔

الست انا المذكور فى الكتاب كلها الست انا المنعوت فى سورة الزمر ساملك اهل الارض شرقاً وغرباً

#### الاقير وان الروم والترك والخزر

ترجمه: كياميں وى نبيس مول جس كى پيشين كوئى تمام كتب مقدسه ميں موجود ہے؟ كيا میں وہ جستی نہیں جس کی تعریف سے سور ۂ زمر شاد کام ہے؟ عنقریب میں تمام یورپ اور ایشیاء پر قابض موجاؤل گا۔قیروان ہویاترک وخزر ہو۔

مذكوره بالأفخض بحرين كاربنے والا تھا۔ بيفرقه باطنيه كانهايت بى خونخوار اورجنگ بورمنما تھا۔اس نے ۱۱ سرھیں بھر ہ کولوٹا۔ ۱۲ سرھیں اس نے کوفیکو تاراج کرڈ الا اور ۱۷ سرھیں عین ج کے موقعہ پرخانہ کعبہ پرحملہ کر کے تمام طواف کرنے والوں کو نہ تیخ کرڈ الا اوران کی لاشوں سے چاه زمزم كويات ديا اوركم تعبد في الأرض من دون الله كهر رجر اسودكو الحيرليا اوراساسية ہمراہ بحرین لے گیا۔ یکی نہیں بلکہ کمہ سے سات سو کنواری لڑکیاں بھی گرفآر کر کے اپنے ہمراہ لیتا میا۔ پھر ۱۸ ساھ میں بغداد پر جملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ گمر جب بیہ مقام بیت پر پہنچا تو کسی عورت نے حیت پر سے ایک بڑا پھرلڑ ھکا دیا ادرییشتی اس کے ضرب سے وہیں ڈھیر ہوگیا اور بول قرامطه کی طاقت کے پر فچے اڑ گئے اور ابراہیم بن محمد نیشا پوری کے ذریعے جراسود مکہ معظمه پنجاد يا كميا-اس كى عسكرى طاقت كود كيوكرانسان دنگ ره جاتا تفااوراس كےمظالم كے تصور ے انسان لرز اٹھتا تھا۔اگرحسن اپنی فرعونی طاقت وقوت کے زعم میں مذکورہ بالا کفریہ تعلی ہا تکتے تو چندان تعببنیں ۔ مرمرزا قادیانی کی تعلیاں کتنی معنحکہ انگیز بات ہے۔

ايك اورجھوٹا نيمقنع

اب ایک اور را ندهٔ درگاه خداوندی کی داستان ملاحظه کیجئے۔ نامراد کہتا تھا کہ ش خدا مو<sup>سم</sup> بهي آ دم عليه السلام كي صورت مين تفار چرنوح عليه السلام، ابراجيم عليه السلام اورحمه عالية کی صورتوں میں جلوہ گر ہوا ( جس طرح مرزا قادیانی کہا کرتے تھے ) پھرعلی مرتضیٰ اوراولا دعلی ﴿ کے روپ بدلتا ہوا ابوسلم خراسانی میں ظاہر ہوا اور پھراس کے بعد مقتع کی صورت میں نمودار ہوا۔ اس مخف کا نام مشام بن عکیم ہے۔اس کے چرے پر ہمیشہ برقعدر ہا کرتا تھا۔اس کا کہنا ہے کہتم لوگ میرے جمال جہا نتاب کود کیھنے سے جل جاؤ گے۔اس لئے اس کومقع کہتے تھے۔اس مخفس کا کوہ سیاہ پر ایک زبردست قلعہ تھا۔جس کی دیوارسوفٹ چوڑی تھی۔قلعہ کے گردا گرد تا قابل عبور خندق تھا۔خلیفہمہدی نے معاذبن مسلم کوستر ہزارفوج دے کراس کی گوشالی کے لئے بھیجا اوران کے پیچے سعید بن عمر والجرشی کوبطور کمک روانہ کیا اور یہ جنگ کئی سال ہوتی رہی۔ خندق کوعبور کرنے

کے لئے سعید بن عمر والجرثی نے لو ہے کی دوسیڑھیاں تیار کرائی اور ملتان سے بھینس کی دی ہزار کھا لیں منگوائیں جن کوریت سے پر کر کے خندق کو پاٹا گیا۔ سخت خونریز جنگ کے بعد مقنع کی تیس ہزار فوج نے ہتھیار ڈال دیا اور باقی مائدہ نہ تیخ کردیئے گئے۔ مقنع نے قلعہ کے اندر تا نبا پھھلار کھا تھا۔ جب اس کا کچھ پہتہ نہ چلا تو گھسا دی گھست و بیسی تو توریش کود پڑا اور پھل گیا۔ جب اس کا کچھ پہتہ نہ چلا تو اس کے معتقدین نے کہنا شروع کیا کہ آخر خدا تو تھا ہی اپنے عرش پر چلا گیا۔ اتی زبر دست طاقت اور جمعیت کے ہوتے ہوئے مقنع نے فہ کورہ بالاحرکشیں کیں۔ اسے تو طاقت واقتہ ارکا نشہ کہا جا سکتا ہو ایک مرز اقادیا نی کے پاس بجز خشک مراق اور امراض کے رکھا ہی کیا تھا۔

احادیث سےاٹکار

یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ مرزا قادیانی سے پہلے ہر دور میں مدی نبوت،معتزلہ، خوارج، وغیرہ اہل اہوا نے احادیث صححہ کے اٹکاری میں اپنی سلامتی اور عافیت دیکھی۔انہوں نے احادیث صحیحہ کے ان تمام ذخیروں کو جو (اسوؤختم الرسل علی ہے کی زندہ شرح ہے) خطر ہے میں ڈالنے میں کوئی دقیقہ نیا ٹھارکھا۔ کیونکہان کےاس طرح کرنے سے اجماع جس کی بناحدیث نبوی پر ہےخود بخو د بے حقیقت ہوکررہ جائے گی۔جس کی تفصیل یوں ہے کہ نظام معتزلی نے ا جماع صحابہ کوغلط قرار دیتے ہوئے صاف کہد یا کہ امت محمد پیگمراہی پرمجتع ہوسکتی ہے۔ (الفرق ص١٥٥) حالاتكم حضوركا ارشاد بي "لا تجتمع امتى على الضلاله (مشكوة ص ٣٠)، بابباب الاعتصام بالكتاب والسنة)" (ميرى امت برگز گمرا بى پراجماع نہيں كرسكتى تھى۔ يعنی سارى امت مراہ نہیں ہوسکتی۔ } اب ہمیں اچھی طرح اس تلتہ کو مجھنا جائے کدا حادیث میحد کے اٹکار کے یردے میں وہ کون ساراز بوشیرہ ہےجس کی بنا پراہل باطل کا خملہ سب سے پہلے حدیث ہی پر ہوتا ہے۔ مگر اہل حق کی نگا ہوں سے کوئی راز چھیا نہیں رہتا۔ علماء حق نے اعلان کردیا اور وضاحت کے ساتھ بتادیا کہ انکار حدیث سے ابطال اجماع وقیاس لازم آئے گا۔اس انکار کے بعد اب صرف ایک چیز کتاب الہی رہ جائے گی۔جس کو ہرزندیق و طحدا پنی ہوائے نفس اور جاہ طلی کی غرض سے تو ڑ موڑ کر پیش کرتا رہے گا۔ اس خطرہ عظیم کومحسوس کرتے ہوئے حافظ ابن القیم نے الجیوش المرسلة جیسی معرکتدال آراتصنیف لکھی۔ تا کہ شرع محمدیؓ کے اصول اربعہ ( کتاب سنت واجماع قیاس) کواہل ہواء کے حملوں اور فریب سے بھایا جا سکے۔علماء اسلام کے نز دیک نظام معتزلی کا فر اور طحد بــــــمرزاغلام احدقاد يانى في اسراز درول يرده كوياليا-اى ليحمرزا قاديانى ادراس كى جماعت کہیں احادیث صیحہ کا انکار کرتی ہے۔ کہیں فقہ اسلامی پر زبان طعن دراز کرتے ہیں۔فرقۂ باطنیہ کی طرح مرزائی دعوت کے بھی مدارج مقرر کئے ہوئے ہیں۔

(ديكهوكماب الفرق بغدادي ٢٨٢)

#### قاديانيت كايبلازينه

مرزائیوں کاسب سے پہلاالمیہ گمراہ کن زید بیہ ہے کدورس قرآن اور تغییر قرآن میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے مسلمان احساس کمتری میں جٹلا ہوکرا پنے اسلاف اوران کے علمی کارناموں سے قطعاً بدظن ہوجا عیں اوران سے منہ موڑ کر مرزائی لٹریچر کی طرف متوجہ ہوں۔ جس کی نشروا شاعت میں مرزائی زمین وآسان کے قلابے ملاتے رہتے ہیں اور تبلیغ اسلام کے آثر میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدہ پرڈاکہ ڈاکٹے رہتے ہیں۔

(دیکھور جمد قرآن انگریزی وترجمہ بخاری شریف مولفہ مرز امحمطی قادیاتی)

#### قاديانيت كادوسرازينه

مرزائیوں کا دوسرازینہ ہیہے کہ مرزا قادیانی کوراست باز، برگزیدہ،تمام صفات کا ملہ کا ما لک اورکمل انسان تسلیم کیا جائے۔ کا مالک اورکمل انسان تسلیم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص مرزا قادیانی کوصدافت کا پتلاتسلیم کر لے گاتو پھراسے نبی اور رسول ماننے میں کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ وہ شخص اس کے اعلیٰ کردار اور شخصیت پر

ایمان لاچکاہے۔ جسے وہ خطا اور قصور سے مبرامعصوم انسان مان لیا ہے۔ یکی وہ دھوکے کی ٹئی اور باب مرزائیجات کے افراد کھلا رکھ کرمسلمانوں کو دھوکہ دے باب مرزائی جماعت کے افراد کھلا رکھ کرمسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔اس کے بعد قادیا نیت کا ایک اور زیند شروع ہوتا ہے۔ میدوہ زیندہے جس پر قدم رکھتے ہیں مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو پیشتا ہے۔

قاديانيوں كى ذہنيت

عجب جیرت اور استعجاب کا کام ہے کہ مرزائی اور قادیانی حضرات مرزاقادیانی کی بدزبانی جموئے دعوے نبوت، دعوئے میں موعود وغیرہ کے باوجود بھی ان کو نبی مانتے چلے آرہے ہیں اور مرزاقادیانی کی عبرتناک موت سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ بلکہ دن رات دوسرے مسلمانوں کے ایمان پرڈاکہ ڈالنے اور انہیں تبلیغ کی آڈییں پھاننے کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔ حدیث صحیحہ کا انکار کرتے ہوئے مرزاقادیانی کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اب کس

حدیث کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ کیونکہ اس کے دادی مرد ہے بیں تو مرزائی اور قادیانی حضرات کو معلوم ہوتا چاہئے کہ جب مردوں کی روایت غلط اور نا قابل اعتبار ہے تو پھر مرزا قادیانی جو دعوے نبوت کے بعد مولانا ثناء اللہ صاحب ہے مباہلہ کرتے ہوئے مولانا موصوف کی زندگی ہی میں گذاب اور مفتری کی فہرست میں اپنانام درج کراکر ہیفنہ کے مرض میں بہتلا ہوکر دنیا ہے چل میں گذاب اور مفتری کی فہرست میں اپنانام درج کراکر ہیفنہ کے مرض میں بہتلا ہوکر دنیا ہے چل لیے اور ان کی نبوت پر لیے اور ان کی نبوت پر قادیانی حضرات اب تک کیے ایمان رکھے ہوئے ہیں جو ائمہ احادیث وصحابہ کرام و محدثین عظام سے خلاموں کے غلام کی بھی گردیا تک چینچنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

صحابة كي توبين

حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو ہر برہ اسے مرزا قادیانی کو خاص طور پراس کے بین سے موزا قادیانی کے خودسائنہ نبوت کا آئینہ کلراکر کیاتی بیش وعناد ہے کہ ان بزرگول کی روایت سے مرزا قادیانی کے خودسائنہ نبوت کا آئینہ کلراکر سے باش پاش ہوجا تا ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی حضرت ابو ہر برہ اگو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ بنی گذرہ تھے اور درایت اچھا نہیں رکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود اسے تو بہت ہوں کہ: '' حق بات تو یہ کہ ذہ نی اور ہزرہ سرائی مرزا قادیانی کی ملاحظہ بیجئے۔ مرزا قادیانی کہ جہنرا تا دیانی کا ملاحظہ بیجئے۔ مرزا قادیانی کہ جہنرا تا دیانی کا انسان تھا۔' (ازالہ اوہام ص ۴۹ ہزائن جسم ص ۴۲ ہزا کا افسراعلی بنا کر بھیجا تھا اور یہ کھا تھا۔''ابعث الیکم بعبد االلہ بن مسعود معلماً (ازالة الخفا) ''عبداللہ ابن مسعود معلماً (ازالة الخفا) ''عبداللہ ابن مسعود معلماً (ازالة الخفا) ''عبداللہ ابن مسعود کی جو ہر بی کی شخصیت کے جو ہر بی کی شخصیت تھے۔ اس میں مناکم اور عدم بیدا کئے اور یہاں ایک مرزا قادیانی کی تھی شخصیت کے جو ہر دنیاوی ودینی امتحان میں ناکام اور نامراد نگلے۔ اگر مرزا قادیانی کا میاب ہوئے تو صرف اپنی خودسائنہ نبوت کے امتحان میں ۔ کیونکہ یہاں تو ان کے لئے کوئی نصاب بوتا بھی تو کیونکر۔ جب کہ لا نبی بعدی ارشاد فرما کر حضور عقالیہ نے کا ذب اور مفتری معیان نبوت کی امیدوں پریائی بھیردیا ہے۔

مرزا قاديانى كااستاد

یہ چیز اچھی طرح ذبن نشین کر لینی چاہئے کہ مرزا قادیانی کے اندر دراصل نظام معتزلہ طحد اکبر کی روح حلول کر گیا تھا۔ نظام معتزلی کا فر، طحد اور زندیق تھا۔ اس نے صحابہ کرام گسی شان میں زبردست گتاخیاں کی ہیں۔علامہ بغدادی لکھتے ہیں کہ نظام معتزلی کا شاگر دعمرو عثان جاحظ نے اپنی کتاب المعادف و کتاب الدنیا میں لکھا ہے کہ نظام محدثین پراس لئے طعن کیا کرتا تھا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاکی احادیث کو کیوں روایت کیا ہے۔ کیونکہ نظام ابو ہریرہ ٹاکو دنیا بھر کا جھوٹا گردانیا تھا۔ یہی نظام فاروق اعظم ٹا درسیدناعلی ٹپر بھی نا پاک حیلے کرتا تھا۔ ابن مسعود ٹاکوریت مسلمہ نقذیر ، مجزوش القمراور جنات کے دیکھنے میں کا ذب تھہراتا تھا۔ نظام اہل بیت رضوان اللہ علیہم پر بھی دشام طرازی سے کام لیتا تھا اوران کی تو بین کرتا تھا۔ جن کی تعریف میں خداوند قدوس کا مقدس ارشادر ضی اللہ عندور ضوعنہ نازل ہوا۔

(الفرق ص ١٣٣)

نظام ابوہریرہ فلا کو کا ذب اس لئے کہنا تھا کہ آپ کی روایت سے معتزلہ پر بھاری چوٹ پر تی تھی۔ نظام اجماع صحابہ کے جمت ہونے کا بھی منکر تھا اور کہنا تھا کہ صحابہ کرام اور تمام امت گراہی پر مجتمع ہوسکتی ہے۔ امت گراہی پر مجتمع ہوسکتی ہے۔

نظام ہروقت شراب کے نشہ میں چور رہتا تھا اور اس کا بڑا دلدادہ تھا۔ نظام ہا وجود مذکورہ بالا گمراہیوں کے دنیا بھر کا فاسق وفاجرتھا۔ گناہ کہا ئربڑی بے باکی سے کیا کرتا تھا۔ اسی نظام معتزلی کی تقلید کرتے ہوئے مرزا قادیانی بھی انکار حدیث کرتے ہے۔ صحابہ کوگالیاں دیتے ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کے مسلم عقائد معراج ، مجزہ شق القمر وغیرہم کا انکار کرتے ہے۔ قرآنی آئی آئیوں کو اپنے مطلب کے مطابق تو ڈمرو ڈکر چیش کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کا منفقہ فتو کی ہے کہ مرزا قادیانی دعو کی نبوت اور انکار حدیث نیز تو ہیں انبیاء کرام ملیم السلام وغیرہ کے تے کا فرہیں۔

مرزا قادياني كاانجام

نصف صدی نے بھی زیادہ عرصہ گذر گیا کہ علماء دین ، محدثین واکابر ملت اپنی تحریراور تقریر سے قادیا نی ند ہب اوراس کے لئریچران کے مناظرے کا منہ تو ٹر جواب دیتے چلے آئے۔ الجمد للہ! ہر محاذیر قادیا نیوں کوزک اٹھانی پڑی اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالی اہل علم اور پڑھے لکھے نوجوانوں کا طبقہ قادیا نی کذب وافتر اء کا تاریو بھیرتے رہیں گے۔قادیا نیوں کو انکار حدیث اور انکار خمتہ وہ تو ل کری رہے گیے۔ جب کہ خداوند قدوس انکار خم نبوت کی جو سرا قدرت کی جانب سے لئی ہے وہ تو ل کری رہے گی۔ جب کہ خداوند قدوس نے ان کے جموعہ نے نبی مرز اغلام احمد قادیا نی کو خودان کی منہ مانگی دعاء کی بناء پر اسہال اور تے کے عذاب بیں ہتلا کر کے دنیا کو بتادیا کہ کذاب کی بیسر اے۔ (دیکھوتاری شرز)

ا نكارجديث كاوا قعه

اب مثال کے طور پرایک واقعہ پیش کروں گا کہ اٹکار حدیث کی دنیاوی سزا کیا ہے۔ اس کے متعلق عالم اسلام کی عظیم ترین شخصیت خلیفه بارون الرشیدعباسی اوران کے دورسعادت اثر کا وہ واقعہ ہے جے خطیب بغدادی متوفی ۲۳ مرحی تاریخ سے اخذ کیا گیا ہے۔خطیب بغدادی نے قاضی القصاٰۃ عمر حبیب عدوی حنفی کبیر کے حالات میں خود قاضی موصوف کی زبانی واقعات ذیل نقل کیا ہے۔قاضی موصوف فرماتے ہیں کہ دربار ہارون الرشید میں میرے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ایک فریق نے ابو ہریرہ ہ کی روایت بطور سند پیش کی۔ دوسرے فریق نے کہا ابو ہریرہ ہ کی روایت پراعتبارنہیں اور وہ جھوٹا ہے۔ خلیفہ نے بظاہراس کی تائید کی۔اس پر میں نے چیک کر کہا ابوہریرہ ی کریم علیہ کی احادیث میں راست باز ہیں اور نقل حدیث سیح طور پر کرتے ہیں ۔میریاس تن گوئی سے خلیفہ ہارون الرشیر بہت برہم ہوئے اور بیں اس وقت در بار سے اٹھے كرچلا آيا \_ تعوزى دير بعد خليفه كاقاصد كانتيا اور كمنے لگاكه آپ كوامير المؤمنين بلاتے بيں قبل ہونے کے لئے سرے کفن باندھ کر نکاویین کرمیں نے اپنے دل میں کہا کہ یا اللہ میں تیرے محبوب اور پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ اور آپ کے جان شار صحابی کے اجلال وتعظیم کی خاطرت کوئی اور راست بازی سے کام لیا تھا۔اب تو بی حافظ اور تکہبان ہے۔ جب میں دربار میں پہنچاتو دیکھا کہ خلیفہ آسٹین چڑھائے خنجر ہاتھ میں لئے کری پر بیٹھا ہے اورسامنے ادھوڑی بچھی ہے۔ (اس پراٹا کرذ نے کرنے کا دستورتھا) خلیفہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تو نے میرے قیصرفشان شاہی در بار کی وہ ہٹک کی جس کی نظیر میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ بتا کیا کہنا چاہتا ہے۔اس پر میں نے کہا کہ آپ کے اس نظریہ کوتسلیم کرنے سے خودسر کار دوعالم علی کے کی تعلیم یاک کی تنقیص لازم آتی ہے۔ کیونکہ جب حضور کی سیالت کے صحابہ کذاب ہوئے تو پھرتمام شریعت ہی باطل ہو گئی۔مثلاً نماز،روزہ،طلاق ونکاح، حج،ز کو ۃ اورحدود شرعیہ سب باطل ہوجا نمیں گے۔ اس پرخلیفہ کچھ سوچنے گئے۔ پھر فرما یا عمر بن حبیب خدا تخجے سلامت رکھے تو نے مجھے بچالیا اور جحےدس ہزاردیٹارانعام دے کرباعزت والیس کیا۔

اس سے ثابت ہوا کہ گمراہ اہل بدعت جیسے معنز لہ، خوارن ، روافض اور ملا حدہ وغیرہ اہل منال ایک دوسر سے کی ہمیشہ تکفیر کرتے رہے اور احادیث میحے کا بھی اٹکار کرتے چلے آئے۔ یہ واضح رہے کہ اگر حدیث میحے کا اٹکار کیا جائے (جس کو متبدعین ملاحدہ) عقائد کے ہرضروری مصے کو پہلے ہی رد کر چکے ہیں تو پھرالی حالت میں رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ کوئی شارح لینی شارح قرآن مجید مبعوث ہوا ہی نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیۓ کہ نبوت کی سرے سے ضرورت ہی نہیں۔فقط اتنا کا فی ہے کہ کوئی دستاہ یزعرش معلی سے ایکا دی جائے اور مکلفین خود پخو د پڑھ کرحسب مرضی ومنشاءاس پرعمل کرتے جائیں۔ ممسیح کی جھوٹی قبر

اب آ مے حضرت میں این مریم علیہ السلام کے متعلق مرزا قادیانی کا محیرالعقول کا رنامہ ملاحظہ کیجے۔ فہ کورہ بالاعقیدہ فاسدہ کے اختراع کے بعد مرزا قادیانی کومعا خیال آیا کہ حضرت میں علیہ السلام کی قبر بھی کہیں معین کردین چاہئے۔ تاکہ وفات میں بیٹین ہواور پھر ہو بھی اتی قریب کہ عقل کے اندھے اور گانٹھ کے پورے مریدوں سے کہا جا سکے کہ بیہ ہاس میں کی قبر جس کا مدت سے انتظار کیا جارہا ہے۔ کیونکہ معاملہ ذرا پیچیدہ تھا اور تراشیدہ الہا مات کے دائرے سے نکل کر واقعات وحقاکن ومحسوسات وشواہدسے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کواس کی سرانجام دہی کے لئے بہت کچوتو راجوز کرنا پڑا۔ جس کی دلچسپ داستان درج ذیل ہے۔

 مجی خیال ہے کہ چھے حصدا پئی عمر کا افغانستان میں رہے ہوں گے اور پچھے بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو۔''

(می بندوستان میں ۱۹۰۰ - بنروائن ج۱۵ می ۱۹۰۰ - بنروائن ج۱۵ می ۱۹۰۰ - ۱۰ دیکھا آپ نے مرزا قادیانی کی بربان قاطع اور جمت ساطع مرزا قادیانی کشمیر میں مسیح کی قبر تیار کرد ہے ہیں۔مرزا قادیانی نشمیر میں نہایت میں شاندار تیار کردی اور آپری جغرافید دانی کا بھی اعلی جوت پیش کردیا۔ گرمرزا قادیانی اس تاریخ کا حوالہ دیئے سے قاصر رہے کہ خرکس مؤرخ نے کس صدی میں کہاں اور کس جگہ اور کس تاریخ میں الی بے پر کی اڑائی ہے اور اس نایاب اور نادر روزگار تاریخ کے وہ کون سے زریس صفحات ہیں جن کا حوالہ پیش کرنے میں مرزا قادیانی اور ان کے مرید آج تک سریگریاں نظر آرہے ہیں۔ جبوٹ کی انتہاء

اب ذرامرزا قادیانی کے ذکورہ الفاظ کی حقائیت کی کشش ملاحظہ ہو ۔ کہیں لکھتے ہیں:

"سفر کیا ہوگا، گئے ہوں گے۔" پھر کہیں کہا جا تا ہے: " نظینی امر ہے شہر ہے ہوں گے۔" کہیں کہہ دہ ہے ہیں: "کوچ کیا ہوگا۔" کہیں ہے پر کی اڑارہے ہیں کہ: " نظینی ہے سکونت اختیار کی ہوگ۔" اور کہیں حافظہ پرزورڈالتے ہوئے کہتے ہیں: "رہے ہوں گے۔" ذراان لفظوں پر خور فرما ہے کہ ایک مدگی نبوت جے تمام یا تیں دمی اور الہام کے ذریعہ معلوم ہوتی رہتی ہیں دہ وہ قعات اور حقائی اور عیاری ومکاری کے چٹان سے کراکلراکلراکلر خود اپناسر پھوڑ رہا ہے۔ مرزا قادیانی کوتو چاہے تھا کہ اتنی زحمت اٹھانے کے بجائے اپناوہ بی پرانا اور بوسیدہ حرب استعال کرتے کہ جھے الہام ہوا ہے کہ عیلی الملام کی قبر سمیر میں فلاں محلے میں موجود ہے۔ اس طرح مرزا قادیانی اپنی تراشیدہ وخراشیدہ وئی کے ذریعے اپنے مریدوں اور محقود کو بڑی آسانی سے دام کر سکتے تھے اور پیشین گوئی کا وہ حربہ جے مرزا قادیانی (انجام معقدوں کو بڑی آسانی ہمولانا ثناء اللہ صاحب کی موت کی پیشین گوئی) میں ہمیشہ استعال کرتے آتھ میں مکلوحہ آسانی ہمولانا ثناء اللہ صاحب کی موت کی پیشین گوئی) میں ہمیشہ استعال کرتے کو اور ان جو چکا تھا۔ کاش مرزا قادیانی کو ان باتوں کا خیال آتا تو ایسی فاش فلطی کے کار آمد بھی ثابت ہو چکا تھا۔ کاش مرزا قادیانی کو ان باتوں کا خیال آتا تو ایسی فاش فلطی کے ارتکاب ہے تو ہیں ہے۔

مزید برآ ل مرزا قادیانی کابدارشاد بھی آنے والے نبیوں کے لئے سرمہ چشم بصیرت

رہےگا''اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی کی ہو۔''' یادرہے کہ افغانوں میں ایک تو م عیسی خیل کہلاتی ہے۔ کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہو۔'' کیونکہ مرزا قادیانی نے ہی اس کذب وافتر اوکا آغاز کر کے اپنی نبوت اور الہام کا پر دہ چاک کر ڈالا۔ بقول مرزا قادیانی کے بیجی یقینی امرہے کہ یوسف علیہ السلام بھی مصر سے افغانستان تشریف لائے ہوں۔ جو شایداس وقت حکومت مصر کا باجگذار ہوگا اور پچھ بعیر نہیں کہ آپ نے یہاں شادی کی ہواور یہ یوسف زئی قبیلہ حضرت یوسف نئی ہواور یہ یوسف زئی میلہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اس کے علاوہ افغانستان میں اور بھی بہت سے قبیلے آباد سلیمان علیہ السلام ، عمر شمان خیل ، علی خیل وغیرہ وغیرہ ۔ ممکن ہے اس قبیلے کے لوگ بھی سلیمان علیہ السلام ، عمر شمان میں کے مال کر دیا۔ افسوں کہ مرزا قادیانی احادیث صححہ کو ظنیات بلکہ موضوعات قرار دے کر اور خود سودائے نبوت میں اس قسم کی مطحکہ خیز اور بے سرویا با تیں کہ کر موضوعات قرار دے کر اور خود سودائے نبوت میں اس قسم کی مطحکہ خیز اور بے سرویا با تیں کہ کر موضوعات قرار دے کر اور خود سودائے نبوت میں اس قسم کی مطحکہ خیز اور بے سرویا با تیں کہ کر موضوعات قرار دے کر اور خود سودائے نبوت میں اس قسم کی مطحکہ خیز اور بے سرویا با تیں کہ کر موضوعات قرار دے کر اور خود سودائے نبوت میں اس قسم کی مطحکہ خیز اور بے سرویا با تیں کہ کر موضوعات قرار کی جائشینی کا خوب خوب خوب اداکیا ۔

بوخت عقل زجرت كداين چه بوالحجي است

اصل وا قعه

مرزاقادیانی کی مذکورہ بالا فساد طرازی پر بحث کرنے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ بیان کر دیا جائے۔حضرت ائم تفسیر نے آیت ' و جعلفا ابن مدیم وامة آیة و آوینا الیٰ ربوۃ ذات قدار و معین '' کی تفسیر میں (انام طبری ص۱۲۱۲، این اثیر ص۵۱۱) ابوالغد اء ص ۱۳۵۸، ابن فلدون ص۱۲۱، ابن سعد ص۲۱) نے تصریح کی ہے کہ شاہ ہیروڈسیں کے مظالم سے نگل آ کر حضرت مریم علیما السلام صدیقہ حضرت عیسی علیم السلام کی پیدائش کے بعدان کے ہمراہ ملک شام کوچھوڑ کرممرآئیں۔ پھر بارہ سال کے بعد مصر سے واپس آ کر شہر ناصرہ (شام) میں اقامت اختیار کی۔ یا قوت جموی نے (مجم البلدان ن۸ ص ۲۳۷) پر لکھتا ہے کہ بادشاہ فہ کورہ کا نام باررودس تھا سے بادشاہ فہ ہمباً مجوس اور مجوی حکومت کا تا جدار تھا۔ شاہ فہ کور کے مرنے کے بعد مریم علیما السلام می عیسی علیہ السلام شام واپس آ کر ناصرہ بیس مقیم ہوئیں اور وہاں اٹھا دہ سال تک مریم میں سال کی عمر میں واقعہ صلیب اور رافع پیش آ یا۔ دیکھو (تغیر ابن کیر س کیا گیا۔ بعدہ شینتیں سال کی عمر میں واقعہ صلیب اور رافع پیش آ یا۔ دیکھو (تغیر ابن کیر س ص ۱۳ کی سے اس میں بیش میں میں میں بیش میں بیش میں بیش میں بیش میں بیش می بیش میں بیش میں

مرزا کی نا کامی

چہ دلاور است دزوے کہ بکف چراغ دارد اس مضمون کاموادمولا نا نورالحق صاحب(لاہور) کے مقالے سے لیا گیا ہے۔ (نوٹ: مولانا نورالحق صاحب کا رسالہ التعرف بیوز آ سف بھی احتساب کی جلدا ۳

میں چھپ چکا ہے۔ مرتب)

سياني

چن برة العرب كے مشہورشہر مكہ معظمہ ميں سيح عليه السلام كى ولا دت كے • 24 سال بعد حضرت آمنہ بنت و هب قرشیہ كے بطن سے سركار دوعالم محمد رسول الله علیہ پیدا ہوئے۔ ينتيم

آپ کی پیدائش سے چند ماہ پیشتر آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبدا ﷺ ملک شام سے والسی ش مدینہ منورہ ش انقال کر گئے اور آپ بیتیم ہوگئے۔ آپ کے پیدا ہونے کے سات ون بعد آپ کے وادا عبدا ﷺ نے نہایت دھوم دھام کے ساتھ آپ کا عقیقہ کرایا۔ لوگوں کے بوچھنے پر آپ کے دادا نے کہا۔ اپنے بوتے کا نام ''محمد'' رکھتا ہوں۔ تا کہ سارے جہاں کی تعریف کا وہ مستحق ہوجائے۔ چندروز تک آپ کی والدہ حضرت بی بی آ منداور ابولہب کی آزاد کردہ بائدی تو بید کا دورھ پینے کے بعد عربی دستور کے مطابق آپ گوقبیلہ بنی سعد کی شریف تورت علیمہ کے بیرد کر دیا۔ جو آپ کو دورھ پلانے کے علاوہ آپ کی جسمانی تربیت بھی کرتی تھی اور آپ کی برکتوں سے حضرت علیمہ کا سارا گھر ظاہری وباطنی دولتوں سے مالا مال ہور ہاتھا۔

ورسينتيم

چارسال کی عمر میں شق صدر کے واقعہ کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس پہنی گئے اور چھ سال کی عمر میں والد کے دشتہ وارول سے ملاقات کرنے کے لئے والدہ کے ہمراہ مدینہ پنچے۔ایک ماہ کے قریب رہ کر مکہ کی واپسی میں ''ابواک'' نامی جگہ پر والدہ محتر مدیعنی ٹی ٹی ٹی آ منہ کے فوت ہوجانے کی وجہ سے پتیم سے در پیتیم ہوگئے۔

ابتدائي حالات

آ ٹھ سال کی عمر تک آپ اپنے داوا حضرت عبدا ﴿ کی پرورش میں رہے۔ داوا كانقال كے بعد آپ اپنے چاحفرت ابوطالب كے آغوش تربيت ميں پرورش يانے لكے۔ اور باره سال يعمر من چيائے مراه تجارتي قاقله كساتھ ملك شام كى سرحد د بھرة على ينجے بجرارا مب كمنع كرنے يرآ باب جيا كے مراه كمدوالي آ كئے اور تجارتى كامول اور خلق الله ك فيض رساني مين مشغول مو كئے۔ جب آپ كى عمر ٢٠ سال كى موئى تو آپ حرب الفجارك مشہور ومعروف جنگ میں قریش کی طرف سے نہایت بہادری سے شرکت کی۔اس کے بعد آ پ حلف الفضول میں اپنے ماموں کے ساتھ شریک ہوئے۔جب آپ کی عمر ۲۵ سال کی ہوئی تو مکہ كمشهور ومعروف خانداني تاجري ليس ساله بيوه حضرت خديجتة كفلام ميسره كيهمراه تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ واپسی پرآپ کی ایما نداری اور دیا نتداری کو دیکھ کر حضرت خدیجیہٌ نے نکاح کی درخواست کی۔حضور علی کے بیا حضرت ابوطالب اور حضرت خدیج کے جیا عمرو بن اسد کے زیرا ہتمام آپ کی شادی ہوئی جن سے دولڑ کے لینی حضرت قاسم اور عبداللہ اور چارلز كيال يعنى حضرت زينب مصرت رقير مصرت ام كلثوم مصرت فاطمة پيدا موس بب آپ کی عمر پینتیس سال ہوئی توسیلا ب کی وجہ سے تعبیۃ اللّٰدی دیواریں گریزیں۔ ہرقبیلہ نے اپنی ا پن یاک کمائی سے کعبة الله کی تعمیر میں حصہ لیا۔جب تجراسود کے رکھنے کی باری آئی تو برقبیلہ اور بر هخص <sup>ن</sup>ی تمنامیقی که و بی اس مقدس پتھر کواٹھا کراس کی جگہ پرر کھے۔اس پر جھگڑا بڑھا۔ جنگ وجدال کی گفت گئی۔ آخر حضرت خالد بن ولید کے چیا ابوامید فخر دی نامی بوڑ ھے قریثی کے مشورہ پر رک گئے۔ بوڑھےنے کہا کیاتم لوگ کل کعبة میں سب سے پہلے داخل ہونے والے مخف کا فیصلہ مانو ميكا \_ توم نے جواب ديا \_ بال! جميس منظور ہے \_حضور علي سب سے يميل كعبة للديس داخل ہوئے۔آپ کود کھ کرساری قوم چلا آھی' محمدالصادق الامین''اے سے امانت دار (صلی

الله عليه وسلم) ہم آپ كے فيط كو مانے كے لئے تيار ہيں۔آپ توم كے ہمراہ حجراسود كے پاس تشريف لائے۔ چادر بچھائی۔ وست مبارك سے حجراسوداٹھا كر چادر ميں ركھ كرفر مايا كہ ہر قبيله كا ايك ايك فرد چادركا كونہ پكڑ كراصلى مقام پر پہنچائے۔ اس كے بعد آپ نے وست مبارك سے حجر اسودكواس كى جگه پر ركھ ديا۔ جس كى وجہ سے بڑا فتنہ دب كيا۔

نبوت

جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی تو خدا دند قدوس نے خاتم النبیین کے عہدے سے آپ کوسر فراز فرما یا اور انسانیت کے آخری دستور العمل قر آن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے آپ پر تازل فرمایا۔

نبوت کے بعد

اللہ تعالیٰ نے حضرت محررسول اللہ علیہ کی آخری تیس سالہ زندگی میں ایک الیک اورجامع کتاب نازل فرمائی جوتمام انسانی ضروریات کی حامل ہے۔ انسانی زندگی کے سی شعبے کو ناکھمل اور تشدہ محیل نہیں رکھا۔ اس میں توحید ورسالت کی کھمل تعلیم ہے۔ قرآن احکام وقوا نہیں کی کھمل کتاب ہے۔ بیشعائر اسلامی کی جامع تعلیم دینے والی کتاب ہے۔ تاریخ اقوام انسانی شعبۂ زندگی کے ضروری اور اہم مسائل عبادات ومعاملات کی اہم با تئیں۔ اخلا قیات کی انسانی شعبۂ زندگی کے ضروری اور اہم مسائل عبادات ومعاملات کی اہم با تئیں۔ اخلا قیات کی اعلیٰ تعلیم۔ دعاؤں اور مناجاتوں کے لئے حسین جملے۔ حشر ونشر جزا ومزا کے متعلق مرکل بیان اعلیٰ تعلیم۔ دعاؤں اور مناجاتوں کے لئے حسین جملے۔ حشر ونشر جزا ومزا کے متعلق مرکل بیان بیاک میں موجود ہیں۔ چونکہ بیقر آن مجیدا بئی جا معیت کے اعتبار سے آخری رسول سے اور حضور حقیقہ بھی کتاب میں موجود ہیں۔ چونکہ بیقر آن مجیدا بئی جا معیت کے اعتبار سے آخری رسول سے اور حضور حقیقہ بھی کے ذریعہ انسانیت کی تعلیم کرائی تھی۔ اس لئے آپ میں تمام اعلیٰ خوبیاں پیدا کردی گئیں تھیں۔ جو ذریعہ انسانیت کی تعلیم کی کی میں انسانی خوبیاں پیدا کردی گئیں تھیں۔ جو انسیاء میں انسانی انسانی اور دیا نت، نبوت انبیاء سابقین کی بشارت، مجرہ و لین خرق عادات کا صدور، عمدہ تعلیمات مثلاً کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارت، آپ کے بعد کی جدید نبی کی عدم ضرورت، آپ کے بعد کی جدید نبی کی عدم ضرورت، آپ کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والے کا کذب، آپ کی تعلیمات پڑھل کے دور کوئی کرنے والے کا کذب، آپ کی کی تعلیمات پڑھل کرنے والے کا کذب برآپ کی تعلیمات پڑھل کرنے والے کا کذب برآپ کی تعلیمات پڑھل کی تعلیمات کی تعلیما

سچ نبی کے اوصاف اور اخلاق حسنہ

قرآن پاک میں آپ کے متعلق 'انک لعلیٰ خلق عظیم (القلم: ۴) ''اور حدیث میں ''ان الله بعشنی لتمام مکارم الاخلاق (مشکوة ص ۱۵، باب فضائل سید المرسلین) ''فرمایا گیا ہے۔ یعنی ایک سے پنف برمیں جوجو خوبیاں ہونی چا تیس وہ سب آپ ودی میں ۔ نفصیل ہے ہے:

آپ مندہ جبیں، زم نو، مہر مان طبع تھے۔ سخت مزاج، تنگ دل نہ تھے۔ بات بات پر شور نہ کرتے ہے۔ وادر ننگ گیرنہ تھے۔ آپ مور نہ کرتے تھے۔ کوئی براکلمہ منہ سے کبھی نہیں نکا لئے تھے۔ عیب جواور ننگ گیرنہ تھے۔ آپ کے اخلاق نہایت ہی کر بمانہ وشریفانہ تھے۔ معاشرت بھی اچھی تھی۔ گفتگو شیریں اور انتہائی نرم تھی۔ آپ تھے۔ آپ میں محبت و بجز وا کلساری بھی تھی۔ آپ آپ اپنے متبعین کے ساتھ خواہ وہ معمولی درجہ ہی کیوں نہ رکھتا ہوا نتہائی محبت سے ملتے تھے۔

تواضع خاکساری،انسانی راحت رسانی،سیرچشی اورسٹاوت آپ کا جزوین چکی تھی۔ حیاء کا بیرعالم تھا کہ بقول حضرت عا نشہ صدیقہ آ ہے کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا دار تھے۔کوئی الی بات جونالپند ہوتی تواس ہے آپ درگذر فرماتے۔کوئی آپ سے امیدر کھتے تو آپ اس کو مايوس نهكرت اور ندمنظوري ظاہر فرمات تھے۔ بلكه خاموش رہتے تھے۔مزاج شاس آپكا تيور د کیوكرآ پ كا مقصد بجه جاتے تھے۔آپ تين باتوں سے خود بھى بچتے تھے اور دوسرول كو بھى بچنے کی تاکید فرماتے۔(۱) کج بحق۔(۲) ضرورت سے زیادہ گفتگو۔(۳)جو بات مطلب کی نہ ہو اس سے احتراز۔ آپ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ کسی کی اندرونی حالات کی ٹوہ نہیں لگاتے تھے۔مفید باتیں کیا کرتے تھے۔جب آپ کلام کرتے توصحابہ اس طرح خاموش ہوکر سنتے گویاان کے سرول پر پرندے بیٹے ہوئے ہیں۔جب آپ چپ ہوجاتے توصحابہ آپس میں بات چیت کرتے تھے۔آپ نہایت فیاض، راست کو، نہایت نرم طبع تھے۔ اگر کوئی پہلی دفعہ د کھتا مرعوب ہوجا تا۔لیکن جیسے جیسے شاسائی ہوجاتی تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ نے مجمی کسی کوضرر نہیں پہنچایا۔ آپ لوگوں کو اپنے مقابلہ میں ترجیح دیتے تھے۔ آپ نفریوں کی دعوت قبول فرمالیا کرتے متھے۔ یتیموں اور مصیبت زووں کو دیکھ کر جمدردی فرماتے۔اپنے کھانے میں سکسی نہ کسی کونٹر یک کرلیا کرتے تھے۔آ ہے عادل اور منصف تھے۔دوست تو دوست دشمنوں کے ساتھ آ ب كالطف وكرم عام تھا۔ سخت دشمنوں كے ساتھ آ ب نے رحم وكرم كامعامله كيا۔ اس طرح تمام اخلاق رذیله اورفخش باتوں سے خصوصاً جھوٹ، غیبت، زنا، حسد،

کینہ، کبر، طمع ولا لیج ، چوری وسرقہ، طعنہ زنی ، گالی گلوچ ، جھڑا انساد ، چنل خوری ، منہ دیکھ کربات
کرنا ، بے جامد ح و تعریف ، فاسقوں اور فاجروں کی تعریف جیسے اخلاق خبیبہ سے اللہ تعالیٰ نے
گلار کھ کرثابت کر دیا کہ نبی ہونے کے لئے ضروری ہے ۔ اس میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق کے
ساتھ ساتھ وہ اخلاق رذیلہ سے پاک بھی ہو۔ آپ کا سچا منصف دیا ننڈ ار ہونا کا فروں اور
فاسقوں کی خوشا مدنہ کرنا۔

چونکہ ہرنی کے لئے ضروری ہے کہ نبوت کے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اعلیٰ درجہ کا سے، راست گو ہو۔ اس کی باتیں سچی اور ان کے افعال وکر دار شیک ہوں اور ان کو جھوٹ سے نفرت، جھوٹی باتوں، ریا کاری اور دکھاوے کے افعال سے نفرت ہو۔ اس قاعدہ کی بناء پر حضور علیہ بھی اعلیٰ درجہ کے سچے اور سچی گفتار اور سچے کردار کے دھنی تھے۔ مسلمان تومسلمان خود کا فرول نے آپ کی راست بازی کا ببا نگ دہل اعلان واقر ارکیا۔

ابوجهل كىشهادت

مشرکین که کے سردار ابواقهم بن بشام یعن ابوجهل کها کرتا تھا۔ اے محد ( عَلِیْ اَلَّهُ ) میں جھے کو جھوٹائیس کہتا۔ لیکن تمہاری لائی ہوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہوں۔ اس کے متعلق قرآئی آیت نازل ہوئی۔ ''قد نعلم انه یحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکنهم بایات الله یجحدون (جامع ترمذیج ۲ ص۱۳۲، تفسیر سورہ انعام) '' الیوسفیان کی شہادت

قیصر روم نے بھرے دربار میں ابوسفیان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں جو مدگی نبوت پیدا ہوا ہے اس کے اس دعوے سے پہلے بھی تم نے اس کو دروغ گو (جموث بولنے والا) بھی پایا۔ ابوسفیان نے جواب دیا نہیں۔اس کے بعد قیصر روم نے جوتقریر کی وہ بیہے: ''میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے جموث کہا تھا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ جمھے یقین ہے کہ اگروہ خدا پر افتر اء با ندھتا تو آدمیوں پر افتر اء با ندھنے سے کب باز آتا۔''

(صحیح بخاری جاس ۲۰ باب بدألوی ، حوالہ جات س ۲۰ الم باب بدألوی ، حوالہ جات س ۲۱)
لیتی جو شخص مخلوق سے جھوٹ نہ کہے ہمیشہ راست بازی سے چیش آئے۔ وہ بھلا کب خدا پر بہتان با ندھےگا۔ نفر بن حارث کی شہادت اے قریش! تم پر جو مصیبت آئی ہے اب تک تم اس کی تدبیرنہ نکال سکے۔ محر ( علیہ ) تمہارے سامنے بچے سے جوان ہوا۔ وہ تم میں سب سے زیادہ پندیدہ، صادق القول اور امین تھا۔ اب جواس کے بالوں میں سپیدی آچلی اور تمہارے سامنے یہ با تمیں پیش کیں تو کہتے ہوکہ وہ ساحر ہے۔ کا بمن ہے۔ شاعر ہے۔ مجنون ہے۔ خدا کی شم میں نے ان کی با تیں تی بیں محمد ( علیہ کے کی بات نہیں تم پر ریکوئی مصیبت ہی ٹی آئی ہے۔

(سيرت ابن مشام نوراليقين في سيرة سيدالمسلين ص ١٤)

## حجوث کے متعلق ارشادات

ا ..... "لعنة الله على الكاذبين (آل عمران: ٢١)" { جمولول پرخداك

۲ ..... ''الصدق ينجى والكذب يهلك'' { مَنْ الوانانجات و عاد جموث الواللاك كرد عاد }

سم اسس آپ سے پوچھا گیا۔ ''ایکون المؤمن کذابا قال لا (مشکوۃ صس اس باب حفظ اللسان)'' { کیا مؤمن جموٹا ہوسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہیں جموٹا ہختی مؤمن نہیں ہوسکتا۔}

سم آپ نے فرمایا: "لیس المؤمن بالطعان و لاباللعان و لا الفاحث و لا الفاحش و لا البذی (مشكوة ص ١٣)، باب حفظ اللسان)" { ليمني مؤمن طعنه بازلعنت كرنے والا فحش بكنے والا اور بے حيانيس موتا \_ }

۵..... آپ نے فرمایا: بندہ جب جموٹ بولٹا ہے تواس کی جموثی بات کی بد بواور محست کی وجہ سے فرشتہ ان سے ایک میل دورر ہتا ہے۔ (مشکوۃ ص ۱۳ ۴، باب حفظ اللسان) حتی براستی قامت

ا ...... مشرکین مکہ کی درخواست پر آپ کے پچپا ابوطالب نے آپ کو بلاکر دعوت حق اسلام سے منع کیا تو آپ نے صاف جواب دیا کہا سے پچپا اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں جا نددے کر تبلنغ اسلام سے منع کریں۔ میں ہر گزنہیں رکوں گا۔

۲ ..... آپ کا ارشاد ہے: ''اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالیٰ واهتزله العرش (رواه البهیقی، مشکوٰة صسم اسم، باب حفظ اللسان)'' یعنی کا فرتو کا فرجب فاس کی تعریف کی جائے تواللہ غصہ ہوجاتا ہے اور اس کا عرش ہل جاتا ہے۔

(مشكوة ص ١١٣)

مذکورہ بالا باتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں اخلاق حسنہ کے ساتھ ایسے اخلاق رذیلہ سے بچنا ضروری ہے۔جس کی وجہ سے تبعین ایمنی پیروی کرنے والے شرم وعارنہ محسوس کریں۔

عالمكيرنبوت

جب تمام خوبوں کے حامل اور تمام اظلاق رذیلہ سے پاک وصاف عمر کا دوتہائی حصہ بینی چالیں سال ابنائے زمانہ کے ساتھ زندگی گذار چکے۔عقل انسانی کے کامل و کھل موجانے کے بعد اکتالیہ ویں سال کی ابتدائی عمر میں خلعت نبوت سے سرفراز ہوتے ہوئے آب ارشاد فرماتے ہیں:

ا ...... "انک لمن المرسلین (یسین:۲)" {یقینا آپ رسولول میں سے بیں۔}

۲..... "وما محمد الارسول (آل عبران:۱۳۳)" {گُر( ﷺ) تو رسول بی ہیں۔}

سسس "انی لکم رسول امین (دخان: ۱)" (جس طرح بحکم خدا ہر جی اعلان کرتا ہے۔ آپ کہد پیچئے کہ پس تمہارے لئے امانتدادرسول ہوں۔ ا

۳ ...... ''قل انعا انا بشر مثلكم يوحىٰ الىٰ (الكهف: ١١٠)'' { آپ كهد ديجة كرتمهارس جيراايك آ دى بول (فرق بدہ كر) ميرى طرف وى اليجيجى جاتى ہے۔}

۵..... "انا ارسلنا الیکم رسولاً شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فدعون رسولا (المذمل: ۱۵)" (جس طرح فرعون کی طرف ایک عظیم الثان رسول کو بھیجا تھا۔ اس طرح تمہاری طرف (مجمی) شہادت دینے والاعظیم الثان رسول کو بھیجا۔ }

ندکورہ بالا آینوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلعت نبوت سے سر فراز ہوئے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے سب سے زیادہ اولوالعزم پیٹیبر آتھین شریعت رکھنے والے نبی کی طرح آپ جمی عظیم الثان اولوالعزم رسول اور نبی ہیں۔

" "قل یا ایها الناس آنی رسول الله الیکم جمیعا (اعداف: ۱۵۸) " (اک عجمه عَلَیْ الله الله الیکم جمیعا (اعداف: ۱۵۸) " (اک عجمه عَلَیْ الله الناس کرد پیجا گیا ہوں۔ } ختم نبوت

ا ..... فداوند قدوس كا ارشاد ب: "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٣٠)" { محمد عَلَيْكَ تَم مِن سه سي مردك باپ نيس ليكن وه الله كرسول اورنبول كافتم كرنے والاسب سے پچھلا ني ہے - } اس سے معلوم مواكد آپ ك بعد كسى شخ ني كي آ مركي ضرورت نيس -

نوٹ: فاتم اگرت کے زیر کے ساتھ ہوتو ختم کرنے والا اور اگرت کے زیر کے ساتھ ہوتو ختم کرنے والا اور اگرت کے زیر کے ساتھ ہوتو بھنی نائوشی یا مہر ۔ پہلے معنی کے اعتبار سے آپ سب سے آخری نبی اور دوسری معنی کے اعتبار سے آپ مہر نبوت'' چونکہ مہر ہر چیز کے اخیر میں اس لئے لگائی جاتی ہے بعد کی کوئی چیز اس میں شامل نہ ہو سکے ۔ اس لئے معنی بیہوں مے کہ آپ کے ذریعہ سے نبوت کے سلسلہ پرمہر لگا دینے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ بند ہوگیا۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو سکے گا۔ بیہ مطلب نہیں کہ آپ کے مہر نبوت ہونے کی وجہ سے آپ کی نبوت کی تھمد بی کرنے پر نبی آسکے گا۔ اگر ایسا ہوتو لا نبی بعدی کے کہا معنی ہوں گے؟

رسول الله وَالله عَلَيْكُ كَا ارشادگرامى: "عن انس بن مالك عَنْكُ قال قال رسول الله وَالله وَالنبوة قدانقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى (مسند احمد ج ص ٢٠١٠) " {حضرت انس " سے روایت ہے كم آ پ نے فرما یا كم نبوت ورسالت كا سلم و شي كا (ختم ہو چكا) اس لئے مير بعدكوئى رسول ہوگا اور شكوئى نبى - }

نُوث: اللَّ عَلَم جانع بِل كَه: "لا رجل في الدار" كَ طرح" لا رسول و لا نبي بعدى "مِن "لا نفى "جنس كے لئے ہے۔ اب معنی بيروں كے كرحضور عَلَقَالَةً كے بعد كى شم كا جديد بير سول نبيس آ سكتا \_ خواه وه ظلى نبي ہو يا بروزى نبي ہو۔

باب خاتم النبيين)

يهال عمارت سے مراد قصر نبوت ہے۔ ہرنبی وہررسول اس عمارت کی ایک ایک ایث کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخری اینف سے مراد حفرت محمد علیہ بیں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ دیگر انبیاء کرام آپ کے ماتحت ہیں۔آپ کی آ مد کے اللہ نبوت کے مضوص فرائض کوانجام دینے کے لے جوانبیاء علیہم السلام آئے تھے اور مخصوص قوم اور مخصوص مقامات پر بھیجے گئے تھے۔ وہ سب اسين اسين فرائض اداكر كئے اورسيد المرسلين علي معوث موع تو آپ كوتمام انبياء ك برخلاف سيدالمرسلين، رحمة اللعالمين، خاتم أنبهين جيسے تين عظيم الثان خلعتوں سےنوازا گيا۔ جو آج تككى ني يارسول كونيس ديا كيا-نكسي رسول كى رسائى ان تك موئى -تفصيل بيد: آ ب كاسيدالمسلين ميس

خداوندقدوس كافرمان: ' نسيين '' {اے رسولوں كے مردار\_} حضور علي كارشاد: "اناسيد ولد آدم" (من تمام بن آدم كاسردار مول-(چونکه تمام انبیاء بن آدم ہیں۔اس کئے آپ رسولوں کے سردار ہوئے)

مديث قدى: 'لولاك لما خلقت الافلاك ' ' (اكرآب ند بوت توتمام آسانون کو پیدانه کرتا۔}

# آ ب كارحمة اللعالمين

ارشاد خداوندى: "وما ارسلناك الا رحمة اللعالمين (انبياع:٤٠١) " (ا علم ملية م نة بكوتمام جهال ك ليرمت بناكر بهيجا- }

عالمین جع ہے عالم کا۔ یعنی روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔ آج حضور ﷺ بی کی تعلیم یاک کا اثر ہے کہ انسانی قدر، انسانی آزادی اور انسانیت کی پخیل کے لئے جس قدر توانین ودستورالعمل کو دیکھ رہے ہیں۔ان سب کامنبع اور اصل سرچشماس رحت للعالمين كى تعليمات موگى -جوآج يونے چوده سوبرس سے تمام عالم كو فیضیاب کررہی ہے۔

''وما ارسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً (سبا:٢٨)'' والانبي بنا كربھيجا\_}

کافۃ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیج گئے۔اس لے تمام دنیا کے انسانوں پر فرض ہے کہ آپ کو نبی اور رسول تسلیم کریں اور اگر آپ کو نبی اور رسول تسلیم نہ کریں تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ مذکورہ بالا ہاتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے نبی ہیں۔قرآن نے آ بگی نبوت کے ثبوت کے لئے مذکورہ مالا ماتوں کےعلاوہ چنداور دلائل بیان کتے ہیں۔ (۱) انبیائے سابقین کی بشارت۔ (۲) انبیائے سابقین کا احترام اور کتب سابقد کی تصدیق۔(٣) خوارق عادات یام مجزات۔(٣) آپ کی پیشین گوئیوں کی سیا کی۔(۵) آپ کی عمره تغليمات\_

پہلی دلیل .....انب<sub>یاء</sub>سابقین کی بشارت

قرآن یاک میں آپ کے متعلق ارشادہ:

"انه لفي زبر الاولين (شعرائ: ١٩١)" (وه يعني (ني عربي) كيل كتابول ميل كلهامواي-}

"يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل (اعداف: ١٥٤) " (وه الل كتاب اسيد يهال توراة والجيل من آب كو ( ني ) لكما بوايات س\_}

"يعرفونه كما يعرفون ابناء هم (البقره:١٣٦)" [وه (الل کتاب) اس (نبی عربی) کواپیا پھانتے ہیں۔ جیسے اپنی اولاد کو یعنی آپ کے متعلق انبیائے سابقین کی بشارتیں توراۃ وانجیل میں موجود ہیں۔}

بشارات توراة

میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ حبیباایک نبی پیدا کروں گا اوراینا کلام ڈالوں گا۔ ( توراة)

نوات: ان کے بھائیوں سے مراد بنواساعیل یعنی الل عرب ہیں۔ تھر جیسا ایک نی، موی علیہ السلام کے بعد بمولی علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغیبرینی اسرائیل بین ٹیس گذرااس لئے ہیہ پیشین گوئی در حقیقت حضور علی کے متعلق ہے۔

خداوندسینا ہے آیاورسعیر ہےان پرطلوع ہوا۔فاران کے بہاڑ سےجلوہ گر ہوا۔ دس ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت (قر آن) ان <u>کے لئے تھی</u>۔ (توراة سفراستناء ٣)

نوث: سینا سے آیا، مرادموی علیدالسلام کی آمد،سیر سے طلوع ہونے کے مصداق

عیسی علیدالسلام کی آمد، فاران کے بہاڑ سے جلوہ گر ہونے کا مطلب حضور علیہ کے آمد کی بشارت ہے۔ کوئلہ کے آمد کی بشارت ہے۔ کیونکہ فاران بہاڑ مکہ بی میں موجود ہے۔ دس ہزار قدسیوں سے مراد فق مکہ کے وقت دس ہزار جانباز صحابہ کا موجود ہونا مراد ہے۔

۳..... (أَجُهل برباس ۲۲ ص٣ ) "اباب يسوع ولست احسب نفسى نظير الذى تقولون عنه لانى لست اهلا ان احل رباطات جرموق اوسيور حذاء رسول الله الذى تسمونة مسيا الذى خلق قبلى وسياتى بعدى وسياتى • بكلام الحق ولا يكون لدينه نبايته "

ترجمہ: میں اپنے نفس کو اس کے مثل نہیں گمان کرتا۔ جس کاتم ذکر کرتے ہو۔ اس لئے کہ میں اس کے حکم اس کے کہ میں اس کے حلاق کی جوتی کے تسے کھولوں۔ یعنی وہ ذات جس کوتم ''مسیا'' کہتے ہو وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا اور میرے بعد آئے گا اور کلام حق لین اللہ کا کلام لے کرآئے گا اور اس کے دین کی کوئی انتہاء نہ ہوگ ۔ یہاں مسیاسے مراوسر کا ردوعالم میں ہیں۔ نہوت کی دوسری دلیل

انبیاء سابقین کا احرّ ام اور کتب سابقه کی تصدیق ہرسیجے نبی پر ضروری ہے کہ انبیائے کرام کی تعظیم کریں۔اگر انبیاء کی تعظیم نہ کرے توسمجھا جائے گا کہ وہ جھوٹا ہے اور فریبی ہے رسول نہیں ہوگا۔ چنانچے قرآن پاک میں ہے:

ا است "قولوا آمنا باالله وما انزل الینا وما انزل الی ابراهیم واسماعیل واسحق یعقوب والاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما اوتی المنبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم و نحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم المنبیون من ربهم لانفرق بین احدمنهم و نحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانماهم فی شقاق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم (البقره: ۱۳۷، ۱۳۷) " { (مسلمانو) کبوکه مم فدا پرایمان لا یجو (کتاب) تم پراتری اس پراور جو (صحیفی) ابرایم علیه السلام اور اساعیل علیه السلام اور اسی علیه السلام اور اساعیل علیه السلام اور استی علیه السلام اور استی علیه السلام اور پر تازل بوت اور جو (کتابین) موئ علیه السلام اور عبی علیه السلام کوعطا بوعی ان پر جواور پنج برول کوان کے پروردگاری طرف سے ملیس ان پر (سب پرایمان لا یک به وکی این پر جواور پنج برول کان کے آئی جس طرح تم ایمان کے آئے ہوتو بدایت یاب بوت و آگر بیلوگ بی اسی طرح ایمان کے آئی جس طرح تم ایمان کے آئی جوتو بدایت یاب بوجا کی گروراگرمن بھیرلی (ندمانین) و و (تمهارے) مخالف بیں۔ ان کے مقابلہ میں تمہیں جا کیں گروراگرمن بھیرلی (ندمانین) و و (تمهارے) مخالف بیں۔ ان کے مقابلہ میں تمہیں

خدا كافى ہے۔وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔}

ندکورہ بالا آیت میں تمام انبیاء علیهم السلام پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ان انبیاء علیهم السلام میں خصوصیت سے عیسی علیہ السلام میں علیہ السلام میں خصوصیت سے عیسی علیہ السلام میں علیہ السلام بھی موئی علیہ السلام بھی موئی علیہ السلام کی طرح برگزیدہ نبی ہیں۔

''لانفرق بین اُحد منهم''سے اشارہ کردیا کہ پیض پیٹیبروں کو مانتا بیض کونہ مانتا اور تفریق بین الانبیاء کرنا ہے ایمانی اور کفر ہے۔

۲..... "مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومهیمنا علیه (المائده: ۴۸)" قرآن پیلی کتابول کی تصدیق کرنے والا اور ان کے مضامین ضرور بیکا محافظ ہے۔ فذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کے لئے ضروری ہے کہ انبیائے سابقین کی کتابول اور صحیفوں پر بلاا تمیاز سب پر ایمان لا نمیں۔سب کا احترام کریں۔

نبوت کی تیسری دکیل ....خوارق عادات یام مجزه

چونکہ ہرنی کے سیچ اور خدا کی طرف سے بیسیج جانے کی تصدیق کے لئے ہرنی کو خاص معجزہ (یعنی وہ باتیں جو عام انسانوں کے لئے ممکن نہیں) دیا جاتا تھا۔ اس طرح آ محضرت علی کے تعدیق کے لئے جس قدر معجزات دیئے گئے وہ ایک سے ایک بڑھ کر معجزہ تھا۔سب کے سب صحیح ثابت ہوئے۔

مَعِره:ا..... "اقتربت الساعة وانشق القمر (القمر: ١)" { قيامت قريب آگاور چاند پهك گيا\_}

تشریح ..... کفار مکه کی در خواست پرآپ نے آسان کے چاند کی طرف اشارہ کرکے چاند کو است پرآپ نے آسان کے چاند کی طرف اشارہ کرکے چاند کو اس خورہ کی کوزیٹنی مجمزہ دیا گیا۔ لیکن حضور علی کے کو آسانی مجمزہ دیا گیا۔ لیکن حضور علی کے کو آسانی مجمزہ دیا گیا تھا۔ انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

مججزه:۲..... "انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون (الحجر: ۹) " { تم نقرآن كونازل كيااور بم بى اس كمافظ بير\_}

تشرت ..... آسانی کتابوں میں قرآن پاک ہی الی کتاب ہے جو تمام انسانی تصرفات کے طرز ہا اوراب تک ہے۔ اس میں ایک حف اورایک نقطی کم می تبدیلی نہیں ہوئی۔ الفاظ کی ترتیب، آیتوں کے الفاظ بسورتوں، آیتوں، پاروں وغیرہ میں بیکتاب اب تک بعینہ وہی ہے جو آج سے بونے چودہ سوسال قبل خداکے آخری رسول علی کے سامنے پیش کی

مقی۔ اس میں آج تک کسی قسم کا تغیر وتبدل ترمیم و تنسیخ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ "انا له المحافظون" کا کرشمہ ویکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے میں زبانی پڑھنے والے لاکھوں حافظوں کی طرف ویکھئے۔ جوآج تک چودہ سوسال کے نازل شدہ قرآن کے صدری محافظ ہیں۔حضور علیہ کے کا یہ مجزہ آج اسلام کے علاوہ اورکوئی قوم نہیں پیش کرسکتی۔

مجره: اعباز قرآن: "قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرأن ولاياً تون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا (بنى اسرائيل: ۸۸) " [اك يغير (ان فصاحت وبلاغت كدعويدارول عه) كمدويج كداكرتمام آدى اورجنات بحى اس بالاعلى تب بحى اس جيما ترسيل اسكتر الرجنات بحى الربيات بح

قرآن كاطرز بيان خوبصورت مختصر الفاظ كے ساتھ ہمه گير معانی فصاحت وبلاغت سے بعرے ہوئے كلام كے مقابلے ميں كسى عرب كى ہمت نه ہوئى كه اس جيسافسي وبليغ كلام لاسكے۔ آخرعا جزآ كركہنے لگے۔ 'ان هذا الاسمدي فرز (المدثر: ٢٣) ''

معجرہ: ۴۰ ..... پانی کی سخت ضرورت کے موقع پر آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے کوایک جم غفیرنے دیکھاسب نے آسودہ ہوکر پانی پیاجن کی تعداد تین سوسے زائد تھی۔ غیر مسلم مستنشرق مسٹر پا مرکی شہادت

'' چونکہ خدا کی جانب سے القاء ہو کرجذبہ پنجبری سے قرآن لکھا گیا ہے۔ اس لئے نہایت عمدہ فضیح دبلیغ ہے۔ اگر خدا کی جانب سے القانہ ہوتا تو صرف محمد (علیظ کا ایجاد کردہ گفتگو ہوتی ۔ جس میں ان کے خیالات کا اظہار ہوتا تو اس کو یہ کا میابی بھی حاصل نہیں ہوسکتی تھی کہ ہرا یک عربی بولئے والی قوم اس کو فصاحت و بلاغت کا مجرو تجھتی۔ بیشک قرآن کے خوبصورت الفاظ ہی ایسے ہیں کہ دہ پاک خدا کی طرف سے نازل معلوم ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو فصاحت و بلاغت کا مسلمہ شداور معیار بھی نہ مانا جاتا۔'' (الہارون ص ۲۳)

نبوت کی چوشمی دلیل ..... سچی پیشین گوئیاں

جس طرح انبیائے سابقین کی پیشین گوئیاں اور خبریں درست لکلیں۔ای طرح امی ہونے کے باوجود خرق عادت کے طور پر انبیائے سابقین کے حالات گذشتہ قوموں کے عروج وزوال کی داستانیں عبرت انگیز واقعات کی جوخبریں دی ہیں ان کی تصدیق گذشتہ تاریخی کتابوں

اور آثار قدیمہ سے ہوتی جاری ہے۔ آئندہ زمانے کے متعلق جوآپ نے پیشین گوئیاں کی تھیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں موجود ہے۔ان کو پورا ہوتے ہوئے ایک عالم نے دیکھا۔ آپ تود سپے متھے۔ آپ کی پیشین گوئیاں بھی سچی تکلیں۔جن کا مختر تذکرہ کرتا ہوں۔

ا ...... عمرة القمنا كم متعلق پیشین گوئی كی تمی كه مكه پركافرون كى حكومت كے باوجود مسلمان پرامن طریقے سے بیت الحرام میں داخل ہوگئے۔ "كتدخلن المسجد الحرام انشاء الله أمنین (الفتح: ۲۷)" چنانچة تاریخ گواہ ہے كمآپ كى پیشین گوئی پورى ہوئى۔

۲ ..... جنگ فارس وروم کے متعلق پنیشین کوئی کی۔''واخری لم تقدروا علیها (الفتع: ۲۱)'' (اور بہت ی فقوحات بیں جن پر (مجعی) دسترس نہیں ہوئی تھی۔ ) چنانچہ صحابہ ؓ کے مقدس ہاتھوں پر روم وفارس کی عظیم الشان فقوحات حاصل ہوئیں۔

قوم 'اولی باس شدید (بنی اسرائیل: ۵) '' {عظریبتم ایک وحشت ناک قوت ورقوم سے لڑنے کے لئے بلائے جاؤ کے یم ان سے لڑو کے یہاں تک کدوہ مطبع ہوجا سے ۔} تاریخ شاہد ہوا آ خردونوں قویس مطبع ہو کی اوردونوں تو میں مطبع ہو کی اوردونوں سامنتیں صحابہ کے یاؤں کے یاؤں کے یا مال ہوئیں۔

سسس ''وهم من بعد غلبهم سیغلبون (الدوم: ۳)'' جنگ فارس وروم میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد غالب ہونے کی پیشین گوئی کی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ چند سالوں کے بعد رومی غالب آ گئے۔

المسسس مرتدین کے دفع شرکے لئے پیشین گوئی کی تھی۔"من پر تد منکم عن دینه (البقده: ۱۲)" جو شخص تم یس سے اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو خدا ان پر اپنے محبوب لوگول کوان پر مسلط کردے گا۔ حضور عظیمت کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب اور اسود مشی کے ساتھ یمن اور بمامہ کے ہزاروں آ دی مرتد ہوگئے تھے۔ آ خرآ بت کے مصدات اللہ کے محبوب بندے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں یہ دونوں مدمی نبوت جہنم واصل ہوئے۔ مسلمانوں کوظیم الثان فقو حات حاصل ہوئیں۔

ه...... "وعداالله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات يستخلفنهم فى الارض كماستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضي لهم وليبدلنهم من بعدخوفهم امنا (النور: ۵۵) " ظفات را شدين كم علق پيشين كوئي كم و فتو حات حاصل كرك فليفة الله في الارض كهلاكين گر- چنانچ مسلمانوں كى حكومت مغرب ميں

اسپین (اندلس) تک اورمشرق میں ہندوستان تک جنوب میں سوڈان،مصراور شال میں اناطول کے شہراسلامی مفتوحہ علاقوں میں شامل ہوئے۔

ے ..... "سیھزم الجمع ریولون الدبر (القسد: ۵٪)" یہ جنگ بدر کے موقع کی پیشین گوئی تھی۔ چنانچہ مکہ کے تمام جنگی سپوت اور سور ماؤں کو تکست ہوئی۔ بڑے بڑے سور مامارے گئے۔ مسلمانوں کو تظیم الثان فتح حاصل ہوئی۔

۸..... ''قاتلوهم یعذبهم االله بایدیکم (توبه:۱۳)'' خدانے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی سرکٹی کی سراان کوچکھائی۔

9 ..... و دفعنالک ذکرک (الم نشر: ")" ہم نے آپ کی خاطر آپ کا اواز بلند کیا۔ یہ پیشین گوئی اس قدر تی ہے کہ گذشتہ زمانے کو چوڑ یہ ہمارے زمانہ میں ہی یہ معجزہ ہر مسلمان دن کے پانچ حصے میں نماز کے اندراور باہر دریا، سمندر، جنگل، شہر آبادی اور تمام براعظموں کے چے چے میں جہاں جہاں مسلمان ہیں۔ ہریا نچوں وقت میں آپ کا نام آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ خداسعودی عرب کے موجودہ تحران کے افعال واقوال وساکن میں بلند کرتے رہتے ہیں۔ خداسعودی عرب کے قوئی تکومت کے سرح جنڈے پر "لا الله الا االله محمد برکت عطاء فرمائے۔ سعودی عرب کے قوئی تکومت کے سرخ جنڈے پر "لا الله الا االله محمد براوں کے ہیروئی سطح پر سفید مندالک ذکر ک" کے مجزے کو اور اجا گر کر دیا۔ ان کے ہوائی جہازوں کے ہیروئی سطح پر سفید مند خطوں میں اس کلمہ کونش کروا کر آج دنیا کے فضائی گوشے جہازوں کے ہیروئی سطح پر سفید مند مند حرب ہیں۔

حضور علی کے معجزات سے کسی کورچھ نے اٹکارکیا ہوتو کیا ہو۔ لیکن ' ورفعنالک فکر ک '' کے زندہ معجزہ کو آج بھی ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ الغرض نبی کی نبوت کے لئے اخلاق حمیدہ کی سپائی، جھوٹ سے نفرت، غیراللہ سے بے نوفی کے علاوہ چاردلیلوں کی ضرورت تھی جو مختفراً ذکر کر دیا گا

آپ علی کا تعلیمات

حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی سے بوچھا کہ وہ

| یں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو مخص ان کومیری امت میں سے یاد                                                                                                                                                                                                          | چاليس بات                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| كريكاوه جنت مين داخل موكا_                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| ''ان تؤمن باالله'' { الشهرايمان لاك_}                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                      |
| ''وبااليوم الاخر''{ اورآ خرت كون پر-}                                                                                                                                                                                                                                          | <b>r</b>                               |
| ''والملائكة''{اورفرشتوں پر_}                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳                                      |
| "والكتب" (اوركتابول پر-)                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳                                      |
| "والنبيين"{تمَام بْيول پر-}                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵                                      |
| ''بعدالموت''{مرنے کے بحددوبارہ زئرہ ہونے پر۔}                                                                                                                                                                                                                                  | ٢                                      |
| "والقدر خيره وشره من االله تعالى" (اورتقرير پركه بملايا برا جو بوتا ب                                                                                                                                                                                                          | <b>∠</b>                               |
| سبالله کی طرف سے ہے۔}                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| "واشهدان لا اله الا الله وإن محمد رسول الله" (اور كوابى دساس بات                                                                                                                                                                                                               | <b>\</b>                               |
| کی کہاللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نیس اور حمد ( ﷺ )اس کے رسول ہیں۔ }                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| "تقيم الصلوة بوضوء سابغ كامل" { اور برنمازك وقت كامل وضوكرك نماز                                                                                                                                                                                                               | 9                                      |
| قائم کرے۔}                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| "ويؤتى الزكوة" { اورز كوة اداكرك-}                                                                                                                                                                                                                                             | 1•                                     |
| ''وتصوم رمضان''{ اور رمضان كروز عركه_}                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                     |
| "وتحج البيت ان كان لك مال" (اوراكر مال موتوج اواكر}                                                                                                                                                                                                                            | 17                                     |
| "وتصلى اثنى عشره ركعة في كل يوم وليلة" {مردك ورات ش باره                                                                                                                                                                                                                       | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                                     |
| ر کعتیں سنت مؤکدہ ادا کرے۔}                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                                     |
| ر کعتیں سنت مؤکدہ ادا کرے۔ }                                                                                                                                                                                                                                                   | Ir                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ر کعتیں سنت مؤکدہ اواکرے۔ }<br>''والو تر لا تنر که فی کل لیلة '' { اور وتر کوکی رات میں بھی ترک نہ کرے۔ }<br>''لا تشرک باالله'' { اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ }                                                                                                              | Ir                                     |
| ر کعتیں سنت مؤکده اواکرے۔}<br>''والو تر لا تترکه فی کل لیلة '' { اوروتر کوکسی رات میں بھی ترک نہ کرے۔}<br>''لا تشرک باالله'' { اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔}<br>''ولا تعق والدیه'' { اور والدین کی نافر مانی نہ کرے۔}                                                         | IF                                     |
| رکعتیں سنت مؤکدہ اواکرے۔ }  "والو تر لا تتر کہ فی کل لیلة " { اوروتر کو کسی رات میں بھی ترک نہ کرے۔ } "لا تشرک باالله" { اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ } "ولا تعق والدیه" { اور والدین کی نافر مانی نہ کرے۔ } "ولا تأکل مال الیتیم ظلما" { ظلم کے ساتھ پٹیم کا مال نہ کھانا۔ } | 16<br>14                               |
| ر کعتیں سنت مؤکده اواکرے۔}<br>''والو تر لا تترکه فی کل لیلة '' { اوروتر کوکسی رات میں بھی ترک نہ کرے۔}<br>''لا تشرک باالله'' { اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔}<br>''ولا تعق والدیه'' { اور والدین کی نافر مانی نہ کرے۔}                                                         | Ir<br>Is<br>IY                         |

| "لاتحلف باالله كاذبا" (نه فداكي جموتي فتم كمائ_}                                                                                                                                                                                                                                              | Y+             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ''ولاتشهدشهادةزور''{اورنجونی کوای دے۔}                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢1             |
| " ولا تعمل بالهوى " { اور ند توابش نفسانى يرعمل كر ــــ- }                                                                                                                                                                                                                                    | YY             |
| "ولاتغتب اخاك المؤمن " (نمسلمان بهائي كي فيبت كرے_}                                                                                                                                                                                                                                           | rr             |
| "ولاتقذف المحصنة" { اورياك وامن ورت يرتبمت ندلكائد }                                                                                                                                                                                                                                          | rr             |
| "ولاتفل اخال المسلم" (اورمسلمان بهائي سے كينه شدر كھے-                                                                                                                                                                                                                                        | ra             |
| " ولا تلعب " { لهولعب عيل مشغول نه هو _ }                                                                                                                                                                                                                                                     | Y              |
| " ولا تله مع الاهين " { اورتما شائيول مِل شريك نه بو_ }                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٧             |
| "ولا تقل للقصير يا قصير" (اوركس پت قدكوعيب جوئى كى نيت سے محكنانه                                                                                                                                                                                                                             | YA             |
| {-9¢                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| "ولاتسخرباحدمن الناس" (اوركى كالماق مت الراؤ-)                                                                                                                                                                                                                                                | ٢9             |
| "لاتمش بالنميمة بين الاخوين" (دومسلمان بماسي كورميان چال خورى                                                                                                                                                                                                                                 | ٠۴             |
| مت كرو_}                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| "واشكر االله تعالى على نعمته" (برحال ش اللك الشكا الكرو- }                                                                                                                                                                                                                                    | ٣1             |
| "واصبر على البلاء والمصيبة" (جربلا ومصيبت پر صركرو- }                                                                                                                                                                                                                                         | <b>r</b> r     |
| ''ولا تأمن من عذاب الله '' {الله يَعِيزاب سي بهي بِنُوف نه مو- }                                                                                                                                                                                                                              | ٣٣             |
| و در در د القام الماس م                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| ''ولاتقطع اقربائك''{اعزه سے قطع تعلق مت كرور}                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۲۰۰۰۰۰        |
| " وصلهم " ( اوران سے صلد دحی کرو۔ )                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣6<br>٣6       |
| ''وصلهم''{اوران سے صلہ رحی کرو۔}<br>''ولا تلعن احدا من خلق الله''{ اور اللہ کی کی مخلوق کولعنت مت کرو۔}                                                                                                                                                                                       |                |
| ''وصلهم''{اوران سے صلہ دحی کرو۔}<br>''ولا تلعن احدا من خلق الله''{اوراللّٰدی کی گلوق کولعنت مت کرو۔}<br>''واکٹر من التسبیح التھلیل''{تسیح وکبیر دہلیل کا کثرت سے ور دکرو۔}                                                                                                                    | ra             |
| ''وصلهم''{اوران سے صلہ رحی کرو۔}<br>''ولا تلعن احدا من خلق الله''{ اور اللہ کی کی مخلوق کولعنت مت کرو۔}                                                                                                                                                                                       | ٣0<br>٣4       |
| "وصلهم" (اوران سے صلد رحی کرو۔) "ولا تلعن احدامن خلق الله" (اوراللدی کی مخلوق کولعنت مت کرو۔) "واکٹر من التسبیح التهلیل" (تسیح وکبیر وہلیل کا کثرت سے ورد کرو۔) "ولا تدع حضور الجمعة والعیدین" (اور جحداور عیدین کی عاضری کومت چھوڑو۔)                                                        | ٣8<br>٣4<br>٣2 |
| "وصلهم" (ادران سے صلد آی کرو۔) "ولا تلعن احدامن خلق الله" (ادراللدی کی مخلوق کو احدث مت کرو۔) "واکٹر من التسبیح التهلیل" (شیخ تکبیر دہلیل کا کثرت سے دردکرو۔) "ولا تدع حضور الجمعة والعیدین" (اور جعدادر عیدین کی عاضری کومت چھوڑو۔) "واعلم ان ما اصاب لم یکن یخطئک و ما اخطئک لم یکن" (ادراس | ٣8<br>٣4<br>٣2 |
| "وصلهم" (اوران سے صلد رحی کرو۔) "ولا تلعن احدامن خلق الله" (اوراللدی کی مخلوق کولعنت مت کرو۔) "واکٹر من التسبیح التهلیل" (تسیح وکبیر وہلیل کا کثرت سے ورد کرو۔) "ولا تدع حضور الجمعة والعیدین" (اور جحداور عیدین کی عاضری کومت چھوڑو۔)                                                        | ٣۵<br>٣4<br>٣८ |

• ٣٠ ..... "لا تدع قراة القرآن على كل حال" { كلام الله كى تلاوت كى حال مس بهى مت چهوڙو\_}

آپ میں اور دیگرانبیاء سابقین میں فرق

خلیفہ وقت یا سلطان المعظم کے جلوس کے نکلنے سے پہلے داستوں اور تظہر نے کی جگہوں کی حفاظت، جلوس کا انظام، شاہی جلوس کی آ مد کی خوشجری، استقبال کے طریقے، شاہی اعلان کے سننے کے آ داب عمل کرانے کے طرز وانداز کو بتلانے کے لئے پہلے مقدمۃ الجیش یا والمنظیر کور بھیجا جاتا ہے۔ ان کی آ مد کے بعد انظامات کو پوری طرح انجام دے کراپنے اپنے فرائض سے سبکہ وقل ہوکراپنے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد جب شاہی سواری نکتی ہے اور خصوص مقام پر پہنے کو رائض شاہی ہجالاتی ہے تواس کے بعد مقدمۃ الجیش کی ضرورت نمیں رہتی۔ اس طرح حضور پر نور مجد ارسول اللہ علی خلیفۃ اللہ فی الارض تمام رسولوں میں افضل و برتر ہیں۔ آپ جب و نیا ہی تشریف لائے۔ آپ کے بعد پھر کی نبی کے ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ نیز حضور علی اللہ کے اللہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔

یعنی حفور علی کے بغیر قصر نوت ناممُل تعارحفور علی کی بعثت کے بعد قصر نبوت کام کی مفت کے بعد قصر نبوت کمل ہوگیا۔ اس لئے آپ کے بعد نہ کسی (جدید) نبی کے آنے کا گنجائش ہے نہ آسکے گا۔ مسسس مصور علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ''ان اُخد الانبیاء وانتم اُخد الامم

(ابن ماجه) " يس آخرى ني بول اورتم آخرى امت بو

نوٹ: خاتم میں بعض قادیانی تاویل کرتے ہیں۔لیکن اس حدیث میں گنجائش ہی نہیں تو معلوم ہوا خاتم النہیین کے میں۔ای طرح نہیں تو معلوم ہوا خاتم النہیین کے معنی آخر النہیین سب سے پچھلا نبی کے ہیں۔ای طرح آخرالام لیخی آخری امت سے اشارہ کردیا کہ حضور علیقہ آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کی امت بھی آخرالام لیخی آخری امت ہوگی۔اگر آپ کے بعد کوئی نبی جدید آسکا تو آخرالام کہنا کس طرح درست ہوسکتا۔

٢ ..... حضور علي ارشاد فرماتے ہيں: "انت مني بمنزله هارون الله موسی الله الا انه لا نبی بعدی (بخاری) " (اے علی التم العلق مجھ سے دیا ہی جیسے مارون (علیه السلام) کا تعلق موئ (علیه السلام) سے طرید کرمیر سے بعد کوئی نبی بی نبیس ہوگا۔ )

یعنی جس طرح " لا اله الا الله " کے سوائے ایک خدا کے برقتم کے معبود کی نفی کردی میں ہے۔ اس طرح لا نبی بعدی کے معنی حضور علی کی نبوت کے بعد برقتم کے نبی کی نبوت کا

انكارى\_\_

ک حضور عَلَیْ ارشاد فرمات بین: "کانت بنواسرائیل تسوسهم الانبیاء کلماهلک نبی خلفه نبی اخروانه لا نبی بعدی وسیکون الخلفاء (بخاری شریف) "{ که بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ جب ایک ٹی کا انقال ہوتا تو دوسرا ٹی ان کا جانشین ہوتا۔ گرمیرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ خلفاء ہوں گے۔ }

۸ ..... ''فانی اخر الانبیاء (مسلم شریف) انا اخر الانبیاء (ابن ماجه) انا خاتم النبیین (کنزالعمال) ''مسلم شریف، این ماجه کنزالعمال - حدیث کی ان تیول کتابول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبی کے آ نے کی ضرورت نہیں۔

9 ..... حدیث کی مشہور کتاب ابن عساکر میں ہے: ''قال آدم من محمد قال جبر ئیل علیه السلام آخر ولدک من الانبیائ '' حضرت آدم علیه السلام آخر ولدک من الانبیائ '' حضرت آدم علیه السلام نے جواب دیا جبرائیل علیه السلام نے جواب دیا نبیوں میں سے آخری نبی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش کے اعتبار سے آخری نبی محمد علیہ بیں۔

الله و ا

اا ..... قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو اس مبحد میں نماز پڑھیں گے۔ گرمسجہ نہیں بنائیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور علی ہے ہعد کی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔

۱۲ ..... حضور علیه کا ارشاد ہے: "انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مسجد الانبیاء (کنزالعمال ج س ۲۵۲)" (یس نیول کا ختم کرنے والا مول اور میری مسجد (مجی) نبیول کا تری مسجدے۔ }

الغرض مذكوره بالاقرآني آيت اوراحاديث سے صاف معلوم جوتا ہے كہ چونكه حضرت

محم مصطفی علی آخری نبی ہیں۔اس لئے آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔اس لئے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو شخص آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کریے خواہ وہ کسی تسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فرہے۔

چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضور علی اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اس لئے وہ کا فریح نبی مانے وہ کا فریوتا ہے۔اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے بچنا چاہئے۔ چاہئے۔

عقلاً بھی آ پا کے بعد نبی کی ضرورت نہیں

نی عُربی مُحدرسول اللہ عَلَيْظَةً كى نبوت كے سلسلے كوجارى ركھنے كے تين اسباب تھے۔ اور خاص ملک كے لئے ہوتا تھا۔ لہذا دوسرى قوم اور دوسرے ملک كے لئے دوسرا نبى مبعوث ہوتا تھا۔ 'لكل ھوم ھالد'' ہرقوم كے لئے ايك نبى ہادى ہوتا ہے۔

دوم ..... نبی کی وفات کے بعدان کی شریعت میں تحریک ہو جاتی تھی۔خدانے حضور علیہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضور علیہ کے سواکسی شریعت کی لارکھنے کا وعدہ نہ کیا تھا۔ اس لئے نبی کی وفات کے بعد ضرورت ہوتی تھی کہ ایسانبی بھیجا جائے جس کو یا تونی شریعت دی جائے یا پہلی شریعت کی تحریفات کی اس کے ذریعہ اصلاح کی جائے۔" یہ حد فون الکلم عن مواضعه"

سوم ..... آپ سے پہلے کوئی نبی دین کامل کے کرنہیں آیا تھا۔اس لیے ضرورت تھی کہایک نبی کے بعد دوسرا نبی بھیجا جائے اور شریعت انترے۔ چونکہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ کو ان تینوں باتوں سے قرآن کے ذریعہ مطمئن کر دیا گیا تھا۔ شلاً:

ا..... ''کافہ للناس بشیراونذیرا (سبا:۲۸)'' آپٌتمام گلوق کے لئے نی بناکر بیمنے گئے۔

۲ ..... آپگی شریعت کوتح بیف وغیره عید ظار کھنے کی فیدداری لیتے ہوئے فرمایا۔"انا نحت نخر نایالہ المحافظون (الحجر: ۹)"

س..... آپ کے دین کوکائل وکمل کردیئے کے متعلق فرمایا۔ 'الیوم اکملت لکم دینکم (المائده: ۳) ''

آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔اس لئے آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی

ضرورت نہیں رہی۔اس لئے ججۃ الوداع کے موقع پر آپ نے سوالا کھ صحابہ کے سامنے بہانگ دہل اعلان کیا۔

میرے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگا۔ اس لئے اللہ ک عبادت کرو۔ چونکہ قرآن بہا تک دال اعلان کر رہا ہے کہ صفور عیالیہ کے سوا ہر نبی سے ''ہی میں وعدہ لیا گیا کہ جب ان کے زمانہ میں یاان کی امت کے زمانہ میں ''نہی عربی''آ ئے۔ جس کی نشانی ہے ہوگی کہ دہ انبیائے سابھین کی تعدیق کریں گے وان کی مدد کرئی ہوگا۔ اس پران سے اقرار لیا گواہ بنایا۔ چنانچہ ارشاد خداد ندی ہے۔''واذ اخذ اللہ میشاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ شم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتو مذن به ولتنصر نه قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری قالو اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (آل عمران: ۱۸)'' {جب خدان پنج برول سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطاء کروں پھر تمہارے پاس (ایک رسول محد سول اللہ علیائی کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطاء کروں پھر تمہارے پاس (ایک رسول محد سول اللہ علیائی کہ وہ تمہاری کتاب کی مدد کرئی تقمد ہی کرے تعد ہو چھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اوراس اقرار پر میرا ذمہ لیا۔ (یعنی جھے ضامن موراس کی مدد کرئی موراس کی مدار کیا اوراس اقرار پر میرا ذمہ لیا۔ (یعنی جھے ضامن تمہار ہے کہ اہاں ہم نے اقرار کیا خداسے کہ آم (اس وعہد و پیان پر) گواہ رہواور میں بھی میں تمہار ہے ساتھ گواہ درہوں۔ }

الغرض مذكورہ بالاقرآنى آيت وحديثوں سے عقل وقل سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ حضور پرنورمحدرسول اللہ عليہ آخرى ني بيں۔ آپ كے بعد كى ني يارسول جديد ك آ نے يا ہونے كى نه ضرورت ہے نہ كوئى ني آيا ہے اور نہ آئ گا۔ اس لئے آپ كے بعد نبوت كا دعوى كرنے والا شخص قرآن اور حديث اور مسلمانوں كے اجماع كے ظلاف كرنے كى وجہ سے كافر وجہنى ہوگا اور جوشن السي شخص كو ني مانے ياولى مانے تو وہ قرآن وحديث اور اجماع كے ظلاف كرنے كى وجہ سے كافر ہوگا۔ خداوندى ارشاد دے "و من يتبغ غيد الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين "جوشن اسلام (يا ضروريات وين جس ميں ني عربی علیہ كو ای اسلام الا محدقا و يانى) دين بجو كر قول كرے۔ پس برگز وہ اس سے مقبول نہيں ہوگا۔ (ايما) شخص آخرت ميں نقصان اٹھانے والوں ميں ہوگا۔

بعض شبہات اوراس کے جوابات

ناظرین! اس سے قبل آپ "خاتم النبیین لا نبی بعدی" کی تحقیق کر چکے بیں۔ اب یہاں بعض شبہات کا ذکر کرتے ہیں جو مرزائی فرقہ کے لوگ چرب زبانی اور کر وفریب کی ملم سازی سے اسے خوبصورت رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ جن سے بعض ناوا قف حضرات وجو کے میں پر جاتے ہیں۔ تفصیل سے دیکھنا ہوتو رسالہ حتم النبو ق مولفہ مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کود کھئے۔

پېلاشبە

حضرت عیسیٰ علیہ السلام متفق علیہ نبی ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرب قیامت میں آسان سے نازل ہوں گے۔ دجال کوفل کریں گے۔ اگر نبی عربی علیات کو خاتم النبیین (بمعنی آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نبیس آسکتا) کہو گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں آنے کا عقیدہ درست نبیس ہوگا۔ اس لئے یافتم نبوت سے انکار کیجئے یا فزول سے علیہ السلام سے ہاتھ اٹھا ہے۔

جواب ..... بیا عتراض بالکل بودا ہے۔ اس لئے کہ عربی لفت اور عربی محاورہ کے اعتبار سے فاتم النہین آخر النہین کے معنی بدیل کہ آپ کے اس دنیا میں سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعداور کسی کو نبی نہیں بنا یا جائے گا۔ نبوت نہیں دی جائے گی۔ نبی بنا نے کے اعتبار سے آپ کے بعداور کسی کو نبی نہیں بنا یا جائے گا۔ نبوت نہیں دی جائے گئے۔ نبی اسلام کا فوت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ مثلاً ''آخر الاولاد، یا خاتم الاولاد'' کے معنی عرف لفت اور محاورہ میں یہی جماجاتا ہے کہ یہ کہ اورہ میں یہی سمجماجاتا ہے کہ یہ چیسب سے آخر میں پیدا ہوا۔ اس نبی کے کے بعداور کوئی بچر پیدا موارہ اس کے معنی بینیس ہوا۔ اس کے معنی بینیس کہ اس سے پہلے کے تمام اولا دمر کھپ سکتے۔ سب بچوں کا صفا یا ہوگیا۔ اس طرح آپ کے آخری نبی بنانے کا مطلب انبیائے سابھین کی موت مراولینا ہرگز درست نبیس ہوگا۔ ہی طرح آپ کے تعدقر ب قیامت میں نازل ہونے سے آپ کی نبوت میں ظال اور درست نبیس بینیتا۔ فقصان نبیس بینیتا۔

اسی طرح آخرالجالسین بمعنی آخریس بیشنے والا۔ آخرالراحلین ، آخری کوچ کرنے والا۔ آخرالراکبین آخر میں سوار ہونے والا۔ آخر الذاہبین آخری جانے والا۔ آخرالقادین آخری آنے والا۔ آخرالمساجدنی کی بنائی ہوئی آخری مسجدسے لازم نہیں آتا کہ پہلے پیشنے والے مر گئے۔ آخری کوچ کرنے والا کہنے سے اس سے پہلے کوچ کرنے والے مر گئے۔ اخیر میں سوار ہونے والا کہنے سے پہلے سوار ہونے والے مر گئے۔ آخری جانے والا کہنے سے پہلے جانے والے مر گئے۔ آخرالمسجد کہنے سے پہلی مسجدیں برباد ہوگئیں۔

۲..... اى طرح حفرت عباس كى درخواست پرآپ نارشادفرمايا: "ياعم! آقم مكانك الذى انت فيه فان الله يختم بك الهجرة كما ختم بى النبيون (رواه الطبرانى ٢٠ ص ١٥٠، وابونعيم وابويعلى وابن عساكر وابن الجار)" {اكم مرك چا ابن جاكم پرخم ركم ورانياءكو برانبياءكو خم كردى ہے۔جيبا كر مجھ پرانبياءكو خم كرديا۔}

حفرت عباس کے خاتم المہاجرین ہونے سے لازم نیس آتا کہ آپ کی ججرت سے آپ کے پہلے کے مہاجرین مرجا کیں۔ اسی طرح حضور علیہ کے خاتم النبیین بنائے جانے سے حضور علیہ کے کہا کہ کے انبیاء کا مرجانا لازم نہیں آتا۔

سسس "واذاخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح" كاتغيريل معزت الوبريرة سروايت بكرني عليه في النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح" كاتغيريل معزت الوبريرة سروايت بكرني عليه في البعث (تفسيد ابن كثير به م ۱۳ (اس وقت كو يادر وجب كه (يوم الست) مين بم في نبيول سے يوم بيثاق يعني احكام كے پورے پورے طور پر يافقت مين سب نبيول سے پہلے اور بعثت يمن عبدليا تعاد آخرة بت تك مين خلقت مين سب نبيول سے پہلے اور بعثت مين سب سبة خرى بول ۔}

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے آخر میں آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نہ بیا کہ آپ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نہ بیا کہ آپ سے حضرت عیسیٰ آپ سے پہلے کے نبی وفات پانچکے۔ الغرض حضور علاقت کے آخری نبی بننے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسراشبه

قادیانی صاحبان کہتے ہیں خاتم النہیین میں خاتم سے مراد مہر ہے۔ آیت سے مرادیہ ہے کہ آپ انہیاء کی مہر ہیں۔ لینی آپ کی مہر سے انہیاء بنتے ہیں اور آپ کی تقدیق کر کے ہر شخص نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

(حقیقت الوی میں ۱۹۰۸ نبیین کا فذکورہ بالامعنی ند قرآن میں موجود ہے نہ حدیث اور اقوال جواب یہ ہے خاتم النہیین کا فذکورہ بالامعنی ند قرآن میں موجود ہے نہ حدیث اور اقوال

صحابہ میں موجود ہے۔ بلکہ لغت اور محاور اُعرب کے بھی خلاف ہے۔

اگرخاتم النبیین کا یمی مطلب اور معنی ہوتو پھرخاتم الاولاد کے معنی بیاولاد کی مہرہے۔
اس کی مہر سے اولا دبنتی ہے۔خاتم المہاجرین کے معنی بید کہ مہاجرین کی مہرہے۔ اس سے مہاجرین بینے جیں۔ بونا چاہئے حالانکہ اونی عقل والا بھی سجھ سکتا ہے کہ خدکورہ بالا معنی خلط ہے۔ اس طرح خاتم النبیین کا خدکورہ بالا معنی بالکل خلط ہے۔ بلکہ محتج معنی وہی جیں جوگذر چکا ہے کہ آپ سب بنیوں کے سلسلہ کوشم کرنے والے نبی جیں۔ آپ کے بعد مذکری کونی بنایا جائے گانہ کوئی نیانی آسکے گا۔ تبیسرا شہبہ

خاتم النہیین میں خاتم کے معنی نبیوں کی انگوشی کا گلینہ لے کرزینت مرادلیا جائے۔ اب آیت کے معنی میہوں گے کہ آپ نبیوں کی زینت ہیں۔ ختم نبوت سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔

جواب بیہ ہے۔ بیمعنی لینا خود قرآنی آیات واحادیث کے خلاف ہے۔ نیز اصول میں ولفت کے بھی خلاف ہے۔ نیز اصول میں ولفت کے بھی خلاف ہے۔ اصول میں ہے کہ جب تک سی لفظ کے حقیقی اور اصلی معنی لینا ممکن ہوں بجازی معنی لینا جائز نہیں ہے۔ مثلاً احمد آیا۔ میں احمد سی خاص ایک فخض کا نام ہے۔ احمد کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ احمد بول کر اس کی صورت مراد لینا بجازی ہے تک حقیقی معنی مراد لیا جائز ہوگا۔

ای طرح خاتم النہین کے متی نبیوں کی زینت مراد لیما مجازی متی ہے۔اصلی متی کے ہوتے ہوئے مجازی معنی مراد لیما درست نہیں۔

اگراس تاویل کودرست مانا جائتو پھر''اقیمو الصلوٰۃ'' سے نماز پڑھنے کی تاکید
کی گئی ہے۔وہ بیکار ہوجائے گی۔صرف درود پڑھ لینا کافی ہوجائے گا۔ کیونکہ صلوٰۃ کے حقیقی معنی
نماز پڑھنے کے ہیں۔مجازی معنی درود پڑھنا ہے۔اسی طرح نماز،روزہ، جج، ذکوٰۃ وغیرہ سب کی
فرضیت ساقط ہوجائے گی۔سب تاکیدیں باطل ہوجا کیں گی۔الغرض مندرجہ بالا تاویل قرآن
وحدیث ولفت ومحاورہ عرب کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ بیہودہ ہے۔

چوتھاشبہ

قرآن كريم من "يقتلون النبيين" سے مراد بعض انبياء مراد ياس-جن كو ين

اسرائیل نے قبل کردیا تھا۔سب انبیاء مراد نہیں۔ای طرح خاتم انتبیین سے مراد صرف تشریعی نبیوں کے سلسلہ کو تتم کرنے والا مراد ہے۔عام نبوت مراد نہیں ہے۔ لینی لام استغراق عرفی مراد ہے۔

جواب ..... مذکورہ بالامعنی لینا غلط اور نا درست ہے۔اس لئے کہ اس طرح معنی لیا جائے توقر آن کی ہزاروں آیتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔مثلاً اسی صورت میں:

ا ..... رب العالمين كمعنى لعض عالم اور جهال كارب بوكا سارى ونيا كارب نيس موكا -

۲..... اعدت اللكافرين: بعض كافرول كے لئے جہنم تياركيا گيا ہے۔سبكافرول كے لئے جہنم تياركيا گيا ہے۔سبكافرول كے لئے جہنم تياركيا گيا ہے۔

سس والله عليم بالظالمين: الله بعض ظالموں كوجانے والے بيں سب ظالموں كو جانے والے بيں سب ظالموں كو جانے والے بيس

ہ۔۔۔۔۔ وموعظة للمتقین: قرآن بعض متقی پر ہیزگار کے لئے نفیحت ہے۔سب پر ہیز گاروں کے لئے نہیں۔

هوالرحمن الرحيم: الله بعض رحم كرف والول كاعتبار سي نياده رحم كرف والا بعد المراد من الرفيره وغيره!

اس صورت میں نداللہ اللہ رہ سکتا ہے نہ قرآن رہ سکتا ہے۔ دوسری خرابی ہے کہ خاتم النہین کے معنی بینی بیوں کے اعتبار سے خاتم ہوتو پھر حضور علیہ کی کیا خصوصیت رہی۔ ہر نبیوں نبیط نبی کے اعتبار سے خاتم ہوتا ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اپنے سے پہلے کے نبیوں کے لئے حضرت عوئی علیہ السلام اپنے سے پہلے کے نبیوں کے لئے حضرت عینی علیہ السلام اپنے سے پہلے نبیوں کے لئے حضرت عینی علیہ السلام اپنے سے پہلے نبیوں کے لئے حضور علیہ کا کوئی کمال نہیں رہا۔ حالانکہ آیت کو بھی بعض نبیوں کے اعتبار سے خاتم انتہیں ہوتا آپ کی خاص فضیلت ہے۔ چنا نچے مسلم شریف کا سباق یعنی مضمون بتلار ہا ہے کہ خاتم انتہیں ہوتا آپ کی خاص فضیلت کوشار کرتے ہوئے فرمایا:
میں بروایت ابو ہریرہ منقول ہے کہ حضور علیہ انتہیں فنسیلت کوشار کرتے ہوئے فرمایا: "وارسلت الی الخلق کاف وختم ہی النبیون (مسلم ۲ ص ۱۹۹)" (میں تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کہا گیا ہوں اور مجھ پر انبیا ختم کردیئے گئے۔ }

نوٹ: اللہ تعالی چونکہ عالم الغیب ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بعض بیوتوف چودھویں صدی میں حضور علی کے فاتم الرسالة تو مانیں گے۔ لیکن خاتم النبیین نہیں مانیں گے۔ آپ کے بعد غیرتشریعی نبوت لینی نبیوں کے سلسلہ کو مانتے ہوئے جھوٹے نبیوں کو مانیں گے۔ اس جھوٹے دعوے *ورد كرنے كے لئے ف*رمايا: ' ولكن رسول اﷲ و خاتم النبيين''

نی عربی (محدرسول الله علی الله علی اور نبوت کے سلط کوئم کرنے واللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلط کوئم کرنے والے ہیں۔ یعنی جب نبوت عام ہوئی رسالت سے تو نبیوں کے خاتم ہونے سے آپ رسولوں کے خاتم ہوئے۔

خاتم ہوئے۔

(تغییر ابن کثیر ح ۸ ص ۸۹، روح المعانی ح ۷ ص ۲۰، کلیات ابوالبقاء ص ۲۰)

يانجوال شبه

م حضرت الوہريرہ م سے روايت ہے كدرسول الله علي في نفر مايا: الحجى خواب كا نبوت كے جز ہونے سے معلوم ہوتا ہے كہ نبوت باقى ہے۔اب بھى نبى ہوسكتا ہے۔

جواب ..... بالكل غلط ب-خواب تو جز ب- جزك موجود ہونے سے كل كا موجود ہونا لازم نہيں آتا۔ جيسے نمک پلاؤ كا جز ب- نمک كے موجود ہونے پر پلاؤ موجود ب- كہنا ب عقلى ہ- اس طرح ناخن انسان كا جز ہے ۔ صرف ناخن كے موجود ہونے كود كيوكر انسان كے موجود ہونے كا تكم لگانا بيوق فى ہے ۔ اس طرح نبوت كے صرف ايك جزكم باتی رہنے كود كيوكر نبوت كا دوكا كرنا جاليہ كرنا جاليہ كر برابر غلطى كرنا ہے ۔

حجطاشبه

مسلمان ، فجگانه نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے۔ "اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم" جس کا ترجمہ یہ کہا ہا اللہ! ہم کو صراط متقیم یعنی سید ھے راستہ پر چلا۔ جوان لوگوں کا راستہ ہے۔ جن پر تو نے انعام فرما یا ہوا و جن پر اللہ نے انعام فرما یا ہے وہ نمیین شہداء اور صدیقین ہیں۔ دونوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں نمیین، صدیقین اور شہداء کے راستہ پر چلائے۔ مقبولیت کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے۔ خدا تعالی مسلمانوں کے حسب مشاء انہیں انبیائی ، شہداء اور صدیقین کے راستے پر چلاتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نمیین ، شہداء اور صدیقین میں سے ہیں۔ لہذا حضور علیقت کے بعد بھی ہوسلمان نمیوں میں میں ہوسکا ہے۔

خلاصماس استدلال کا بیہ ہے کہ جوجس راستے پر چلتا ہے وہ وہی بن جا تا ہے۔اس بناء پر نبیین کے راستے پر چلنے والا نبی ،صدیقین کے راستے پر چلنے والاصدیق اور شہداء کے راستے پر چلنے والاشہید بن جا تا ہے۔ جواب ..... بدولیل تو صد سے زیادہ گچرہے۔اس لئے کہ اس دلیل کی بناء پر کلکٹر کے راستے پر چلنے والا راستے پر چلنے والا استے پر چلنے والا بادشاہ ہوجایا کرے تو پھر قرآن میں'' حس اط الله العذیذ'' کی وجہ سے مرزا قادیانی کی تجویز کردہ قانون کے مطابق جو شخص اللہ کے راستے پر چلے گاوہ معاذ اللہ خدا بن جائے گا۔

ساتوال شبه

سیوطیؓ نے درمنور میں مصنف این ابی شیبرے حضرت صدیقہ عائشہؓ کا قول نقل کیا ہے۔''قولو اخاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ (درمنٹورج ۵ ص ۲۰۳)'' { آپ و کا خاتم النبیین کہولی آپ کے بعد کوئی نبی آ نے والانہیں۔}

مغیره بن شعبہ کے سامنے ایک شخص نے ''صل الله علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعده '' کہا تو مغیره بن شعبہ نے فرمایا: ''حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فانا کنا نحدث ان عیسیٰ علیه السلام خارج فان هو خرج فقد کان قبله وبعده (درمنثور ج ه ص ۲۰۳)' (خاتم الانبیاء کہدوینا کافی ہے۔''لانبی بعده '' کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ہم سے مدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں تو وہ آپ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں تو وہ آپ سے کہ علیہ کی مور ہوں گے۔ }

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد نی ہوسکتا ہے۔ نبوت
کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گات جی ام المؤسنین حضرت عائشہ صدیقة "دلا تقولو لا نبی
بعدی "کہ کرمنع فرمارہی ہیں۔اس کی تا ئیر مغیرہ بن شعبہ جیسے جلیل القدر صحابی "کررہے ہیں۔
جواب سے نبی عربی علیہ کا آخری نبی ہونا اور آپ کے بعد نبی نہ بن سکنے ک
حدیثیں متواتر طور پر ثابت ہیں۔ چونسٹے صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ
کے بعد کی قسم کا کوئی نبی پیدائیں ہوسکا۔ جن میں سے بعض ہے ہیں۔

 (۱۷) حضرت عبداللد بن عباس (۱۸) حضرت عطاء بن بیسار (۱۹) حضرت سعد بن ابی وقاص (۲۰) حضرت معد بن ابی وقاص (۲۰) حضرت عرباض بن سارید (۲۱) حضرت عقبه وغیره وغیره سب کسب سند متصل سے حضور علی کے قول کوفل کررہے ہیں۔ جن کی بناء پرکوئی مسلمان بلکہ کوئی منصف مزاج کافر بھی ان چونسٹی حضرات محابہ کی شہادتوں کے بعد حضور علیہ کو آخری نبی بنائے جانے بی کسی قتم کا فنگ نبیس کرسکا۔ یکی وجہ ہے کہ حضور علیہ کے نمانہ سے لے کراب تک سوائے چندس پھروں کے ساری امت نے آپ کو خاتم النہیین مانا ہے۔ اس منفقدا بھائی عقیده کے خلاف کرنے والے کوکا فر ، طحد و بے دین شار کیا ہے۔ باتی رہی حضرت عائشہ صدیقہ اور مغیرہ بن شعبہ کی روایت۔

اوّل..... تو بید دونوں روایتیں غیر معتبر اور بے سند ہیں۔ان کے راویوں کا کوئی پیتہ نہیں۔علامہ سیوطیؓ نے بلا سندان کو درمنثور میں نقل کر دیا ہے۔ ( درمنثورج۵ ص۲۰۳) بھلا بید دو روایتیں بلا سند کے چونسٹے صحابہ ٹے کے روایت کر دہ حدیث متواترہ سے لگا کھاسکتی ہیں۔

دوم ...... چونسٹھ صحابہؓ کی روایت کردہ حضور علیالیّہ کی تولی حدیث کے مقابلے میں دو صحابہ کی رائے کو کوئی اہمیت دی جاسکتی ہے؟ نہیں اور ہر گزنہیں ۔للِندا فدکورہ بالا دونوں روایتیں بے سندغیر متبول مرجوح روایتیں ہیں ۔

سوم ...... اگر بالفرض ان دونو ل روایتول کو درست مان لیس توصحانی کے قول کو اجھے عمل پر محمول کرتے ہوئے یوں تاویل کی جاسکتی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت میسی علیہ السلام کا خزول کا مسئلہ سلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے۔ خالبان دونوں صحابہ گو' لا ذہبی بعدی ''سے اس اجماعی مسئلہ کے افکار یا نسخ کا شبہ تھا۔ اس لئے احتیاطاً منع کیا ہو۔ چنانچ مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔

## مقدمه

چونکہ دین اسلام اللہ کا آخری و پہندیدہ مذہب ہاور قرآن بھی اللہ کا آخری دستور
العمل ہاور نبی عربی سیدالمرسلین حضرت جم مصطفی علیقت بھی آخری اورسلسلہ نبوت کوئم کرنے
والے آخری نبی ہیں عقلاً وثقلاً آپ کے بعد (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے سواکس نبی یا رسول
کے آنے کا امکان نہ تھا۔ اس لئے آپ نے بہا نگ دہل اعلان (پیشین گوئی) کیا کہ آپ کے بعد
جو نبوت ورسالت کا دعویٰ کرے وہ کذاب پر لے سرے کا جھوٹا، دجال، صدسے زیادہ دخا باز
وفر ہی ہوگا۔ چنا نچہ حدیث کی مشہور کہا ہسلم شریف، ترفدی شریف، الودا وُدشریف میں ہے۔

''قال رسول اﷲ ﷺ سیکون فی امتی کذابون دجالون ثلثون کلهم یزعم انه نبی اﷲ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (ترمذی ج ۲ ص ۲۵، باب ماجاء لا تقوم الساعة)'' { حضور علی نفی نرمایا که میری امت پس بهت بر سے جموث بولنے والے تیس بول گے۔سب وی کری گے کہوہ نی اللہ ہیں۔ حالانکہ میں خاتم النبیین بول۔ میرے بعد کوئی نی تہیں ہوگا۔ }

صدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے۔''قال یبعث دجالون، کذابون قریباً من ثلاثین کلهم یز عم انه رسول الله (بخاری ۱ ص ۵۰۹، باب علامات النبوة فی الاسلام)'' { صنور عَلِی فی فرات بیں تیس کقریب کذاب حدسے زائد جھوٹے دجال حدسے زائد مکارود فاباز بھیج جائیں گے۔ برخض خیال کرےگا وہ اللہ کارسول ہے۔}

حدیث کی مشہور کتاب (ترندی شریف ۲۵ ص۳۵) یس ہے۔ 'قال لا تقوم الساعة حتیٰ یبعث کذابون دجالون قریب من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول االله'' اصفور عظیمہ نے فرمایا۔ جب تک کریس کے قریب کذاب دجال نہیں جمیح جا کیں گے قیامت نہیں آئے گی۔ برخض خیال کرے گا اوردو کی کرے گا کہ دورسول اللہ ہیں۔ }

حدیث کی مشہور کتاب (مسلم شریف ۲۶ ص ۱۲۰) پس ہے۔ ''عن جابر سمعت النبی ﷺ نبین بین بدی الساعة كذابین فاحذر هم'' {حضرت جابر شسروایت ہے كہ پس نے حضور علی ہے اس استے ہوئے سنا كہ قیامت كے پہلے جموٹے ہوں گے ان سے بچتے رہو۔}

مذکورہ بالا حدیثوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیات نے جن تیس جعلی اور نقلی نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں دوبا تیں پائی جا ئیں گی۔ ایک امتی بینی حضور علیات کی است میں ہوں گے۔ دوسرا نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ان کے متعلق دو تھم عطاء فرماتے ہیں۔ ایک کذاب دوسرا دجال۔ وہ محض جموٹے اور فریبی نہیں ہوں گے۔ بلکہ جموٹوں کے سر دار حدسے زیادہ جموٹ بولئے والے اور انتہاء درجہ کے دغاباز اور فریبی ہوں گے۔ اس لئے کہ عربی گرام میں فعال کا وزن مرائد کے لئے آتا ہے۔

|          |      |                | 7:   |
|----------|------|----------------|------|
| <i>ਦ</i> | واحد | <i>&amp;</i> . | واحد |

| فعالون، صديزياده    | فعال، صد سے زیادہ  | فاعلون ، كرنے والے | فاعل، كرنے والا    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| كرنے والا فعالين    | كرنے والا          | فاعلمین کرنے والے  |                    |
| كذابون، حد سے       | كذاب، حد سے        | کاذبون، جھوٹے،     | كاذب جموثا         |
| زیادہ جھوٹے،        | زياده مجموثا       | کا ذبین ،جھوٹے     |                    |
| كذابين، حد سے       |                    |                    |                    |
| زیادہ جھوٹے         |                    |                    |                    |
| دجالين ، حدسے زياده | وجال، حدے زیادہ    | داجلون، دغابازلوگ  | داجل فريق ، دغاباز |
| دغابازلوگ           | فریمی، حد سے زیادہ | داجلین، دغابازلوگ  |                    |
| دجالون، حد سے       | وغاباز             |                    |                    |
| ز ياده دغا بازلوگ   |                    |                    |                    |

الغرض حضور علي كانبوت كردو كاكرنے والول كوكذاب اور دجال كافر مانا به وجزیس جن جن لوگوں نے آپ كے بعد نبوت كا دعوىٰ كيا وہ صدسے زيادہ دغاباز اور فريبي واقع موسے بيں۔ موسے بيں۔

سلف میں حضور علی کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے دونتم کے لوگ

ا ...... بعض نے تو تھلم کھلا نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کومستقل نبی کہا۔ جن میں سے بہت سے صاحب حکومت بھی ہوئے۔ مثلاً مسیلہ کذاب، اسودعنسی، صالح بن طریف ۱۲۷ه، ۲۷۸ه، ۲۹ برس مرقی نبوت رہا۔ الیاس ۱۲۲۴ه، ۲۲۸ه، ۵ برس تک مرقی نبوت رہا۔ بونس ۱۶۲۷ه، ۲۷۸ه، چوالیس برس مرقی نبوت رہا۔ ابوغفیر ۲۲۸ه۔ انتیس برس تک مرقی نبوت رہا۔ ۱۶والا نصار ۲۹۷ه ۱۳۵ه۔ چوالیس برس مرقی نبوت رہا۔

ابنع بن الفرج اور مرز اغلام احمد قادیانی وغیره کہتے ہیں کہ پی مستقل نبی ہوں۔ مجھ پر وی آتی ہے ان کو وی کے متعلق ایسا یقین ہے جیسے قرآن وشریعت کے قطعی ویقینی ہونے پر۔ مرزامحمود (ابن مرز اغلام احمد قادیانی) کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد مستقل نبی متھے جواس کونہ مانے وہ کا فرہے۔

ہ...... بعض مسلمانوں سے ڈرتے ہیں اور تھلم کھلا نبوت کا اظہور نہیں کرتے۔ سے مہم

www.besturdubooks.wordpress.com

اپنے آپ کو حضور علی کے المتح کہ کرظلی ہی، بروزی ہی، جازی ہی کہ کر حضور علیہ سے بناوت کرتے ہیں۔ جیسے مرزامحرعلی لا ہوری، بغاوت کرتے ہیں۔ جیسے مرزامحرعلی لا ہوری، خواجہ کمال الدین وغیرہ بیمرزاغلام احمدقاد یائی کے خاص شاگردوں میں ہیں۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ مرزاغلام احمدظلی ہی ہیں۔ مورداغلام احمدظلی ہی ہیں۔ مورداغلام احمدظلی ہی ہیں۔ مورد ہیں، اورمشیل سے ہیں۔ بیلوگ مسلمانوں کے لئے مارآ سین ہیں اور بیلوگ مرزاغلام احمدقاد یائی کے دعوی نبوت کی غلط تاویل کرتے ہیں۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں قرآن کی آیات اور کشرت سے حدیثیں گذر بھی ہیں کہ: ''ان الدسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول و لا نبی بعدی '' کہ حضور علیہ کے بعد ہر سم کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہو یا مجازی و بروزی نبوت ورسالت کا سلسلہ ہو یا مجازی و بروزی نبوت ورسالت کا سلسلہ ہو یا مجازی و بروزی نبوت ورسالت کا سلسلہ ہو یا مجازی و بروزی نبوت

کذاب و دجال بھیفئر مبالفہ حضور علی کا استعال کرنا پھانہیں ہے۔اس کئے کہ مرزا فلام احمد قادیانی نے دونوں طرح سے قصر نبوت کو ڈھانے کی کوشش کی۔ چنا نچہ ۱۹۹ء سے قبل کی کتابوں میں حضور علی کے کہ نبوت کا برطلا اقرار کرتے ہوئے اپنی نبوت کو چھپاتے ہوئے مبلغ اسلام سبنے رہے اور مسلمانوں کی جیبوں اور ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے رہے۔اس وقت مرزا قادیانی کے دومشہور شاگر دمجم علی لا ہوری اور خواجہ کمال الدین مرزا کے گن گاتے رہے اور اسبحی ان دونوں کے بیرومرزا کے ۱۹۹ء کے قبل کی کتابوں سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہنے اب کا استحمل ان کو دھوکہ دیتے رہنے ہیں۔

(حقیقت الوی ص ۱۲۱،۱۲)

ا ۱۹۰۱ء کے بعد جب مرزا قادیانی کے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ بقول حضور علی آئی۔ اور خواہشات مضور علی آئی۔ آدی جب بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ مال کا حرص اور خواہشات نفسانی۔ مرزانے نبوت کا دعوی کیا۔ مثیل سے بنے پھر دوسال تک مریم بنے رہے۔ پھر دس ماہ حالمہ بھی رہے۔ پھر شین بنا۔ پھر صفور علی آئے ہی عرفی سے افضل بنا۔ پھر ضدا کے بیٹے کامثیل بنا۔ اس کے بعدا خیر میں ضدا بنا۔ جس کی تفصیل آگ آئے گی۔ مرزامحمود ابن مرزاغلام احمد قادیانی کا شہب بہی ہے۔ اس لئے اس حصہ میں سب سے پہلے مرزا قادیانی کی صحیح مختراور کھل سوائے میات پیش کر کے پہلے حصہ میں نبوت کے پر کھنے کے میعاد پر مرزا قادیانی کی زندگی کو پر کھر کر کھئے کے میعاد پر مرزا قادیانی کی زندگی کو پر کھر کر کھئے کہ کیا ایسان تھی ہوسکتا ہے۔ حضور پر نور علی تو در کنارایک شریف انسان بھی ہوسکتا اس میں وہ کس حد تک شیخ اثر تا ہے۔ ایسے شخص کا نبی ہونا تو در کنارایک شریف انسان بھی ہوسکتا

ب؟ الني الني خيرك آواز پر عمل يجير

واضح ہوکہاں میں جتنے عوالہ جات ہوں گے۔ا کثر مرز اغلام احمد قادیا ٹی کی کتاب یا اشتہاریاان کے پیروؤں کی کھی ہوئی کتاب سے دیئے جائیں گے۔ ذم مزد

مرزاغلام احمدقادياني كى مخضر سوائح عمرى

پنجاب کے سلع گورداسپور کے ایک چھوٹے سے قصبے "کادیان" کے رہنے والے عکیم مرز اغلام مرتضلی کے گھر میں مرز اقادیائی پیدا ہوا۔ پنجابی زبان میں "کادیان" کیوڑہ کو کہتے ہیں۔ چونکداس تصبے کے اکثر لوگ کیوڑہ فروخت کرتے تھے۔اس لئے قصبہ کا نام" کادیان" پڑ سیا۔ مرز اغلام احمد قادیائی نے بہت کثیر رقم خرج کرکے" کادیان" کا نام" قادیان" مخفف "د" قاضیان" بنوایا۔ تاکیلوگ ان کوقاضی خاندان کے بجھیں۔

(دیکھوالنجم)

مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ۱۲۷۰ه ، ۱۸۴۰ (تیاق القلوب ۱۸۴۸ نیزائن ج۱۵ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ۱۲۹۰ه ، ۱۸۴۰ (تیاق القلوب ۱۸۴۸ نیز ۱۸۳۰ می ۱۸۳۸ می ۱۸۳۸ می ۱۸۳۸ می ۱۸۳۸ می ۱۳۲۸ می ۱۳۲۸ می ۱۳۲۸ می ۱۳۲۸ می از ۱۸۳۸ میل باک بوا مرزا قادیانی نے ابتدائی عمر میں فاری اور پھی کی دری کتابیں پر هیس کتاب کردسیہ پوری نہیں ہوئی تھی کہ فکر معاش کی وجہ سے تعلیم کو خیر باد کہد دیتا پڑا نہایت ہی تنگدی میں زندگی گذارتا تھا۔ مرزا قادیانی نے نہایت تفصیل سے اپنی تنگدی کے واقعات اوراس تنگدی میں باب دادوں کے مرنے کے واقعات کتاب البربیمیں کھے ہیں۔

تلاش مُعاش میں در بدر تفوکر میں کھا آنے کے بعد آخر سیالکوٹ کے نصاریٰ کی عدالت میں پندرہ روپے ماہانہ کی نوکری لمی اظمینان کی زندگی بسر نہیں ہوتی تھی۔اس وجہ سے عثاری کا امتحان دے کر عثاری کا پیشہ شروع کرنا چاہا۔ بڑی مشکل سے قانون انگریزی یا دکر کے امتحان میں شامل ہوا تھا۔ یہاں بھی بذھیبی آڑے آئی۔امتحان میں فیل ہوگئے۔ تج ہے۔

تهیدستان قسمت راچه سود از رهبر کامل که خطر از آب حیوان تشنهٔ محی آرد سکندر را

مرزاغلام احمد قادیانی فطرۃ چالاک آ دمی تھا۔ امتحان میں فیل ہونے کے بعد مبلخ اسلام بن کر اشتہار بازی تصنیف و تالیف سے شہرت حاصل کرنی چاہی۔ ابتدا گ آ ریول کے مقابلے میں اشتہار بازی شروع کی اور براہین احمدیہ نامی کتاب کے چھپوانے کے بہانے سے پروپیگیٹرا شروع کیا۔مسلمانوں سے چیمہ لیا ہزاروں روپے وصول کئے۔اب رات دن آ رام سے زندگی گذر بسر رہی تھی۔ ای اثناء میں مرزا قادیانی کی ملاقات سرسیداحمد خان صاحب بانی علی گرھاور شیعوں کے ایک جہتد سے ہوگئ ۔ کہتے ہیں کہ جب دولت کی رہل بیل ہونے گئی ہے تو انسان نفس امارہ کے ہاتھوں کھیلئے گئی ہے۔ اس قاعدہ کے مطابق مرزا قادیانی نے جو پہلے ایک مبلخ اسلام تھا اب مجد دہونے کا پھر مشیل مسیح پھر مسیح ہونے کا دعوی کیا۔ اگریزی دانوں کی ایک بہت بڑی جماعت (جس میں چھر علی لا ہوری متر جم قرآن اور خواجہ کمال الدین ڈاکٹر عبد انحکیم وغیرہ) مرزا قادیانی کو مبلخ اسلام تھی لا ہوری متر جم قرآن اور خواجہ کمال الدین ڈاکٹر عبد انحکیم وغیرہ) مرزا قادیانی کو مبلخ اسلام تجھ کر مرزا قادیانی کی جم تخینا اڑتا لیس سال کی ہوئی تو مرزا قادیانی کی حالت میں مرزا قادیانی نے مجد دہونے کا دعوی کیا۔ (کتاب البریہ ص ۱۸۸۳، خوائن جس ص ۲۰۲) اس کے بعد مرتب ہوئی کی طرح حضرت عیسی علیہ السلام کی دور مرزا قادیانی میں پھوئی جو مرزا قادیانی دس مال کی دور مرزا قادیانی میں پھوئی علیہ السلام کی دور مرزا قادیانی میں بھوئی میں۔ مرزا قادیانی دس مال کی دور مرزا قادیانی میں پھوئی علیہ السلام کی دور مرزا قادیانی میں بھوئی علیہ السلام کی دور مرزا قادیانی میں بھوئی سے مرزا قادیانی دس مال کی دور مرزا قادیانی دس مالہ دہے۔ (کشی نور ص سے مین خوائن جوائی میں۔ خوائن جوائی ہیں۔ مین خوائن جوائی ہے۔ میں مین خوائن جوائی ہے۔ سے میسی ہے۔ دستی سے میسی ہے۔ دستی خوائن جوائی ہیں۔ مین خوائن جوائی ہیں۔ مین کی میں۔ خوائن جوائی ہے۔ سے میسی ہے۔

ص میں محمدی بیگم سے عشق

نام ۱۸۸۸ء میں جب مرزا قادیانی کی عمراژ تالیس سال کی ہوئی تو مرزا احمد بیگ کی بڑی الزکی محمدی بیگم پر مرزا فلام احمد قادیانی کی نظر پڑی ۔ مرزا قادیانی اس پر فریفیتہ ہوگئے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے پاس ایک پیغام بھیجا جو ۱۰ ارمی ۱۸۸۸ء کے اخبار نورافشاں میں مجھپا اور مرزا قادیانی نے اس کو (کمالات اسلام ۱۸۵۰ مرزا تادیانی کی مساتھ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ چونکہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی کا نظل کیا۔ ساتھ مرزا قادیانی نے اعلان کیا کہ چونکہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا قادیانی کا نکاح آسان پر ہوچکا ہے،۔اس لئے احمد بیگ کو چاہئے کہ برضاور خبت اپنی الزی کے ساتھ میرا نکاح کراد ہے۔مرزا احمد بیگ نے چھتو لڑی کی کمسنی کی وجہ سے پھتو مرزا قادیانی کی بددی خوط کواسی اور سلطان محمد نامی شخص کے ساتھ ممتلی الحواسی اور عیال دار ہونے کی وجہ سے پیغام کو شکرا دیا اور سلطان محمد نامی شخص کے ساتھ ممتلی کرادی۔مرزا فلام احمد قادیانی بگڑ گئے۔رقیب کی موت کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ۱۰ مرجولائی کے اسلام احمد قادیانی بھر نائی میں پیشین گوئی کرتے ہوئے ۱۰ مرجولائی

"اگرمرزااحد بیگاس (سلطان محد) سے تکاح کردے گاتواس کا شوہرروز تکاح سے

اڑھائی برس کے اندر مرجائے گا۔ اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ ' (ضمیر انجام آ تھم ص اس خزائن جاا ص اس حاشیہ نکاح مرزاص م) بہت کچھ مرزا قادیانی نے مثلی نے مثلی تو ڈانے کی کوشش کی۔ کا میاب نہ ہوا۔ آخر مرزا آقادیانی کے ہوش اڑ گئے تو مرزا قادیانی نے اپنے رقب سلطان محمدی موت کی دوسری پیشین گوئی کی کہ:''اس (محمدی بیگم) کا شو ہر میری زندگی میں صفرور مرے گا اور اس کی بیوی ( لیمنی مجمدی بیگم ) میرے نکاح میں بالیقین آئے گی۔ اگریہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی لیمنی منکوحہ آسانی کا شوہر میرے سامنے نہ مرا تو میں بد تھ مرد مراتو میں بد سے بدتر مظمر دل گا۔ اے احتق ایپانسان کا افتر انہیں یقینا سمجھوکہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں گئی نہیں۔'' (ضمیر انجام آ تھم ص ۵۳ جس کی باتیں گئی نہیں۔''

عاشيه بخزائن ج ۱۱ص ۳۳۸)

جدا ہول یار سے ہم اور نہ ہول رقیب جدا ہو ا ہے اپنا اپنا مقدر جدا نصیب جدا

غلط پیشین گوئی

مرزا قادیانی کی میپیشین گوئی غلط تھری۔سلطان جمیز نیس مرا۔ مرزا قادیانی کی بقیہ سولہ سالہ زندگی تک مرزا قادیانی کی موجودگی میں جمیری بیگم کے ساتھ داد عیش دیتار ہااور جنگ عظیم میں شریک رہا۔ بمقام فرانس گوئی گئی۔ تندرست ہوگئے اور جولائی ۱۹۲۱ء تک زندہ رہااور مرزا فلام احمد قادیانی مسرت ویاس ہینہ کے مرض میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے۔ تکاح آسانی ہو گر بھی نہ ہاتھ آئے

نکاح آسانی ہو عمر بیوی نہ ہاتھ آئے رہے گی حسرت دیدار تا روز جزا باتی

محمدی بیگم کے نکاح کرنے میں ناکامی کے بعد مرزاغلام احمدقادیانی ہر مخص سے بھڑنے گا۔ مباہلہ کے بیانچ کے ساتھ جھوٹی پیشین گوئی کی بھر مارشروع کردی۔ اس

مولوى عبدالحق سيمبابله

جون ۱۸۹۱ءمطابق ۸ رزیقعده ۱۳۱۰ه جب که مرزا قادیانی کی عمرتخینیاً ۱۵ سال کی ہوئی تو حسب قرار دادمولوی عبدالحق صاحب غزنوی متیم امرتسر سے مبابله کرنے کی غرض سے امرتسر کے عیدگاہ میں اپنے حامیوں کے ساتھ دن کے دو بجے حاضر ہوئے۔حاضرین کے سامنے مولوی عبدالحق غزنوی نے روبقبلہ ہوکرتین بار بہ آواز بلند کہا۔ یااللہ میں مرزا کو ضال (عمراہ) مضل (عمراہ کرنے والا) ملحد (بدرین) دجال (حد سے زیادہ دغاباز) کذاب (حد سے زیادہ جھوٹا) مفتری (بہتان لگانے والا) محرف (ردوبدل کرنے والا) کلام اللہ تعالیٰ واحادیث رسول علیہ جھتا ہوں۔ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پروہ لعنت کر جوکسی کا فریر تونے آج تک نہ کی ہو۔

مرزا قادیانی نے بھی تین بارب آواز بلند کہا: ''یااللہ!اگر میں ضال ومضل ولمحد دجال وکذاب ومفتری ومحرف کتاب اللہ واحادیث رسول علیہ ہوں تو مجھ پروہ لعنت کر جو کسی کا فرپر تونے آج تک نہ کی ہو۔''

پھر دونوں فریق اپنے اپنے گھر واپس گئے۔اس مباہلہ کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد عبداللہ آتھ عیسائی کا وہ انتہائی رسواکن واقعہ پیش آیا۔جس سے مرزا قادیائی کی رہی ہی عزت مجی ختم ہوگئ۔مرزا قادیائی کو حد سے زیادہ ذلت ہوئی۔مولوی عبدالحق غزنوی کے حین حیات میں ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیائی کا انتقال ہوگیا اور مباہلہ کا مولوی عبدالحق غزنوی پر یہ ہوا کہ مباہلہ سے پہلے مولوی صاحب کا نکاح نہیں ہوا تھا۔مباہلہ کے بعد شادی ہوگئ۔ نیک بوی ملی۔ بیوی مالمہ ہوگئ۔اولا دہوئی یا نہیں جمیں معلوم نہیں۔مباہلہ سے پہلے مولوی صاحب بیار رہتے تھے۔ حالمہ ہوگئ۔اولا دہوئی یا نہیں جمیں معلوم نہیں۔مباہلہ سے پہلے مولوی صاحب بیار رہتے تھے۔ مباہلہ کے بعد صحت ہوئی۔ باطن نعتیں اور فقو حات حاصل ہوئیں۔جن کا وہ اجمالی طور پر ذکر کرتے تھے۔مولوی عبدالحق غزنوی کی عمر میں اللہ نے برکت دی۔مرزا قادیائی کے بعد کا ال

عبداللدآ تهم سيمناظره

۵ رجون ۱۸۹۳ء جب مرزا قادیانی کی عمرتخیناً ۵۳ برس کی ہوئی تو مشہور عیسائی مناظر عبداللہ آتھم کے متعلق پیشین گوئی کی کہ: ''وہ ( یعنی عبداللہ آتھم ) پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسمز اے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک سزاا ٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ میرے گلے میں رسا ڈال دیا جائے۔ مجھ کو بھائی دیا جادے۔ ہرایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قشم کھا تا ہوں وہ ضرور ایسا کرے گا ضرور کرے گا۔ زمین وآسمان کی جا تیں نظیس گی۔''

(جنگ مقدس من ۱۱ بخزائن ج۲ من ۲۹۳)

۵ رسمبر ۱۸۹۴ء تک پندرہ ماہ گذر گئے۔مسٹر عبداللہ آتھم عیسائی نہیں مرا۔ مرزا قادیانی بقول خود جھوٹے تھہرے۔روسیاہ ہوئے۔

## عیسائیوں کے ہاتھوں مرزا قادیانی کی رسوائی

مسلمانوں کےعلادہ عیسائیوں کے ہاتھوں سےجس قدر مرزا قادیانی کی بےعزتی ہوئی ہوہ عبرت کے لئے فل کرتے ہیں۔عیسائیوں کا ایک اشتہار ملاحظہ بیجئے:

پھر فرشتے تبھی نہ آئیں گے

الیی مرزا کی گت بنائیں کے سارے الہام بھول جائیں کے خاتمہ ہو گا اب نبوت کا رسول قاديانی کو پھرالہام ہوا

لعين و بے حيا شيطان ثاني برهایے میں یہ ہے جوش جوانی یہ کہہ کہہ کر تیری مر جائے نانی یمی ہے اب مصم ول میں شانی توژبی ڈالیں گےوہ نازک کلائی آپ کی بات بركب حيب كى باب جيالى جائى بات اب بنتي تبيس كوئي بنائے آپ كي کون مانے ہے بھلا یہ کج ادائی آپ کی بات سچی ایک بھی ہم نے نہ پائی آپ کی كرر با بيتك بشيطان رسمائي آپ ك اس کوکب منظور ہے اک دم جدائی آپ کی رات دن کرتا وہی ہے پیشوائی آپ کی كس بلايس ال في يكموجان يجنساني آپ كي دىكھوكىسى تاك ميں اب جان آئى آپ كى آ بروسب خاک میں کیسی ملائی آپ کی كس لئة كرتانبين مشكل كشائي آپ كي جوگل کوچوں میں کرتے تھے بڑائی آپ ک ڈوم کنجر دھرئے کنجڑے تصائی آپ کی جانے ہیں ہم بیساری یارسائی آپ کی

ارے س لو رسول قادیانی نہ باز آیا تو کچھ کئے سے اب بھی نیاوے ریچھ کو جیسے قلندر مجاویں تجھ کو بھی اک ناچ اییا پنجہ آتھم سے ہے مشکل رہائی آپ ک آتهم اب زنده بآ كرد بكيلوآ كلهول سخم کچھ کروشرم وحیا تاویل کا اب کام کیا حبوث کو سیح اور سیح کو جبوث بتلانا صریح جھوٹ ہیں باطل میں دعویٰ قادیانی کے بھی موكيا ثابت إب اقوال بدس آب ك اہنے پنچ سے نہیں شیطان تہمیں دیتانجات تم ہواس کے اور اب وہ ہے تمہارا یارغار مم ندكت تھے كەشيطان كاكما مانونديار برطرف سے لعنت اور پیٹکار اور دھتکار ہے خوب ہے جرئیل اور الہام والا وہ خدا ہے کہاں اب وہ خداجس کا تنہیں الہام تھا اب بناؤ ہیں کہاں اب آپ کے بیرومرید كرتي بي تعظيم جمك جمك كروه الساس كيا آب نے خلقت کے منگے کا نکالا ہے یہ و منگ کام کس آئے گی بید دولت کمائی آپ کی سب پیسبقت کے ٹی ہے جیائی آپ کی فیصلہ کی شرط ہے مانی منائی آپ کی کری ڈالے گا تجامت ابتونائی آپ کی اب بھی تائب ہوائی میں ہے بھلائی آپ کی ہاتھ کب آئے گی بیر مہلت گوائی آپ کی ہاتھ کب آئے گی بیر مہلت گوائی آپ کی

کی کروخوف خدا کیا حشریس دو گے جواب ڈھینٹ اور بشرم بھی ہوتے ہیں عالم میں گر کر کے منکالا گدھے پر کیول نہیں ہوتے سوار داڑھی سر اور مونچھ کا بچنا بڑا دشوار ہے آپ کے دعووں کو باطل کردیا حق نے تمام اب بھی فرصت ہے اگر کچھ عاقبت کی فکر

راہ حق اور زندگ سے ہے الزائی آپ کی ہوگئ اب بھی مسیح سے گر صفائی آپ کی سخت گمراہ ہو نہیں سمجے سیح کی شان کو خاتمہ بالخیر ہو گا اور ہو گے سرخ رو

بس ہو چکی نماز مصلی اٹھائے

المشتعر

اب دام کر ادر کسی جا بچھائے اعترافرسوائی

مرزا قادیانی نے خود بھی لکھا ہے کہ خالفین نے بہت خوثی کی۔مرزا قادیانی کی تذلیل وتو ہین شک کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ چنا نچہ مرزا قادیانی (سراج میرص ۵۲، خزائن ۱۲۶ ص ۵۴) میں لکھتے ہیں: ''انہوں نے پشاور سے لے کرالہ آباداور بمبئی اور کلکتہ دور دور کے شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا اور دین اسلام پر شھھے کئے اور بیسب مولوی یہودی صفت اور اخبار والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔'' بہت ہی سخت رسوائیوں اور فاتوں کے بعد:

نبوت کا دعویٰ ۱۹۹۱ء

۱۹۰۱ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی عرتخمیناً ۲۱ برس کی ہوئی تو مرزا قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ (حقیقت النبوۃ ص ۱۲۱،۱۲) مثلاً:

ا ..... د مسياخداو بي بيجس نے قاديان ميں اپنارسول بهيجا۔"

(دافع البلاوس المثمزائن ج ۱۸ ص ۳۲)

۲ ..... " فا کسارمحدث ہے۔المحدث نبی لینٹی نبی محدث ہوتا ہے۔"
 (دافع البلاء میں ۱۱، نزائن ج۱۸ ص ۳۲)

سسس " قادیان طاعون کے لارہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' ہے۔'' مرائع البلاء ص ۱۰، خزائن ج۱۸ میں ۲۳۰)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ (اربعین نمبر ۳ ص۹ بززائن ج ۱۷ ص۳۵)

انبياءاورخود حضور رسالت م آب علي كي توبين

پھردو کی نبوت کے ساتھ اولیاء ابدال واقطاب سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ (حقیقت الوی سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ (حقیقت الوی سے ۱۳۹۰ من ۲۲۹ م ۲۰۷ م) ساتھ ہی ساتھ مرزا قادیا نی کہتے ہیں: '' مجھے اپنے البہام کے قطعی ویقینی ہونے پر ایسا یقین ہے جیسے قرآن اور خداکی دیگر کم الوں پر۔''

(حقیقت الوحی ص ۲۱۱ نزائن ج۲۲ ص ۲۲۰)

اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام سے افضل ہونے کو جنلاتے ہوئے کہتے ہیں ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاوص ٢٠ بخزائن ج١٨ ص ٢٣٠)

لیتی حضور نبی عربی کے لئے چاند کو گربن لگا۔ میرے لئے چاند وسورج دونوں میں گربن لگا۔اے مخاطب کیاتم اٹکار کر سکتے ہو۔

خدااورخدا كابياب ينفاكا دعوي

اس کے بعد مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ خدا کے بیٹے کامٹیل ہے۔''انت منی بمنزلة ولدی''اے مرزا قادیانی تومیرے بیٹے کے برابرہے۔

(حقيقت الوي ١٢٨ فزائن ج٢٢ ص٨٩)

اس کے بعد مرزا قادیانی نے خداکی شان کن فیکون کا پٹے اندر پائے جانے کا دعویٰ کیا۔''انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون (حقیقت الوحی ص۱۰۵، خذائنج ۲۲ ص۲۰)''اے مرزا تیری پیشان ہے قبص چیز کو کہا ہے وہ موجاتے ہے۔

اس كے بعدم زاقاد يانى نے خدا ہونے كا دعوى كيا۔ چنانچ كھے ہيں: "وائيتنى فى المنام عين الله و تيقنت اننى هو فخلقت السموات والارض وقلت انازينا السماء

الدنیا بعصابیع" بھے خواب میں دیکھایا گیا کہ بعینہ اللہ موں۔ پھر میں نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں نے کہا کہ ہم نے آسان دنیا کوچراغوں سے زینت دی۔

(آئينه كمالات اسلام ١٥٠٥ ١٥ ، خزائن ٥٥ ص اينة)

خلاصہ یہ کہ ۲ ہم سال کی عمر میں مجمدی بیگم کی فرقت اور رقیب کی خوش عیشی کی وجہ سے ہوش وحواس کھو کر بھی عیمائیوں سے مرزا بھڑتے تھے۔ اسی برحواس کھو کر بھی میں نیچے۔ بھلا ایسامخبوط برحواس میں بھی مریم ہین ، خداخود بن بیٹے۔ بھلا ایسامخبوط الحواس میں بھی مریم ہین ، خداخود بن بیٹے۔ بھلا ایسامخبوط الحواس میں بھی برین سکتا ہے؟ کیا جوشن جموئی بھیشین گوئی کر کے سرباز ارزلیل ورسوا ہو بقول خود پیشاوں کوئی کی وجہ سے روسیاہ بنا۔ کیا ایسامختص نبی یا رسول بن سکتا ہے۔ کیا جوشن بقول خود مرد ہونے کے بعد دوسال تک مریم کی صفت میں رہ کردس ماہ تک حاملہ رہے ایسے خص کا نبی ہوناتو در کنار صاحب ہوش و خرد ہونا بھی بھی میں نبیس آتا۔ ہرگز ہرگز نبیس۔ مرز اقادیائی کی موت کی بیشین گوئی

مرزا قادیانی کے بیس سالہ مخلص مرید ڈاکٹر عبدائکیم صاحب پٹیالوی مرزا قادیانی کی جمعوفی پیشین گوئی دجل و بیٹی کی مجھوٹی پیشین گوئی دجل و بیٹین کی موت کے منطق الہا می طور پر خبر دی کہ جولائی ک ۱۹۰ء سے چودہ ماہ کے اندر ڈاکٹر کی حیات میں مرزاغلام احمد قادیانی مرجائے گا۔ پیشین گوئی خودان کی بزبان مرزاشنئے۔

''بان آخری دیمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔جس کا تام عبداکھیم خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ بین اس کی زندگی ہی بین ہم راگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا ک گا اور بیاس کی سچائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ بیخض الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ بہلے اس نے بیعت کی اور برابر بیس برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا۔ پھرایک فیحت کی وجہ سے جو میں نے کمن للله کی تھی مرتد ہوگیا۔ سن آخر میں نے اس کو اپنی جماعت سے خارج کردیا۔ تب اس نے بیپیشین کوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی ۱۳ راگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہوجا ک گا۔ خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شراحی خدا تھائی کی نظر میں صادق ہے۔خدا اس کی فیلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاگ ہو جو خود خدا تھائی کی نظر میں صادق ہے۔خدا اس کی مقدمہ ہے جس کا فیلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشہ بیر بچ بات ہے کہ جو خفس خدا تھائی کی نظر میں صادق ہے۔خدا اس کی مدا تی ہاتھ میں ہے۔ بلاشہ بیر بچ بات ہے کہ جو خفس خدا تھائی کی نظر میں صادق ہے۔خدا اس کی مدا کرے گا۔''

اس مقابلہ کا نتیجہ بید نکلا۔ چونکہ مرزا قادیانی دجال کافراور کذاب تھا۔اس کی پیشین گوئی غلط نکلی۔ ڈاکٹر عبدالحکیم خان کا قول صحیح نکلا۔ مرزا قادیانی سمراگست ۱۹۰۸ء سے پہلے یعنی ۲۷ مرش ۱۹۰۸ء کوفوت ہوگیا اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان ۲۱ مرجون ۱۹۱۹ء تک زندہ رہے۔ مرز اقادیانی کی منہ مانگی موت

۱۹۰۷ پرچیش ایسانی کذاب اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچیش جھے یاد کرتے ہیں تو جس آپ کی ندگی ہی ہیں ایسانی کذاب اور مفتری ہوں۔ جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچیش جھے یاد کرتے ہیں تو جس آپ کی زندگی ہی جس ہلاک ہوجا دَل گا۔ کیونکہ جس جانتا ہوں کہ مفسداور کا ذب کی عمر نیس ہوتی۔ آخر وہ ذلت اور حرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی ہی جس ناکام ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کا ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کا ہلاک ہوجا تا ہے وہ اور شیخ موجود ہوں تو جس خدا کے فضل مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ وہخا طب سے مشرف ہوں اور شیخ موجود ہوں تو جس خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق کذبین کی سن اسے نہیں بھی ہے۔ پس اگر وہ سن انہاں کے ہاتھوں سے نہیں بیک میں مور دیوں تو جس فدا کے ہاتھوں سے جہ جسے طاعون ، ہیضہ وغیرہ مہلک انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے نہیں ہیک الہام یا وی کی بناریاں آپ پر میری زندگی جس نوا ور پر جس نے خدا سے فیصلہ جاہا ہے۔ "

مرزاقادیانی نہایت لجاجت سے دعاء ما گلتے ہوئے کہتے ہیں۔ "اب میں تیرے ہی تقلال اور دست کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں اپنی ہوں کہ مجھ میں اور شاء اللہ میں سچا فیصلہ فر ما اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے۔ اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اشحالے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہو جنٹا کر۔اے میرے بیارے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ثم آمین! "در بنا افتح بیننا و بین قو منا باالحق و انت خیر الفاتحین بی کر۔ آمین "بال آخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے شیچ لکھ دیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الراقم! عبد العمد مرزا منام احد می موجود، عافاہ اللہ وایدہ مرقومہ کی رہے الاقل کہ ۱۳۳ ھی، موجود، عافاہ اللہ وایدہ مرقومہ کی مرتبے الاقل کہ ۱۳۳ ھی، مطابق کا را پریل ک ۱۹۰ گی!"

مرزاچونکه مفسد و جھوٹا تھا اور مولوی شاء اللہ صادق اور سپے متھے۔اس لئے مرز اقادیا ٹی اپنی دعاء کے مطابق مولوی ثناء اللہ کی زندگی ہی میں مرز اقادیا نی کے پیندیدہ مرض ہیضہ میں مرز ا ۲۷ ٹرئی ۱۹۰۸ء میں انقال کر گئے اور مولوی ثناء اللہ مرحوم دوسری جنگ عظیم کے بعد تک زندہ رہے۔مرزا قادیانی کی پرحسرت موت کی خبر مرزا کے خاص اخبارات کے ذریعے: وفات مسیح

'برادران! جیبا که آپ سب صاحبان کومعلوم ہے که حضرت امامنا ومولانا حضرت مسیح موعود مهدی موعود مرزا قادیانی کواسهال کی بیاری بہت دیر سیرتنمی ادر جب آپ کوئی دماغی کام زور سے کرتے تھے۔حضور کوبد بیاری بسبب کھانا نہضم ہونے کے ہوجایا کرتی تھی اور عمو ما مشک وغیرہ کے استعال سے واپس آ جا یا کرتی تھی ۔اس دفعہ لا مور کے قیام میں بھی حضور کو دو تین دفعہ پہلے بیرحالت ہوئی ۔لیکن ۲۵ رمئی کی شام جو جب که آپ سارا دن پیغام سل کامضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی پر حضور کو پھراس باری کا دورہ شروع ہو گیا اور وہی دوائی جو کہ پہلے مقوی معدہ استعال فر ماتے تھے۔ مجھے حکم بھیجا کہ تو بنوا کر جیج دی گئی۔گراس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔قریباً گیارہ بجے اورایک دست آنے پرطبیعت از حد کمز ور ہوگئی ۔ مجھےاورخلیفہ نو رالدین صاحب کوطلب فر مایا .....متوی ادوبیردی تئیں اور اس خیال سے کدد مافی کام کی وجہ سے بیمرض شروع ہوئی۔ نیندآ نے سے آ رام آ جائے گا۔ ہم والیں اپنی جگہ پر چلے گئے ۔ گم تقریباً ۲ اور تین بجے کے درمیان ایک بڑا دست آ گیا۔جس سے نبض بالکل بند ہوگئی اور خلیفة اسیح مولوی نورالدین اور خواجه کمال الدین کو ہلوا یا اور برا درم ڈاکٹر بیگ صاحب کو بھی گھر سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز الیقوب کواپنے پاس بلا كركها كه: " مجصة حت اسهال كا دوره موكيا ب-" آب كوئي دوا تجويز كريس علاج شروع كيا عميار چونكه حالت نازك موكن تحى - اس لئي بم ياس بن تفهر ب رب اور علاج با قاعده جاری رہا۔ گر پھرنبض والیس ندآئی۔ پہاں تک کہ سوادس بچے شیح ۲۲ رمی ۱۹۰۸ء کوحفرت اقدس كى روح اين محبوب حققى سے جاملى ۔ انالله وانا اليه راجعون!

(ضیمه الحکم غیرمعمولی پر چه الحکم مورند ۲۸ رمی ۱۹۰۸ کی ، تاریخ مرزاص ۲۴ ، مشموله احتساب قادیا نیت ج۸ ص ۵۲۱)

سچاورجموٹے نبی کافرق

یہلے مصیں نی صادق محد عربی علیہ کی سجی زندگی، سے اعمال وکردار پیش کرکے آپ کے جانی دشمن ابوجہل، نفر بن حارث اور ابوسفیان کے اقوال پیش کر چکے ہیں کہ وہ آپ کوسیا سی خصتے ہے۔ آپ کی زندگی کے تینوں دور یعنی بھپن، جوانی اور بڑھاپے میں کوئی ایسا وا تعرفیاں پاتے جس سے آپ کی زندگی میں کوئی حرف آسکے۔ آپ کی بہترین تعلیمات آپ کی بیشین موئیوں کو بھی پیش کر چکے ہیں۔ جوایک سے نبی کی نبوت پردلیل بن سکے۔

اس کے برخلاف "نبی کاذب" مرز اغلام احمد قادیانی کی حجے و مختفر وکھل زندگی کی اتصویر
آپ کے سامنے پیش کر پچے ہیں۔ تمام حوالہ جات بھی مرز اقادیانی کی تعلی ہوئی کتابوں یا مرز ائی فرقہ نے سامنے پیش کر پچے ہیں۔ آپ انہیں بغور پڑھ کراپنی خمیر، دل کی آواز کو بغور
سنئے کہ جو شخص ایک کمسن لڑکی کے عشق میں ہوش وحواس کو کھو کر آخری عمر تک شادی، شادی کی دث سنئے کہ جو شخص ایک کمسن لڑکی کے عشق میں ہوئی وحواس کو کھو کر آخری عمر تک بشادی، شادی کی دث کے اور ای مخبوط الحواس میں جھوٹی پیشین گوئی کر کے بقول خودر سواء وذلیل ہوئے۔ پچوں کے سامنے جھوٹے ہیند و غیرہ کے مرض میں جتلا ہو کر مرنے کی دعاء کر کے مرگیا ہو۔ ایسے شخص کا نبی بنا تو در کنار کیا وہ ایک شریف انسان کہلا سکتا ہے۔ کیا کوئی صبح الد ماغ شخص ایسے شخص کے حالات پڑھ کر اس کو نبی مان سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

مرزاغلام احمدقادياني كاكذاب اوردجال مونا

نبوت کی دوسری شرط صادق (سیا)، منصف (انصاف والا)، دیانتدار اور اخلاق رذیلہ سے مبرا ہوتا ہے۔اس کسوٹی پر دیکھیں تو صاف معلوم ہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کا نبی ہوتا تو در کنار حضور علیف کے قول کے مطابق کذاب و دجال ہیں۔

ني عربي علي الله وانا خاتم بين: "سيكون في امتى كذابون دجالون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (رواه مسلم ٢ ص ٢ ٩ ٠ ٣ ، كتاب الفتن واشراط الساعة ، ابوداؤدج ٢ ص ٢ ٢ ، باب ذكر الفتن ودلائلها ، بخارى ١ ص ٩ ٠ ٥ ، باب علامات النبوة في الاسلام) " {ميرى امت من بهت برت جموث بولغ والحد سه زياده مكارتيس بول كرسب كسب دعوى كرس كروالله كي بين حالا تكديل فاتم النبيين بول حير بعدكوني ني ثين بول 8 - إلى المتحد النبيين بول حير بعدكوني ني ثين مولاء }

حدیث کوبغورد کھنے سے دوباتی معلوم ہوتی ہیں۔ ''فی امتی' سے معلوم ہوتا ہے کہ: ''نبوت'' کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال شخص اپنے آپ کو نبی عربی علیہ کا امتی کہلائے گا۔ یا حضور علیہ کی امت میں سے مستقل نبوت کا دعویٰ کرےگا۔''انیا خاتم النبیین لا نبی بعدی'' جس طرح''لاالہ الاالله'' سے خدا کے سوا ہر شم کے معبود کے ہونے کی فی اور ا تکار مقصود ہے۔ ای طرح نبی عربی علی کو نظام النہین 'مان کرآپ کے بعد ہر شم کی نبوت کی نفی اور ا تکار کرتا مقصود ہے۔ خواہ وہ ظلی نبی ہو یا بروزی نبی ہو یا تشریعی نبی ہو یا غیرتشریعی نبی ہو۔ جس کی تا میر 'انا آخر النبیین انتم آخر الامم'' سے ہوتی ہے۔ جس کی تفصیل گذر چک ہیں۔ سے۔ اس کے اس بحث میں دویا تیں ٹابت کرنی ہیں۔

اوّل ..... بيمرزاغلام احمدقاد يانى النيخ آپ كوحفور عليه كامتى كهلاتا تعايانيس ـ دوم ..... بيكه اس نيوت كادعوى كيايانيس ـ

اگر کید دونوں باتیں پائی جائیس تو نبی عربی علی کے تول کے مطابق یقینا کذاب ودحال ہوا۔

## مرزاغلام احمدقادیانی اینے آپ کوحضور علی کامتی مانتا تھا ساتھ ہی ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا

مرزا قادیانی (حقیقت الوی ص ۳۹۱، خزائن ۲۲۶ ص ۴۰۷) میں لکھتا ہے: ''(میرا) صرف بید دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آ محضرت علیہ کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں۔''

برابین احمدید میں شائع ہو کچے ہیں ان میں سے ایک بیدوی اللہ ہے۔ ''هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهرہ علی الدین کله '' (برابین احمدیر ۱۳۹۷) اس میں صاف طور پراس عاجز کورسول کر کے پکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعدای کتاب میں میری نسبت بید وی ہے۔ ''جری اللله فی هلل الانبیائ '' یعنی خداکا رسول نبیوں کے طوں میں۔ (برابین احمدیر ۱۳۵۰) پھرای کتاب میں اس مکا لمد کے قریب بیدوی اللہ ہے۔ ''محمد رسول الله والذین معه اللہ اعلی الکفار رحماء بینهم ''اس وی الی میں میرانام محمد کھا گیا وررسول کھی۔ پھر بیوتی اللہ ہے جو (برابین احمدیں ۱۵ ماشیدور ماشیہ) میں ورج ہے۔ ونیا میں ایک نذیر میں اور کی قریب کی دوسری قرات بیہ کے کونیا میں ایک نی آیا۔ اس طرح برا بین احمدیہ میں اور کی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یا وکیا گیا۔'' (ایک علمی کا از الدم ۲۰ سائن احمدیہ میں اور کی جگہ رسول کے لفظ سے اس عاجز کو یا وکیا گیا۔''

(۲۰۷،۲۰۲)

مذکورہ بالا عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی ''نبی عبیالیّہ'' کا امتی بن کر حضور عبیالیّہ کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اپنے کو نبی کہدرہا ہے۔ نبی عبیالیّہ کے متعلق قرآنی آیات کا سرقداور غصب کر کے اس پر نازل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہال تک حضور عبیالیّہ کا قرآنی نام''محر'' کے متعلق کہدرہا ہے کہ خدانے میرا (غلام احمد قادیانی) کانام''محر'' رکھا۔ چددلاور است دزوے کہ بکف چراغ دارد!

دنیا میں مضمون کا سرقہ تو دیکھا گیا ہے۔لیکن مرزا قادیانی کی طرح پورے کے پورے
کتابی الفاظ کا چور تو بہت کم دیکھا گیا ہے۔الغرض نبی عربی عظیمت کی پیشین گوئی کی بناء پر مرزا
قادیانی کذاب اور دجال تفہرے۔اس لئے جو مرزا قادیانی جیسے دجال اور کذاب پرایمان لائے
گا وہ حضور پرنور عظیمت کے طریقہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے کا فرہوگا اور جو کا فرہوگا وہ جنت
میں نہیں جائے گا۔ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

مرزاغلام احمد قادیانی مستقل صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بقول حضور علیات کذاب اور دجال ہیں ا..... ''سیاخداد ہی ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔''

( دافع البلاء ص المثمرّ ائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

۲.....۲ ''قادیان اس کے طار ہے گا۔ (طاعون سے ) کہ بیر سول کا تخت گاہ ''

ص ۲۳۰)

.....r " مارادعوى ہے كہم رسول اور ني بين \_"

(اخبارالبدرمورخه ۵ رمارچ۸ ۱۹ کی، مفوظات ج۱۰ ص۱۲۷)

بم....ه

آنچه داد ست بر نبی راجام دادآل جام رامرا بخام

(نزول میح ص ۹۹ بززائن ج ۱۸ ص ۷۷ ۲)

یعنی جو تمام کمالات سارے انبیاء علیم السلام میں تقیم ہوئے تھے۔ وہ سب تنہا مرز اغلام احمد کودیئے گئے۔اس شعر میں تمام صاحب کتاب وصاحب شریعت نبی سے مرز اکے افضل ہونے کا دعویٰ پایا جاتا ہے۔

.....4

آنچ من بشنوم زوجی خدا بخدا پاک دانمش زخطا بچو قرآن منزبش وانم از خطابا بمدین است ایمانم

(نزول المسيح ص٩٩ ،خزائن ج٨١ ص٧٤ ٣)

جو کچھ خدا کی وی سے سٹما ہوں .....خدا کی قسم اس کا دامن خطا سے پاک ہے..... قرآن کی طرح اس وی کومبرااور پاک جانتا ہوں .....خطاؤں سے یہی میراایمان ہے اس میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے۔مرزا پرنازل شدہ وی غلطیوں سے الیی پاک ہے۔جیسا قرآن پاک ہے۔(آگآ پ کومرزا قادیانی کی وی کی حقیقت معلوم ہوگی)

۲....

انبیاء گرچ بودہ اندلبے من بعرفان نہ کمترم زکیے کم نیم زال بروئے یقین ہر کہ گوید وروغ ہست لعین (زول اسے ص ۹۹،۱۰۰، نزائن ج۱۸ص ۷۵،۴۷۷) انبیاء اگرچہ بہت ہوئے ہیں ..... بیل عرفان میں کسی سے کم نبیس ہوں ..... یقین کے اعتبارے میں ان سے کم نبیس ہول ..... جوش جموث کہدہ لعین ہے۔

مرزا قادیانی نے اس شعریش دعویٰ کیا۔خدا کی معرفت میں میں نبیوں سے کم نہیں ہوں۔صاحب شریعت نبی ہو یا غیرصاحب شریعت نبی۔سب سے برابر ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔

ص۵۰۳)

۸ ...... ۱۰ الهامات میں میری نسبت باربار بیان کیا گیاہے کہ بیضدا کا فرستادہ،خدا کا مامور،خدا کا المین اورخدا کی طرف سے آیا ہے۔جو کھے کہتا ہے اس پرایمان لا وَاوراس کا دِشمن جَہنی ہے۔''

9 ...... '' خداوہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول لیتی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (اربعین نمبر ۳ ص۳۹، خزائن ج

ص۲۲۳)

۱۰ ..... " " جم تمام احمدی (مرزائی) جن کاکسی نه کسی صورت میں اخبار پیغام سلے ۔ استعلق ہے۔ خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہم کو حضرت مسیح (مرزا قادیانی) نے جو بیان فرمایا۔اس سے کم دبیش کرنا سلب ایمان سجھتے ہیں۔''

(اخبار پیغام سلحج اص ۳۲، مورند ۱۱ ۱۱ کوبر ۱۹۱۳)

اا..... ''پس شریعت اسلامیہ نی کے جو معنی کرتی ہے اس معنی کے اعتبار سے حضرت(مرزا قادیانی)صاحب ہر گڑ مجازی نی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقی نبی ہیں۔''

(حقيقت النبوة ص ١٧١)

۱۱ ..... ''اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میری گردن کے دونوں طرف تلوار رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ تم میر کہو آخر تھا ہے کہا تو جسوٹا ہے کذاب ہے۔ آپ کے بعد نی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔'' (انوار خلافت س ۲۵) کذاب ہے۔ آپ کے بعد نی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔'' (انوار خلافت س ۲۵) کا بیا جس تو کہتا ہوں کہ ہزاروں نی ہوں گے۔ (لیتی

آ محضرت علية كربعد)" (انوارخلانت ١٢٠)

مرزا قادياني كاحجوث

ناظرین! مرزا قادیانی کے مخضر حالات میں آپ پڑھ بچے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو محدی بیٹی مرزاغلام احمد قادیانی کو محدی بیٹی کے نکاح میں ناکامی ہوئی تو ۱۸۸۸ء میں پیشین گوئی کی تھی۔' اگر مرزااحمد بیگ اس (سلطان محمد) سے نکاح کردے گاتواس کا شوہرروز نکاح سے اڑھائی برس کے اندر مرجائے گا۔' کا۔اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گا۔' اندر مرجائے گا۔' (انجام آتھ میں اس خزائن جااس اس

چنانچ ساری دنیا کومعلوم ہے کہ سلطان محمد نے ۱۸۹۲ء میں مجمدی بیگم سے نکاح کیا اور مرزا قادیانی کے بقیہ سولہ سالہ زندگی تک مرزا قادیانی کے محبوبہ کے ساتھ دادعیش دیتا رہا اور ۱۹۲۱ء تک زندہ رہااور مرزا قادیانی بقول خود جھوٹا تھہرا اور ۲۷ مرجولائی ۱۹۰۸ء کونہا یت حسرت سے دنیا سے کوچ کر گئے۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے ۵ رجون ۱۸۹۳ء میں مشہور عیسانی مناظر عبداللہ آتھم کے متعلق پیشین گوئی کرتے ہوئے لکھا تھا۔ ''وہ (عبداللہ آتھم) پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بمزائے موت ہاد ہیں نہ پڑے تومیں ہراک سزااٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ مجھ کو لیل کیا جادے۔ ہر جادے۔ روسیاہ کیا جادے۔ مرے گلے میں رساڈال دیا جاوے۔ مجھ کو بھانی دیا جادے۔ ہر ایک بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قشم کھا تا ہوں وہ ضرور ایسا کرے گا۔ ضرور کے بات کے لئے تیار ہوں۔ میں اللہ جل شانہ کی قشم کھا تا ہوں وہ ضرور ایسا کرے گا۔ ضرور کے دیں وہ شرور ایسا کرے گا۔ مشرور کے گا۔ فرور کے گا۔ فرور کے گا۔ فرور گا۔ نہیں بڑاس کی ہا تیں نہلیں گا۔ ''

(جنگ مقدی ص۱۲ بخزائن ج۲ ص ۲۹۳ بمورند ۵ رجون ۱۸۹۳ ی) ناظرین! آپ پڑھ پچے ہیں کہ ۵ رستمبر ۱۸۹۳ء تک پندرہ ماہ گذر گئے ۔مسٹرآ تھم نہ مرا۔ مرزا قادیانی بقول خود جھوٹے تھہرے۔ روسیاہ ہوئے۔ بقول مرزاپشاور سے کلکتہ تک مرزا قادیانی کی جس قدررسوائی ہوئی وہ آپ پڑھ بچکے ہیں۔مرزا قادیانی ہیں سالہ مرید ڈاکٹر عبدا کلیم خان کی پیشین گوئی کے متعلق لکھتے ہیں۔

" (اس ( و اکثر عبد الکیم خان ) نے پیشین گوئی کی میں اس کی زندگی میں ہی ۱۹۸ست ۱۹۰۸ علی اس کی زندگی میں ہی ۱۹۰۸ مدا اس ۱۹۰۸ علی بیشین گوئی کے مقابلہ پر جھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں جتل کیا جادے گا۔ خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر کے گا۔ رہوں گا۔ سویہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ بھی بات ہے کہ جو خص خدا کی نظر میں صادق ہے۔ خدااس کی مدد کرے گا۔ " (چشہ معرف صلا ۱۳۳۸ جنوائن جسم سلامی مقابلہ کا متیجہ یہ لکلا۔ مرزا قادیانی چونکہ خدا کی نظر میں کا ذب (جمونا) تھا۔ اس لئے مقابلہ کا خیجہ میں مرزا قادیانی کا پیشین گوئی کے انتقال ہوگیا اور و اکثر عبد اکسی پیشین گوئی کے انتقال ہوگیا اور و اکثر عبد اکسی مان صادق (سیا) تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے برخلاف اور ۱۹۰۶ء میں مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے برخلاف اور ۱۹۰۶ء میں صادق (سیا) تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے برخلاف اور ۱۹۰۶ء میں دیں وارا۔

مرزاغلام احمد قادیانی کے پرانے حریف مولانا ثناء اللہ امرتسری کو خطاب کرتے ہوئے ۱۹۰۵ راپریل ۱۹۰۵ء کو مرزا قادیانی کھتے ہیں۔ ''اگر میں ایسا ہی کذاب (حدسے زیادہ جمعوٹا) اور مفتری (بہتان با ندھنے والا) جیسا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہر پرچہ میں جمعے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں مفسد کی عمر دراز نہیں ہوتی۔ آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دہمنوں کی زندگی میں ہی تاکام ہلاک ہوجا تا ہے اوراس کا ہلاک ہوجا تا

(مرزا قادیانی نہایت گرگرا کر دعاء کرتے ہوئے لکھتے ہیں) ''اب میں تیرے ہی افقان الد میں تیرے ہی افقان اور دعت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں لیتی ہول کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فر مااوروہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے۔اس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھالے یا کسی اور نہایت سخت آفت میں جوموت کے برابر ہوجتلا کر۔اے میرے بیارے مالک تو ایسا ہی کر۔آ مین ثم آمین!''

(۵29,0200

مرزاغلام احدقاد ياني (مشق نوح ص ٥، نزائن ج١٥ ص ٥) پر لکست بين: "اور بي جي ياد

رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں پی نیر موجود ہے کہ سے موعود کے وقت ''طاعون'' پڑے گی۔ بلکہ حضرت سے نے بھی انجیل میں خبر دی ہے۔ ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشین ''کوئیاں ٹل جا عیں۔''

نوٹ: ناظرین! مرزافلام احمر قادیانی کا سفید جھوٹ ملاحظہ فرمایئے کہ سے کے وقت میں طاعون پڑنے کا ذکر قرآن میں کہیں موجود نہیں۔

مرزافلام احمد قادیانی (دافع البلاء ص ۱ ا بخزائن ن ۱۸ ص ۲۳) میل کصع بی \_ "خدانے سبقت کر کے اپنی طرف سے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خوفاک تباہی ہے گئی طرف سے قادیان کا نام لے دیا ہے کہ قادیان کواس (طاعون) کی خوفاک تباہی ہے گئی اس کے رسول کی تخت گاہ ہا اور تمام امتوں کے لئے نشان ہے ۔ "مرزا قادیانی (مواہب الرحمن ص ۲۳ ، خزائن ج ۱۹ ص ۲۳۲) میں تحریر کرتے ہیں \_ "لنا من الطاعون امان و لا تخو فونی من هذه نیدان فان النار غلامنا بل غلام الغلمان این مارے ملام الدلمان میں تابعدار ہے۔ بلکہ غلاموں کا غلام ہے۔ "محکوطاعون سے مت ڈراؤ۔ طاعون ہمارے غلام اور تابعدار ہے۔ بلکہ غلاموں کا غلام ہے۔ "

'''فردا بچھے ناطب کر کے فرما تاہے کہ تو اور جو شخص تیرے گھر کی چہار دیواری کے اندر ہوگا اور وہ جو کامل پیروی اور سپچ تقو کی سے تجھ میں تحو ہو جائے گا وہ سب طاعون سے بچائے جانحیں گے۔''

ص۲)

مرزا قادیانی چونکہ بقول نہی عربی علی اللہ ودجال ہے۔ ان کی پیشین گوئی غلط کئے۔ قادیان میں بیمرض پھیلا اورخوب پھیلا۔ چنا نچہ قادیان کی کل مردم ثاری (۲۸۰۰) تھی۔ جس میں (۱۳۳) اس موذی مرض سے ہلاک ہوئے۔ مرزا قادیانی کا مقرب اخبار البدر کا ایڈیئر محمد اضل اسی زمانہ میں مرض طاعون میں قادیان ہی میں ہلاک ہوا۔ مرزا قادیانی اور مرزا ئیوں میں سے کسی نے بھی اس مرض طاعون میں قادیان ہی میں ہلاک ہوا۔ مرزا قادیانی اور مرزا ئیوں میں سے کسی نے بھی اس مرخ والے کے ساتھ ہدردی نہیں بلکہ جس مبحد میں اس کی چاریائی رکھی میں سے کسی نے بھی اس مسجد کے کئو میں سے رسی اور ڈول کئی دنوں تک انزار ہا۔ اس لئے کہ اس کنوئی ہے۔ بھی مرزا قادیانی کوکوئی ایٹ گھروں میں نہ لے آ ویں۔ نہی اس کی جنازہ کی نماز پر کوئی گیا۔ اس طرح قاضی امیر حسین بھیروی کا جب لڑکا طاعون کا شکار ہوا تو بھی مرزا ئیوں نے اس سے بھی وہی سلوک کیا۔ جوافضل فدکور سے کیا تھا۔ قاضی موصوف نے مرزا قادیانی کی خدمت میں بہت شوروغل کیا کہ آ پ کے مربید کا فرون سے بھی بدتر ہیں۔ وغیرہ!

(اخبار بدر مورخه ۹ رد مبر ۱۹۰۲ ) ، ۱۹۰۲ پر یل ۱۹۰۲ کا ۱۹۰۲ کی ۱۹۰۲ کا ۱۹۰۲ کی اربر یل ۱۹۰۲ کی اور خوانشین نے شور مچایا تو جب مرزا قادیانی اسیخ اقرار سے جبوٹے تھی سرزا قادیانی افغانشا۔ "مرزا قادیانی نے جبٹ تاویل کی که: " پیشین گوئی میں قادیان کا لفظ شرتھا۔ بلکہ قریبیکا لفظ تھا۔ "مرزا قادیانی نے جبٹ تاویل کی کہ: " پیشین گوئی میں قادیان کا لفظ شرتھا۔ بلکہ قریبیکا لفظ تھا۔ "مرزا قادیانی نے جبٹ تاویل کی کہ: " پیشین گوئی میں قادیان کا لفظ شرتھا۔ بلکہ قریبیکا لفظ تھا۔ "مرزا قادیان کی بلفوظ آت ہے میں مروز کے اسلام کا کا بلکہ تاریخ کا میں مرزا قادیان کی بلفوظ آت ہے میں مرزا قادیان کی بلفوظ آت ہے میں مرزا قادیان کی بلکہ تاریخ کی بلکہ

مرزاغلام احمدقادیانی ۲۲رجون ۱۸۹۲ء میں فرماتے ہیں اور ۲۷ تری ۱۹۰۸ء میں ان کا انقال ہوجا تا ہے۔ یعنی اپنی موت کے بارہ برس پہلے لکھتے ہیں کہ: ''لیس اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا تعالیٰ کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوا اور جیسا کہ مسیح کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے بیہ موت جمولے وینوں پرمیرے ذریعے سے ظہور میں نہ آ وے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور دنیا اور دنیا ور دنیا ور گائے ہے تو میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے شین کا ذب خیال کر جا اور دنیا اور دنیا ور دنیا ور گائے۔''

(منميرانجام آتفم ص٣٥٥ فرائن جااص١١٨ ٣١٩٠٣)

ناظرین! مرزاقادیانی نے اپنی صدافت کے لئے پانچ باتیں پیش کیں کہ بیسات برس کے اندرظاہر ہوں گے۔ آپ انصاف سے بولئے کہ کیا یہ باتیں پائی گئیں۔ ہرگز نہیں۔ مرزاقادیانی کے قول سے مرزاقادیانی خودکا ذب ہوئے۔

تنتیجہ: مرزا قادیائی چونگہ بقول خود مفد (فسادی) کاذب (جموثا تھا) اس لئے صادق مین مولانا ثناء اللہ امرتسری کی زندگی ہی میں بمرض ہیضہ ۲۷ مرمی ۱۹۰۸ء کو دنیا سے کوچ کر گیا اور ثناء اللہ امرتسری دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے۔ الغرض مرزا غلام احمہ قادیانی کے جموٹے ہونے کی بے ثارولیلیں ہیں۔ جو کغیبات مرزا میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔

ناظرین! آپ بی انصاف سے کہتے کہ جو شخص اس درجہ کا گذاب ود جال ہووہ نبی ہوسکتا ہے۔ نبی بننا تو در کنارایک شریف آ دمی بھی بن سکتا ہے؟

نى عربى عليه كا ارشادگراى الاحظه يجيئه منافق كى نشانى يه به كه: "اذا حدث كذب واذا خاصم فجد (مشكؤة ص ١، باب الكبائد وعلامات النفاق)" يعنى جب بات كرية وجموث بول جب بخملات وكالى د \_ \_

حدیث کے پہلے کھڑے کی تحقیق ہو پھی۔اب دوسرے جھے کے متعلق تحقیق کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی تصنیفات سے مرزا قادیانی کی ایجاد کردہ ہزاروں کا لیوں میں ان کا لیوں کو

| 1 1 74                                                                        |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| ہیں جومرزا قادیانی نے علاء کرام خصوصاً مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم کودیتے ہوئے |            |  |  |  |
| (ضمیمهانجام آئقم ص ۲ ۳ تا ۵۳۳ نترائن ۱۲ ص ۲ ۳ تا ۳۳ کاک دی ہے۔                |            |  |  |  |
| رئيس الدجالين عبدالحق غزنوى اوراس كاتمام گروه _                               | 1          |  |  |  |
| "عليهم نعال لعن الله الف الف مرة" فدا كاعنت كى دس لا كه جوتيال ان ير          | Y          |  |  |  |
| پيرين –                                                                       |            |  |  |  |
| نا پاک اشتبار۔                                                                | ۳          |  |  |  |
| ائے پلید د جال۔                                                               | ۴          |  |  |  |
| تعصب كے غبار سے اندھا كرديا۔                                                  | ۵          |  |  |  |
| احقا شعذر                                                                     | ٧          |  |  |  |
| ان احتقول نے۔                                                                 | ∠          |  |  |  |
| اے تادان۔                                                                     | <b>\</b>   |  |  |  |
| آ گھوں کے اندھے۔                                                              | 9          |  |  |  |
| مولویت کوبدنام کرنے والا۔                                                     | 1+         |  |  |  |
| مگربیخالی گدھے ہیں۔                                                           | 11         |  |  |  |
| ج <sup>وخ</sup> ف ایباسجمتا ہے وہ <i>گدھا ہے۔</i>                             | I <b>r</b> |  |  |  |
| ظالم مولوی۔                                                                   | ا۳         |  |  |  |
| اے اسلام کے عارمولو ہو۔                                                       | ۱۳۰۰       |  |  |  |
| جہالت کی زندگی ہے موت بہتر۔                                                   | 1۵         |  |  |  |
| چوکا فرشاسا ترازمولوی است برین مولویت ببایدگریست                              | ۲۱         |  |  |  |
| ויטו מדיים_                                                                   | 1∠         |  |  |  |
| کیاتمہارا جنازہ پڑھوادیا جائے۔                                                | 1          |  |  |  |
| حماتت ظاہر ہوئی۔                                                              | 19         |  |  |  |
| تمهارا گنده جموٹ ۔                                                            | ٢٠         |  |  |  |
| مرتم نے حق کو چھیانے کے لئے جھوٹ کا گوہ کھایا۔                                | ۲1         |  |  |  |
| لیں اے بدؤات<br>-                                                             | Y          |  |  |  |
| غبيث_                                                                         | ٢٣         |  |  |  |
|                                                                               |            |  |  |  |

همن،ال**ندورسول** \_

يهود يانة تحريف.

مرتیراجون اے نابکار پکڑا گیا۔

وه مدذات خود مکرا گیا۔ .....YZ

.....Y

اوربےایمان ہے۔ اس نابکار کی تزویراور تلبیں ہے۔ .....rq

ان کی عقلوں پر ضلالت کا گر ہن لگ گیا۔ ۰ ۳....

> تمام دنیاہے بدتر۔ .....٣1

ایمانی روشنی مسلوب به .....٣٢

ان کے دلوں پرافکار کی ظلمت کا خوف و کسوف لگ گیا۔

سب مخالفوں سے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ما تیں پوری ہوجا ئیں گی۔ بم ۳ .....

''(لینی احمد بنگ کا داما دسلطان محمد ) میرے روبر ومرحائے گا اوراس کی بیوی میرے ۵۳.... نکاح میں آ جائے گی تواس دن نہایت صفائی سے (مخالفوں کی) ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے ساہ داغ ان کے منحوں چمروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کر دس سے''

ناظرين! آپ مرزا قادياني كى كاليول بدزبانيول كى طرف د يكھئے۔خصوصاً كالى نمبر۳۵ کی طرف دیکھئے کہ مرزا قادیانی کی محبوبہ کے چھن جانے پر مرزا قادیانی اپنے مخالفین کوجو گالیاں دے رہے ہیں بیایک نبی تو در کنارایک شریف انسان کے مندسے نکل سکتی ہیں۔ایسے گندہ د ہن خض کو نبی ماننے والے کا کیا تھم ہوسکتا ہے۔ آپ اپنی خمیرے فیصلہ سیجئے۔

## نبوت کی چوتھی شرط

انبيائے سابقين يعني گذشة نبيول، رسولول كا احترام، كتابول كي تقديق

چونکہ ہرسچانی اللہ کا نائب ہے۔اللہ ہی کے حکم کی بناء پر نبوت ورسالت کے فرائض ادا کرتا ہے۔اس لئے ہرسیے نبی کی تعظیم کرنا گو یا خداوند تعالی کی تعظیم واحترام کرنا ہے۔ان کی تو بین و بتک انہیں جھٹلا نا گویا خداوند تعالیٰ کی تو بین و بتک کرنا اور جھٹلا نا ہے اور خداوند عالم کی تو ہین و تکذیب کرنے والا ۔ جبٹلانے والا کا فروجہنی ہوتا ہے۔ نبوت ورسالت سے سرفراز نہیں

الغرض او پر کی تقریر سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ نبیوں میں سے کسی نمی کی آتو ہین کرنے والے خض کا نمی ہونا تو در کنار قرآنی تعلیم کے خلاف کرنے کی وجہ سے کا فر اور مرتد ہوگا۔''و من یر تدامنکم عن دینه فیمت و هو کافر''ابری عذاب کاستی ہوگا۔

حضرت عیسلی علیه السلام اور حضرت مریم علیها السلام کے بارے میں بدز بانی نوٹ: مرزاغلام احمد قادیانی کے نزدیک سے ابن مریم علیہ السلام، عیسل اور یسوع تیوں سے ایک بی شخص مراد ہے۔

' دمسیح بن مریم جن کوعیسلی علیه السلام اور یسوع بھی کہتے ہیں۔''

(توضیح المرام ص ۱۳ فزائن جسام ۵۲)

''بیوع کی تمام پیشین گوئیوں میں سے جوعیسائیوں کا مردہ خداہے۔اگرایک پیشین گوئی بھی اس پیشین گوئی ہے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہوجائے تو ہم ہر یاک تاوان دینے کو تیار ہیں۔اس در ماندہ انسان کی پیشین گوئیاں کیا تھیں۔صرف یکی کہ زلز لے آئیں گے۔قط پڑیں گے۔لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی است جنہوں نے الی پیشین گوئیاں اس کی خدائی

ہاں آپ کوگالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔اونی اونی بات میں اکثر غصہ آجاتا تھا۔ اپنی اس کو جذبات سے نہیں روک سکتے سے۔ گرمیر سے نزدیک آپ کی بیر کات جائے افسوں نہیں۔ کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے سے اور یہودی ہاتھ سے سر نکال لیا کرتے ہے۔'' (بقول مرزا قادیانی عیسی علیہ السلام گالیاں دیتے سے اور یہودی ہاتھ سے آپ کی مرمت کرتے سے۔ عیسیٰ موئی عقل والا (بیوتوف) ہے) (ضمیہ انجام آتم عاشیہ ص ۵۰،۴ نزائن جا السلام گالیاں دیتے سے۔ عیسیٰ موئی عقل والا (بیوتوف) ہے)

مرزاغلام احمد قادیانی حضرت مریم علیها السلام کی نسبت یوں بدزبانی کرتے ہیں۔
"اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تین نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے
نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کرلیا گیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورا ق
عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحی توڑا گیا اور تعدد از واج کی
کیوں بنیاد ڈالی گئی۔ لینی باجود یوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ میسب
مجود یاں تعین جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم میصے نہ قابل اعتراض۔"

(کشتی نوحص ۱۷ بخزائن ج ۱۹ ص ۱۸)

ناظرین! حضرت مریم صدیقه علیهاالسلام کوجس کی پاکدامنی کی تصدیق قرآن التی احصنت فرجها ' اینی مریم وه ہے جس نے ہمیشدا پنے کو باعصمت رکھا ہے کررہا ہے۔اس کے متعلق مرزا قادیانی کس قدر جمتیں لگارہے ہیں۔

پہلی تہت : حضرت مریم علیہاالسلام کونکاح کے قبل حمل ہو گیا تھا۔

دوسری تہمت: حمل کی حالت میں نکاح کردیٹا توریت کی بناء پر ناجائز تھا۔ جس کے معنی بیہوئے۔ معنی بیہوئے کہ نکاح کے بعد جواولا دہوگی ناجائز نکاح سے پیدا ہوئی۔

تیسری تهت: مریم علیهاالسلام نے خدا سے کنواری رہنے کا عبد کر کے اپنے عبد و توڑ

ؤالا\_

چوتھی تہت: یہ کہ قرآن توعیلی کے بن باپ کے پیدا ہونے کو ظاہر کرنے کے لئے ماں کی طرف نسبت کر کے ابن مریم کہا ور مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیلی علیہ السلام کے لئے کو سف نجار کو باپ تشہرا میں اور مریم بتول کے لئے قرآنی تھم کے خلاف یوسف نجارے تکا ح کرنے کا دعو کی کرتے ہیں۔

حضرت عيسلى عليدالسلام يرحبوث بولنے كااتهام

دوریکی یادرہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ ہو لئے کہ بھی عادت تھی۔ جن جن پیشین کوئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایاجانا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ان کتابوں میں ان کا نام ونشان نہیں پایاجا تا۔ بلکہ وہ اوروں کے تن میں تھیں۔ جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو کئیں اور نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے۔ یہود یوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے۔ پھر ایسا ظاہر کیا ہے گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے بیح کرت شاید اس لئے کی ہوگی کہ کسی عمد تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں۔ لیکن آپ کی اس بھا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روسیابی ہوئی۔ (بقول مرزا قادیائی عیسی چورشے اور عیسی کی تعلیم کی چھوعمہ نہیں تھی) پھرائسوس سے کہ وہ تعلیم بھی چھوعمہ نہیں۔ عقل اور کا شنس دونوں اس تعلیم کے مند پرطما شچے مارر ہے ہیں۔ "

حضرت عیسیٰ علیهالسلام کااستادیبودی تھا؟

"" پکاایک یہودی استاد تھا۔جس سے آپ نے تورات سبقاً سبقاً پڑھا تھا۔معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو پچھ زیری سے پچھ حصہ نہیں دیا تھا۔ یا اس استادی بیشرارت ہے کہ اس نے آپ کو تھے۔اس ہے کہ اس نے آپ کو تھے اس محلال آپ ملی اور عملی قو کی میں بہت کچے تھے۔اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے۔" (ضیمہ انجام آتھم ص ۲، خزائن جا اس مورد)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجز سے سے انکار

" د حق بات بے کہ آپ سے کوئی مجر و نہیں ہوااوراس دن سے آپ نے مجر و ما تکنے والوں کو گندی گالیاں دیں اوران کو حرام کار اور حرام کی اولا دھرایا۔ اس روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ مجر ہ ما نگ کر حرام کار اور حرام کی اولا دبنیں میمکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوڑ وغیرہ کو اچھا کیا ہو یا کسی اور پیاری کا علاج کیا ہو۔ مگر آپ کی برقسمتی سے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے برقسمت سے دیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ اس تالاب سے تھے۔ خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔ اس تالاب سے کوئی مجر ہ بھی قاہر ہوا ہوتو وہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالا بکا مجر ہ ہے۔ " (ضمیہ انجام آ تھم ص ۲۰ ، ۲۰ نرائن جاا فلام ہوا ہوتو وہ آپ کا نہیں بلکہ اس تالا بکا مجر ہ ہے۔ " (ضمیہ انجام آ تھم ص ۲ ، ۲ ، خزائن جا ا

" و قرآنی تعلیم کے برخلاف حضرت مسیح بن مریم کا باپ یوسف نجارتھا۔ سیح ان کے ساتھ بائیس برس تک نجاری کا کام کرتے تھے۔' (ازالہ اوہام حصدالال ص ۱۲۵، نزائن جسم میں ۲۵۴)

بقول مرزا قادیانی ''مسیح ابن مریم مکار وفریبی شے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے کروفریباور کچھندتھا۔پھرافسوں نالائق عیسائی ایسے شخص کوخدا بنارہے ہیں۔'' حضرت عیسلی علیہ السلام کے خاندان کی تو ہین

''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عور تیں تھی۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ گرشاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک بشرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدائی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میان میں ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے مر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا وے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے مر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے ۔ بی جھنے والے بھی لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدی ہوسکت ہیں جنہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ابھی تمام لوگ زندہ ہوں گے کہ میں پھر والی آ جاؤں گا۔ حالانکہ نہ صرف وہ لوگ بلکہ انیس نسلیں اس کے بعد بھی انیس صدیوں میں مر پیشین گوئی کا گلک اب تک نہ تشریف لاتے ہوئے خود وفات پانچے۔ گر اس جموثی پیشین گوئی کا گلنگ اب تک پہروں کی پیشین گوئی کا گلنگ اب تک پادریوں کی پیشین گوئی کا گلنگ اب تک پادریوں کی پیشانی پر باقی ہے۔''

ص ۲۹۲،۲۹۱)

نوف: بعض قادیانی ان عبارتول کے متعلق کہد دیا کرتے ہیں کہ یہ سب عیسائی
پادریول کے مقابلے میں الزامی طور پر کھھا گیا ہے۔ لیکن یہ محض دھوکا اور بناوٹ ہے۔ مرزاغلام
احمدقادیانی کا عقیدہ ہی ایسا ہے۔ اس لئے کہ ذکورہ بالا با تیں دافع البلاء میں بھی موجود ہیں دافع
البلاء کے مخاطب زیادہ تر علاء اسلام ہیں۔ جس کا جی چاہے (دافع البلاء مصنفہ مرزاغلام احمد
قادیانی) پوری کتاب پڑھ کرد کھے لے۔ اس ظالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرجس قدرگندی اور
فش با تیں منسوب کی ہیں وہ ایک شریف انسان کے منہ سے ہرگز نہیں نکل سکتی۔ واقع البلاء مصنفہ
مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارت ملاحظ فرما ہے۔ ''دمیج کی راست بازی اپنے زبانہ کے دوسرے
مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارت ملاحظ فرما ہے۔ ''دمیج کی راست بازی اپنے زبانہ کے دوسرے
مرزاغلام احمد قادیانی کی عبارت ملاحظ فرما ہے۔ ''دمیج کی واس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ
شراب نہیں پیٹا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کمی فاحشہ مورت نے آگر اپنی کمائی کے مال سے اس پر
عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور سرکے بالوں سے اس کے جسم کوچوا تھا یا کوئی بے تعلق جوان مورت اس کی
خدمت کرتی تھی۔ ای وجہ سے خدا نے قرآن میں پیچئی کا نام حصور دکھا۔ مگرسے کا بینام نہ رکھا۔
کیونکہ قصے اس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔''
دونکہ الباء ص ۲، خوائن جہ کائون میں کیونکہ قصواس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔''

(۲۲۰0

مذکورہ بالاعبارت کودیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے حضرت عیسلی علیہ السلام پرتین تہمتیں رکھی ہیں۔(العیاذ ہاللہ)

اقل ..... بيكهوه شراب پيتے تھے۔

دوم ..... فاحشداور بدکار عورتوں سے ان کی ناپاک کمائی سے حاصل کیا ہواعطراپنے سر پرملواتے منصاوران کے ہاتھوں اورسرکے بالوں سے اپنے بدن کوچھواتے متھے۔

سوئم ..... بتعلق اور جوان عورتیں ان کی خدمت کرتی تھیں۔ مذکورہ بالاتہتوں کو درست ثابت کرنے تھیں۔ مذکورہ بالاتہتوں کو درست ثابت کرنے کے لئے کہتا ہے۔ خدانے انہی تصوروں کی وجہ سے سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو حصور (اپنی خواہش نفس کورو کنے والا) نہیں فرمایا۔

حالانکدا گرعیسی علیه السلام کوقر آن پاک میں حصور نہ کہنے کا یہ نتیجہ نکالا جائے تو پھرتمام جلیل القدر پینجبروں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موئی علیہم السلام خود حضرت محمد رسول الله علیہ کے متعلق یہ ظالم کہے گا کہ چونکہ ان حضرات کے متعلق بھی قرآن میں حصور کا لفظ کہیں استعال نہ کیا گیا۔ اس لئے ان کی عصمت کے طانبیس رہے گہ ۔ (خداکی پناہ) خدانے حضرت عیسی علیہ السلام کے جلالت شان کو ثابت کرنے کے لئے ''وجیہا فی الدنیا والاخرہ '' فرما یا اور مرز اغلام احمد قادیا فی حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی خاندان پر حہمتیں رکھ کرخوب گندی گالیاں دیتے۔ کیا ایسا فضی رسول یا شریف انسان ہوسکتا ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ کی نسبت مرز اقادیا فی کی بدز بانی

جواص ۱۸۳)

۲..... مرزاغلام احمد قادیانی کلصتے ہیں: ''اورتمام دنیا پر تجھے بزرگی ہے۔'' (کتاب البریش ۸۵ فرائن جسام ۱۰۳)

ظاہر ہے کہ تمام دنیا میں حضور نبی عربی علیہ بھی داخل ہیں۔ تو کو یا حضور علیہ پر مرزا قاد یانی کو ہزرگی وشرف حاصل ہے۔

۳ ..... (حقیقت الوی ص ۱۰ منوائن ۲۲ ص ۱۱۰) میں مرزا قادیانی اینی نسبت لکھتے ہیں:''واتانی مالم یؤت احدامن العالمین'' یعنی جھے وہ ملا جوتمام دنیا میں کسی کوٹیس دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی تو ہین

''وواالله لیست فیه منی زیادة و عندی شهادات من الله فانظروا'' بخدا اسے (حسین \*کو) مجھ سے کھڑ یادہ نیس میرے یاس خداک گواہیاں ہیں۔ پستم دیکھ او۔

"وانی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العدا فالفرق اجلی واظهر"
(۱۹زاحری ۱۸، نزائن ۱۹۳ ص۱۹۳) اور می خدا کا کشته بول لیکن حسین دشمنول کا کشته ہے۔
پی فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔

دونوں شعروں میں مرزا قادیانی اپنے آپ کوسیدنا حسین سے افضل ہونے کو ثابت کیا ہے۔ جگر گوشدرسول اکرم علی ہے گئو بین کرنے والے کے متعلق فیصلہ ناظرین پر چپوڑتے ہیں۔ کا فروں ، فاسقوں کی خوشا مداور چاپلوسی نہ کرنا

چوتکہ نی اور رسول اللہ کا نائب اور نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ ''الدنیا جیفة وطالبها کلاب'' کے بمصداق چندروزہ دنیاوی مفاد کے لئے ذلیل شم کے سرکار پرستوں، کاسہ لیسوں

دنیا کے کوں کی طرح کسی عورت کے خاندان یا گور شنٹ برطانیجیسی کافر حکومت کی الی ذلیل خوشامد ہرگز نہیں کرسکتا۔ جیسا کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے محمدی بیگم کے خاندان یا انگریزی حکومت کے ساتھا پی وفاداری، وابستگی، خیرخوابی اور دعاء گوئی کا ایسا گھناؤنا مظاہرہ کیا ہے جو کسی ذلیل سے ذلیل حکومت پرست یا باحیاعاش خوددار کی بھی کوئی الی تحریر نہیں دیکھی گئی۔ ذیل میں مرزا قادیانی کے دومضمون درج کرتے ہیں اور فیصلہ ناظرین پرچھوڑتے ہیں کہ الی گندی اور پست فطرت کا مظاہرہ کرنے والا شخص نی تو در کنار کیا ایک خوددار آدی بن سکتا ہے۔ بیوہ با تیں بہت فطرت کا مظاہرہ کرنے والا شخص نی تو در کنار کیا ایک خوددار آدی بن سکتا ہے۔ بیوہ با تیں بہت

محمدی بیگم اور مرزا قادیانی معفق مرزاعلی بیگ صاحب سلمة قال!

السلاعليم ورحمته الله! الله خوب جانبا ہے كہ مجھكوآ ب سے كسى طرح سے فرق نه تفااور میں آپ کوایک غریب الطبع اور نیک خیال آ دمی اور اسلام پر قائم سجھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو ایک خبرسنا تا ہوں۔ آپ کواس سے بہت رخج گذرے گا۔ مگر میں للدان لوگوں سے تعلق چھوڑ نا چاہتا ہوں۔ جو مجھے ناچیز بتاتے ہیں اور دین کی پرواہ نہیں رکھتے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مرز ااحمہ بیگ کی افری کے بارے میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت ہور ہی ہے۔اب میں نے سنا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس اڑک کا تکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔ آ ب سمجھ سکتے ہیں کہاس نکاح کے شریک میرے سخت دشمن ہیں۔ بلکہ ميرے كيا، دين اسلام كے سخت وثمن إلى عيسائيوں كو بنسانا چاہتے إلى بيدوؤں كا خوش كرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول کے دین کی کچھ پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نسبت ان لوُّول نے میر پختذارادہ کرلیا ہے کہاس کوخوار کیا جائے۔ ذلیل کیا جائے۔روسیاہ کیا جائے۔ بیا پی طرف ہے ایک تلوار چلانے گے ہیں۔اب مجھ کو بھالیتا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔اگر میں اس کا ہوں گا توضرور جھے بیالے گا۔ اگرآپ کے گھر کے لوگ سخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو کیوں نه سمجه سکتا ـ کیا میں چو ہڑا ہمارتھا جو مجھ کولڑ کی دینا عاریا ننگ تھی ۔ بلکہ وہ تواب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہے اورایے بھائی کے لئے جھے چھوڑ دیا اوراب اس لڑی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے۔ یوں تو جھے کمی لڑی سے کیا غرض ، کہیں جائے۔ گریہ تو آ زمایا گیا کہ جن کو میں خویش سجھتا تھااور جن کی لڑکی کے لئے چاہتا تھا کہاس کی اولا د جواوروہ میری وارث ہوو ہی خون کے پیاہے۔ وہی میری عزت کے پیاسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ خوار ہوروسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے۔جس کو چاہےروسیاہ کرے۔ مگراب تو وہ مجھے آگ میں ڈالناجائے ہیں۔ میں نے خط کھے کہ پرانارشتہ مت تو ڑو۔خدا تعالی سے خوف کرو کسی نے جواب میں دیا۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بوی نے جوش میں آ کرکہا کہ مادا کیادشتہ ہے۔ صرف عزت بی بی نام کے لیے فعل احد کے گھر میں ہے۔ بیشک وہ طلاق دے دے۔ ہم راضی ہیں۔ہم نہیں جانتے پیکیا بلا ہے۔ہم اپنے بھائی کے خلاف مرضی نہ کریں گے۔ بیٹخف کہیں مرتا بھی نہیں۔ پھر میں نے رجسٹری کرا کر آپ کی بیوی صاحب کے نام خط بھیجا۔ گرکوئی جواب نہیں آیا اور بار بار کہا کہاس سے ہمارا کیارشترہ کیا ہے۔ جو چاہے سوکرے۔ ہم اس کے لئے اپنے خویشیوں سے اپنے بھائیوں سے جدانہیں ہوسکتے۔ مرتا مرتاره گیا۔ کہیں مرابھی موتایہ باتیں آپ کی بوی کی مجھے پیٹی ہیں۔ بیک میں ناچیز موں۔ ذلیل ہوں،خوار ہوں ۔ مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایباذلیل ہول تو میرے بیٹے کے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ البذامیں نے ان کی خدمت میں خطالکھ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ارا دہ سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے روک نہ دیں۔ پھر جیسا آپ کی خود منشاء ہے۔ میرا بیٹا نضل احد بھی آپ کی لڑکی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سكتاب بلكه ايك طرف جب محمدي (مُفكوحه آساني) كاكسي شخف سي نكاح بوكا تو دوسري طرف فضل احمرآ پ کی لڑکی کوطلاق دے دے گا۔اگر نہیں دے گا تو میں اس کوعاق اور لا وارث کر دوں گا اور اگرمیرے لئے احمہ بیگ سے مقابلہ کرو گے اور بیارا دہ اس کا بند کرا دو گے تو میں بدل وجان حاضر موں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضے میں ہے۔ ہر طرح سے درست کر کے آ ب کی لڑ کی کی آ بادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا۔ لہذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ اس وقت کوسنجال لیں اوراحمہ بیگ کو بورے زورے خطائھیں کہ باز آ جائے اوراپے گھر کے لوگوں کو تا کید کردیں کہوہ بھائی کولڑائی کر کے روک دیوے۔ورنہ جھے خدا تعالیٰ کی قتم ہے کہ اب ہمیشہ کے لئے بیتمام رشتے تو ڑ دوں گا۔ اگرفضل احد میرا فرزنداور وارث بننا چاہتا ہے تو اس حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا۔ جب آپ کی بیوی کی خوشی ثابت ہو، ورنہ جہاں میں رخصت بوا۔ ایسائی سب رشتے نا طے بھی ٹوٹ مٹنے۔ یہ باتیں خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی بين \_ مين نبين جانتا كه كهال تك درست بين \_ والله اعلم! راقم خاكسار: غلام احمد از لدهميانه أقبال عنج ،مورخه ۲۸ مرئ ۱۸۹۱ء (منقول ازکلمه فضل رحمانی )<sup>•</sup>

مرزااحمد بیگ (آسانی خسر کے نام) مرزا کا خط

### مشفقي مكرمي اخويم مرز ااحمه بيك صاحب سلمه تعالى

السلام علیم ورحمت الله و برکاند! قادیان میں جب واقعہ ہاکہ محوو فرزند آس کرم کی فہرسی تو بہت ورداور رخ اور غم ہوا۔ لیکن بوجہ اس کے کہ بیاع جز بیار تھا۔ اور نہ خط نہیں لکھ سکتا تھا۔ اس کئے اعزہ پری سے مجبور رہا۔ صدمہ وفات فرزندان حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے خت مصیبت ہوتی ہے۔ خداوند تعالی آپ کو صبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطاء فرمائے اور عزیزی مرزابیگ کوعمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پرقادر ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں۔ آپ کے دمائے دمائے فیر میں گواس عاجز کی نسبت کچھ غبار ہو۔ لیکن خداوند علیم جانتا ہے۔ آپ کے لئے دعائے فیر وبرکت چاہتا ہوں۔

میں نہیں جانتا کہ میں مس طریق اور کن لفظوں میں بیان کروں۔ تامیرےول کی محبت اورخلوص اور ہدردی جوآپ کی نسبت مجھ کو ہے۔آپ پر ظاہر ہوجائے۔مسلمانوں کے ہرایک نزاع کا آخری فیصله قتم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدائے تعالی کی قتم کھا تا ہےتو دوسرا مسلمان اس کی نسبت فی الفورول صاف کر لیتا ہے۔ سومیس خدائے قادر مطلق کی قشم ہے کہ میں اس بات میں بالکل سیا ہوں کہ خدائے تعالی کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلاں کا رشتہ اس عاجزے بوگا۔ اگر دوسری جگہ ہوگا تو خدائے تعالی کی تنبیبیں وارد ہوں گی اور آخرای جگہ ہوگا۔ كوككمآب ميرے عزيز اور بيارے تھے۔اس لئے ميں نے عين خير خوابى سے آپ كوجتلاديا كه دوسرى جگهاس رشته كاكرنا برگز مبارك نه بوگا مين نهايت ظالم طبع موتا جوآب پرظا برندكرتا اوريس اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہاس رشتہ ہے آپ انحراف نہ فرماویں کہ بیآ ب کی لڑی کے لئے نہایت درجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالی ان برکوں كادروازه كھول دےگا۔جوآپ كے خيال ميں نہيں كوئى غم اور فكر كى بات نہ ہوگى ۔جيسا كريداس كا تھم ہے۔جس کے ہاتھ میں زمین وآسان کی تنجی ہے تو پھر کیوں اس میں خرابی ہوگی اور آپ کوشاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ میپیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہوچکی ہے اور میرے حیال يش شايد دس لا كه سے زياده آ دمي موگا كه جواس پيشين گوئي پراطلاع ركھتا ہے اورايك جہال كى اس طرف نظر کی ہوئی ہے اور ہزاروں یا دری شرارت سے نہیں۔ بلکہ حماقت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی <u>ٹکلے</u>تو ہمارا پلہ بھاری ہو لیکن یقینا خدا تعالیٰ ان کورسوا کرے گا اور اینے دین کی مدد كرے گا۔ ميں نے لا مور ميں جا كرمعلوم كيا كه بزارون مسلمان مساجد ميں نماز كے بعداس پيشين

گوئی کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں۔ سوبیان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا نقاضا ہے اور بید عاجز جیسے 'لا الله الا الله محمد رسول الله '' پرایمان لایا ہے۔ ایسے ہی خدا تعالیٰ کے ان البہا مات پر جو تو اتر سے اس عاجز پر ہوئے۔ ایمان لاتا ہے اور آپ سے ملتمس ہے کہ آپ اپنہا تھ سے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے معاون بنیں۔ تا کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے بندہ کوئی لڑائی نہیں کرسکا۔ جوامر آسان پر تظہر چکاز مین پر ہرگز بدل نہیں سکا۔ خدا تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی برکتیں عطاء کرے اور اب آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سب غم دور ہوں اور دین و دنیا دونوں آپ کو خدا تعالیٰ عطاء فر ماوے۔ آگر میرے اس خط میں نامائم لفظ ہوتو معان فرماویں۔ والسلام!

(خاکساراحقرعبادالله غلام احری عند مورخه کارجولائی ۱۸۹۲ء بروز جعه مقول از کله فسل رحمانی)

تاظرین! نکاح کے متعلق مرزا قادیانی کا بیدخط کلمه فضل رحمانی میں حجیب چکا ہے۔
مرزا قادیانی کے چچازاد بھائیوں سے ایک دیوار کے مقدمہ کے سلسلے میں مرزا قادیانی نے عدالت میں طفیہ بیان دیتے ہوئے کہا۔ ''احمد بیگ کی دفتر کی نسبت جو پیشین گوئی ہوہ اشتہار میں درج ہادرایک مشہور ۔۔۔۔۔ وہ مرزاام مالدین کی ہمشیرہ زادی ہے جو خط بنام مرزااحمد بیگ دیکم فضل رحمانی ''میں ہے وہ میرا ہے۔''

ا ۱۹۰۱ وص ۱۹۰۷)

# انگریزی حکومت کے ساتھ مرزا قادیانی کی وفاداری

مرزا قادیانی نے (شہادۃ القرآنس ۸۸، شزائن ۲۰ س۳۸۰) میں گور نمنٹ کی توجہ کے لائق کے عنوان سے ایک مضمون کھا۔اس میں مرزا قادیانی نے اپنے والد غلام مرتضیٰ اور بڑے بھائی غلام قادر کی انگریز پرتی اور ۱۸۵۷ء کے عذر میں جانی اور مالی امداد کے سلسلہ کوفخر أبيان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انگریز کی گور نمنٹ کی شکر گذاری میرے رگ وریشمیں سائی ہوئی ہے۔

حکومت برطانیہ کے احسانات اصلہ اور عطیہ جات کو تفصیل سے کھوکر آخر میں لکھتے ہیں کہ: ''جم اپنی معزز گور نمنٹ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس گور نمنٹ کے اس طرح مخلص اور خیر نواہ ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگ تھے۔ ہمارے ہاتھ میں بجر دعاء کے اور کیا ہے۔ سوہم دعاء کرتے ہیں کہ خدا تعالی اس گور نمنٹ کو ہر شرب کے طار کھے اور اس کے دہمن کو ذلت کے ساتھ پہلے کرے۔ خدا تعالی نے ہم پرمحن گور نمنٹ کا شکر ایسا بی فرض کیا ہے۔ جیسا کہ اس کا شکر کرنا، سواگر ہم اس محسن گور نمنٹ کا شکر اوانہ کریں یا کوئی شرابے ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا سواگر ہم اس محسن گور نمنٹ کا شکر اوانہ کریں یا کوئی شرابے ارادہ میں رکھیں تو ہم نے خدا تعالیٰ کا

بھی شکرادانہ کیا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کاشکراور کسی حمن گور نمنٹ کاشکر جس کا خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطاء کرے۔ در حقیقت بید دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک کے چھوڑے سے دوسرے کا چھوڑ نالازم آجا تا ہے۔ بعض احمق اور نادان سوال کرتے ہیں کہ اس گور نمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں۔ سو یا در ہے کہ بیسوال ان کا نہایت جماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کاشکر کرنا عین فرض اور واجب ہے اس سے جہاد کیسا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ محمن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ سومیرا فد ہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کی ہے کہ اسلام کے دو جسے ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیمیں دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیمیں پناہ دی ہو، سودہ حکومت برطانیہ ہے۔''

ندکورہ بالا عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کا مذہب نصار کی پرتی، نفرانی حکومت کا وظیفہ پڑھنا اور نفرانی حکومت کے لئے شکر اور دعاء کرنا ہے۔ نصار کی لیتی حکومت برطانیہ سے جہاد کرنا بقول مرزا قادیانی ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔ اس بناء پر انگریز وں سے جہاد انگریز وں سے جہاد انگریز وں سے جہاد کسانی بھی یاسیفی یا بھی ارکے بل پر کیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے تبعین کے زدیے حرامی اور بدکار اوگریز وں سے جہاد اور بدکار لوگ بیں۔ "تھو بر تواسے جہاد کی دائن تھو برتواسے جہانے گردان تھو"

ناظرین! آپ مرزا قادیانی کی سواخ عمری (لائف) پڑھ چکے ہیں۔ مرزا قادیانی کے بلند بانگ دعووں، جموٹی باتوں، غلط پیشین گوئیوں، انبیاء اور صلحاء پر بہتان وافتراء پردازیوں، کم س لاکی کے عشق میں مرزا قادیانی کی مخبوط المحاسیوں کے ساتھ انگریز پرتی کے گھنا وَ نے مظاہروں، خانہ ساز وحیوں کے متعلق نبی عربی محمد رسول اللہ علی کے کا لائی ہوئی قرآن کی آیت ہوئی آریت کے مطابق ہوتواس پراوراس کی نبوت پر لعنت بھیجے اور محمد رسول اللہ علی کا این بن کر لازوال مطابق ہوتواس پراوراس کی نبوت پر لعنت بھیجے اور محمد رسول اللہ علی کا این بن کر لازوال نبت والے مالان اللہ علی کے ناخن کی گئے۔

ص تعالی ارشاوفرهاتے ہیں: ''هل انبئکم علیٰ من تنزل الشیاطین یتنزل علیٰ کل افاک اثیم (شعرای:۲۲۱،۲۲۱)'' (ہمتم کو بتلاتے ہیں کہ شیطان کن لوگوں پر اترتے ہیں۔وہ چھوٹ ہولنے والوں،افتراء پردازوں اور یا پیوں پراترتے ہیں۔}

چونکه مرزاغلام احمد قادیانی ، افاک ، حدسے زائد جھوٹ بولنے والا ، بہتان تراشنے میں

ماہراثیم پالی انسان تفا۔اس لئے اس پرشیطان کی طرف سے دحی آتی تھی۔اڈ ھیرعمر میں محمدی بیگم کے عشق کی وجہ سے دماغی سکون وتوازن کھو چکے تھے۔اس لئے ایسا شخص نہ نبی بن سکتا ہے نہ پیروی کے قابل انسان تھے۔

مرزائے قادیانی اوراس کے امراض

بیاری، ضعف، نامردی اور امراض خبیشه کا شکار۔ ناظرین! مرزا قادیانی کی سواخ عمری کے ساتھ مرزا قادیانی نے امراض بھی پروفیسر الیاس برنی کی کتاب قادیانی ندہب سے نقل کرتا ہوں۔ تاکہ ناظرین کو بھی اندازہ ہوسکے۔جس کی جسمانی حالات الی ہو۔ ایسے خص کا مسیح موجود، مجدد، مثیل عیسلی ،عیسلی اور نبوت کا دعویٰ کرنا دماغی فتوراور جسمانی خرابیوں کی وجہ سے نہیں ہے اور کیا ہے؟

مرزاغلام احمقادياني كيسساله بمارى خودان كي زباني

'' مجھے دومرض دامن گیرہیں۔ایک جسم کے اوپر کے حصہ میں کہ مر در داور دوران سراور دوران خون کم ہوکر ہاتھ ہیر سر دہوجانا، نبض کم ہوجانا اور دوسر ہے جسم کے بیٹیج کے حصے میں کہ پیشاب کی کثرت سے آنااورا کثر دست آتے رہنا۔ یہ دونوں بیاری قریب تیس برس سے ہیں۔'' (نیم دعوت س-2، نزائن ج10 ص ۳۳۵)

"میں ایک دائم المریض آ دمی ہوں۔ ہمیشہ در دسراور دوران سراور کی خواب اور تھنج دل کی بھاری دورہ کے ساتھ آتی ہے۔ بھاری ذیا بیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسااوقات سوسود فعدرات کو بیان اس آتا ہے اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ آتے ہیں وہ سب میر بے شامل حال رہتے ہیں۔"

(مميمارليين غبر ٢٩ م م فزائن ج ١٥ ص ١٥ ١٠ ١٠ ٨)

# ضعف د ماغ اور نامر دی کا یقین

''جس قدرضعف دماغ کے عارضہ میں بیعا جز بہتلا ہے مجھے یقین نہیں کہ آپ کواییا ہی عارضہ ہو۔ جب میں نے نئی شادی کی تقی تو مدت تک یقین رہا کہ نامرد ہوں۔ آخر میں نے صبر کیا۔'' خاکسار: غلام احمد قادیا نی مورخہ ۲۲ رفر وری ۱۸۸۷ء

( مكتوب احمديد ٥٥ ص ٢١، خط نمبر ١٣ بنام عكيم نورالدين )

نوٹ: شادی سے مراد مرزاغلام احمد قادیانی کی دوسری شادی ہے جومسماۃ نصرت جہاں بیگم بنت نواب ناصر سے ہوئی تھی۔اس وقت مرزا قادیانی دائم المریض تھے۔عمر پچپاس سال سے متجاوز تھی۔شادی کے وقت نامر دی کا لیقین تھا۔ پھر بھی اس دوسری بیوی کے بطن سے دس اولا دہوئی اور جوانی میں پہلی بیوی سے صرف دولڑ کے تفصیل سنتے:

'' خاکسار (مرزابشیراحمد بن مرزاغلام احمد قادیانی) عرض کرتا ہے کہ بڑی بیوی سے حضرت سے موعود (غلام احمد قادیانی) کے دولڑ کے پیدا ہوئے۔ یعنی مرزاسلطان احمد اور مرزا افضل احمد۔حضرت صاحب ابھی گویا بیج ہی شے کہ مرزاسلطان احمد پیدا ہوگئے تھے اور ہماری والدہ صاحبہ (دوسری بیوی) سے حضرت مسیح موعود کی مندرجہ ذیل اولا دپیدا ہوئی۔

| وفات  | ولادت           | تام                     | نمبرشار |
|-------|-----------------|-------------------------|---------|
| 1891ء | FAAIa           | عصمت                    | 1       |
| ۸۸۸اء | ۱۸۸۷ء           | بشراحمه                 | ۲       |
| ×     | ٩٨٨١٩           | مرزابشيرالدين مجموداحمه | ۳       |
| +1A9T | الماء           | شوكت                    | ۳       |
| ×     | ۱۸۹۳ء           | خاكسادمرذابشيراحر       | ۵       |
| ×     | 4٩٨١م           | مرذاثريف احمد           | Y       |
| ×     | ۱۸۹۷ء           | مبادكه پيگم             | 4       |
| 4+4اء | 1۸99ء           | مبارك احد               | ٨       |
| ۳۰۹۱ء | ۳۰ ۱۹ م         | امتدانعير               | 9       |
| ×     | ۳۱ <b>۹۰</b> ۱۹ | امتهالحفيظ              | 1•      |

(سيرة المهدى حصدادٌ لص ۵۳، روايت نمبر ۵۹)

خطرناك دورهٔ مرض

'' قریبا نصف گھنٹہ تک (مرزاغلام احمد قادیانی) جوش کے ساتھ بولتے رہے۔ پھر ایک لخت بولتے رہے۔ پھر ایک لخت بولتے آپ کوابکائی آئی۔ساتھ ہی تے ہوئی جو فالص خون کی تھی۔جس میں پچھ خون جما ہوا تھا اور پچھ بہنے والا تھا۔حضرت نے تے سے سراٹھا کررومال سے اپنا منہ پونچھا اور آکھیں بھی پونچھیں جوتے کی وجہ سے پانی لے آئی تھیں۔'' (سیرة المهدی م 24 حسالال) مالیخولیا یا مراق کا مریض

"سوال ..... اليخوليا يامراق كس يمارى كوكت بين؟اس كن نشاني كياب؟

جواب ..... مالیخولیا کی ایک قسم مراق ہے بیمرض تیز سودا سے جومعدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے۔ جس عضو میں بید مادہ جمع ہوجاتا ہے اس سے سیاہ بخارات اٹھ کر دماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ (شرح الاسباب والعلامات) تحقیقات جدیدہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرض عصبی ہے اور جیسا کہ عورتوں میں رحم کی مشارکت سے مرض اختیات الرحم (ہسٹریا) پیدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح اندرونی اعضاء کے فتور سے ضعف دماغ ہوکر مردوں میں مراق ہوجاتا ہے۔''

(مخزن حكمت مصنفه حكيم و اكثرغلام جيلاني طبع ووم)

علامات مرض

'' کھٹی ڈکاریں آنا، ہاضمہ خراب ہوجانا، پاخانہ پتلا ہونا، ہر بات میں مبالغہ کرنا۔ گاہے جسم کے اوپر حصہ میں کپکی اور لرزہ ہاتھ پاؤں کی ہھیلیوں یا تمام بدن کا محتذا ہوجانا۔ مرض کی کی بیش کے مطابق کمزوری لاحق ہونا۔ یہاں تک کہ بھی عشی تک نوبت پڑتے جائے۔'' مالیخولیا یا مراق کے کرشمے

''بعض مریضوں میں گاہے گاہے بی فساداس حد تک پڑنج جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیب دال سجھتا ہے۔اکثر ہونے والے امور کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے اور بعض میں بی فسادیہاں تک ترقی کرجاتا ہے کہ اس کو اپنے متعلق میز خیال ہوتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔''

(شرح الاسباب والعلامات طبي كتاب)

''مریض کے اکثر اوہام اس کام کے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانہ صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً .....مریض صاحب علم ہوتو پیٹیبری اور میجزات وکرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔خداکی باتیں کرتا ہے اورلوگوں کواس کی تیلنے کرتا ہے۔'' (اسپراعظم جلدادّل ص ۱۸۸) مراق کا سلسلہ ''مراق کا مرض حضرت مرزا (غلام احمد قادیانی) کوموروثی نه تھا۔ بلکه بیه خار بی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھااوراس کا باعث سخت د ماغی محنت تفکرات غم اورسوء ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھااور جس کا اظہار مراق اور دیگر ضعف کی علامات مثلاً دوران سرکے ذریعہ ہوتا تھا۔''

(رسالدر يو يوقاد يان ص٠١٠ بابت اكست ١٩٢٦ ي)

مرزا قادیانی کی بیوی بھی مراقی تھی "میری بیوی کومران کی بیاری ہے۔"

(مرزاقادياني كاعدالتي بيان منقول ازمنظوراليي ص٢٣٣)

تحمر بلوشهادات

"بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ (مرزا قادیانی کی دوسری بوی) نے کہ حضرت (مرزا) صاحب کے ایک حقرت (مرزا) صاحب کے ایک حقیق ماموں تھے۔ جن کا نام مرزا جعیت بیگ تھا۔ ان کے ہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوئی اور ان کے دماغ میں پھی خلل آگیا تھا۔ لڑکے کا نام مرزاعلی شیر تھا اور لڑکی کا حرمت بی بی لڑکی حضرت صاحب کے نکاح میں آئی اور اس کے بطن سے مرزا سلطان احمد اور فضل احمد بیدا ہوئے۔"

اول ص ۲۲۵ روایت نمبر ۲۱۲)

مراق کااثراور پہلا دورہ

روایت نمبر ۱۹)

خليفه ثاني ميال محود كوجهي مراق كادوره

'' جب خاندان سے اس کی ابتدا ہو چگی تو پھراگلی نسل میں بے شک بیر مرض نشتل ہوا۔ چنانچے حصرت خلیفۃ اسسے ثانی نے فرما یا کہ مجھ کو بھی بھی مرات کا دورہ ہوتا ہے۔''

(مضمون واكثر شاہنواز خان مندرجه رساله ربوبو قادیان ص١١،

اگست۲ ۱۹۳۷ ی)

ناظرین! مرزا قادیانی اوران کے بیٹے مرزامحمود کے اقرار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کو مالیخولیا کا مرض تھااور مالیخولیا کے اثر سے مریض اپنے آپ کوغیب دان، فرشتہ سیجھنے، پیٹیبری اور مجزات وکرامات کا دعویٰ کردینے کولمبی اور ڈاکٹری کتابوں کے حوالہ سے ہم ثابت کر چکے ہیں۔لہذا مرزا قادیانی کا دعویٰ کرنااس بیاری کی وجہ سے تھا۔

ہسٹر یا کی بیاری تھی

'' ڈاکٹر میر محمداساعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے کئی دفعہ حضرت مسیح موعود (مرزا) سے سناہے کہ مجھے ہسٹریا ہے۔ بعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے ہتھے۔'' (سیرة المیدی حساول ۵۵ دوایت نمبر ۳۲۹)

ماليخوليا يا هسريا كامريض اورفوت

"ایک مدی الہام کے متعلق اگریٹا بت ہوجائے کہ اس کو سٹریایا مالیخولیا یا مرگی کا مرض تھا تو اس کے دعویٰ کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ بیا لیک الیک چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو بن سے اکھاڑ دیتی ہے۔"

(مضمون واكثر شابنواز خان مندرجه رساله ربوبو قاديان

اگست ۱۹۲۷ی)

افيون كااستعال

''افیون دواؤل میں اس کثرت سے استعال ہوتی ہے کہ حضرت می موعود (مرزا قاد یانی) فرمایا کرتے سے کہ حضرت کی موعود (مرزا قاد یانی) فرمایا کرتے سے کہ بعض اطباء کے نزد یک وہ نصف طب ہے۔ پس دواؤں کے ساتھ افیون کا استعال بطور دوانہ کہ بطور نشر کسی رنگ میں بھی قابل اعتراض نہ تھا۔ ہم میں سے ہرایک مختص نے علم کے ساتھ یاعلم کے بغیرضرور کسی نہ کسی وقت افیون استعال کیا ہوگا۔

حضرت معتم موعود (مرزا قادیانی) نے "تریاق البی" (دوا) خدا تعالی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بزاجز و"افیون" تھا۔ بیددواکسی قدراورافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (حکیم نورالدین) کوحضور (مرزا قادیانی) چھاہ سے زائد تک دیتے رہے اورخود بھی وقاً فوقاً عثلف امراض کے دوروں کے وقت استعال کرتے تھے۔"

(مضمون ميان محمود احمه خليفة قاديان الفضل قاديان ١٩٧٩ كي ١٩٢٩)

چشم نیم باز .....مرزا قادیانی پرافیون کااثر

"دمولوی شیر علی نے بیان کیا کہ باہر مردوں میں بھی حضرت (مرزا) صاحب کی بیہ عادت تھی کہ آپ کی آ تکھیں ہمیشہ نیم بندرہتی تھیں .....ایک دفعہ حضرت مرزاصاحب مع چند خدام کے فوٹو کھینچوانے گئے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آ تکھیں کھول رکھیں۔ ورنہ تھو پراچی نہیں آئے گی۔ اس کے کہنے پرایک دفعہ تکلیف کے ساتھ آ تکھول کو پچھ ذیادہ کھول بھی۔ گھوں کو پچھ ذیادہ کھول بھی۔ گھروہ پھرای طرح نیم بندہوگئیں۔ " (سیرة المبدی حصد دوم ص 22 روایت نمبر ۲۰۰۲ میں ۲۰۰۰)

موجوده خلیفه قادیان بھی افیون استعال کرتے رہے

" مجھے بچپن میں بیاری کی وجہ سے افیون دیتے رہے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے۔ ایک دن ندوین پر اثر ند ہونے کی وجہ سے حضرت (مرزا) صاحب نے فرمایا کہ خدانے چیٹرا دی ہے۔ اب ندوو۔''
ہے۔اب ندوو۔''

خواجه كمال الدين كى افيون خوري

"موجودہ خلفیہ قادیان جب خواجہ کمال الدین کی عیادت کے لئے گئے تو خواجہ صاحب نے اپنا قصد سنانا شروع کیا۔علاج معالج کا ذکر ہوتا رہا۔خواجہ صاحب افیون بھی آج کل کھاتے تھے۔ایک رتی سے شروع کی تھی۔ ابھی بید خیال ہے کہ چھ ماہ اور کھا کیں۔ تاکہ اعصاب مضبوط ہوجا کیں۔ڈائری میاں محمود خلیفہ قادیان نوشتہ عبدالرحیم دردقادیانی۔"

(اخبار الفضل قاديان ٥رجولائي ١٩٢٩ء

نمبر۲ج۲۱)

افیون استعال کرنے والے مرزا فلام احمد قادیا نی کے کشف: کشف نمبر ا .....مرز اقادیانی کاعورت ہونا '' حضرت می موعود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پراپتی حالت بیظا ہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت اید طاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراسی طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں۔اللہ تعالی نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔'' (ٹر کیک ۳۳،اسلامی قربانی مصنفہ قاضی یار محمد قادیانی مطبوعہ ریاض الہند پریس امرتسر)

كشف نمبر ٢ ..... مرزا قادياني كادس ماه تك حامله ربها، الهامي عمل

'' مریم کی طرح عیسلی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اوراستعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ کھیرادیا گیااور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسلی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم کھیرا۔' (کشتی نوح ص ۲۰ ہزائن میں میں میں این مریم کھیرا۔'

''بابوالہی بخش صاحب کی نسبت بیدالہام ہے۔ بابوالہی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض د کھیے یاکسی پلیدی اور نا پاک پراطلاع پائے۔گرخدا تعالی تجھےا پنے انعامات دکھلائےگا۔ تجھے میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ بچیہو گیا۔ابیا بچیرجو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے۔''

(تتمه حقيقت الوحي ص١٣٣، خزائن

ج۲۲ص ۱۸۵)

كشف نمبر سا....

''انت من ماہ ناوھم من فشل'' تو ہمارے پائی سے ہے اور وہ لوگ (بزولی) سے۔ (انجام آ تقم ص۵۵، ٹزائن جااص۵۵)

كشف نمبر ٧ .....مرزا خدا كابييًا

"اسمع ولدی" اے میرے بیٹے ت ۔ (البشر کا جا ص ۳۹)
"انت منی وانا منک" تو مجھ سے بی تجھ سے ہوں۔ (تذکرہ ص ۳۲۲ طبع

سوم)

ہ ناظرین! جس فخص کی کشفی حالت ایسی گندی ہووہ نبی بن سکتا ہے؟۔ایسے فخص کو پیغیبر، مجد داور ملہم ماننے والے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟۔آپ ہی فیصلہ سیجئے! حصر المرم ماہد ہے۔

**چنداصو لی مباحث** اقتباس ازرسالهمولا نامفتی محم<sup>شفیع</sup> صاحب مفتی اعظم یا کستان

۸۷

كفرواسلام كى حقيقت ..... مسلمان كون ہے اور كافركون؟

آئ کل فرہب وطت سے بڑا تل اور ناوا تغیت اس صدتک پہنے گئ ہے کہ لوگ اسلام اور کفر کی حقیقت سے ناوا قف ہونے کی وجہ سے بھی مسلمان کو کا فراور کا فرکومسلمان کہنے کی شدید علطی کررہے ہیں۔

نصوصاً کفر کے بعض اقسام ایسے بھی ہیں جوصورت میں اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔
عوام توعوام اکر تعلیم یا فتہ مسلمان بھی انہیں اسلامی عقیدہ، اسلامی احکام سجھ کر بے دھڑک قبول کر
کے اپنے دین فد ہب کو ہر بادکرتے رہتے ہیں۔اس بناء پر آج وقت کا سب سے اہم مسئلہ ہیہ ہے
کہ مسلمانوں کو اسلام اور کفرکی حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ تاکہ دور حاضر کے قادیانی
چیر الوی اہل قرآن اور نیچر یوں کے طحدانہ فتنوں سے بچیں۔

اسلام کیاچیزے؟ اورمسلمان کون ہے؟

اس لئے سب سے پہلے اصولی طور پر بیہ معلوم کرنا چاہئے کہ قر آن اور شریعت اسلام میں اسلام وابیان کس چیز کانام ہے؟ کفر کس کا؟مسلمان کس کو کہتے ہیں اور کا فرکس کو؟ اسلام

اسلام کے سب سے بڑے ارکان یہ بین کہ اللہ کو ایک مانے اور اس کے رسول محمد علیقة برائمان لائے۔

رسول پرائمان لانے کامعنی اور مطلب؟

ایمان لانے کا مطلب میہ کہ رسول کے فرمائے ہر تھکم کو شنڈے دل سے بلاچون و چرا تسلیم کرے اور اس سے دلول میں تنگی محسوس نہ کریں۔اس مضمون کو قر آن نے مندر جہ ذیل آیت میں اس طرح وضاحت کی ہے۔

''فلا وربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوانی انفسهم حرجاً مماقضیت ویسلموا تسلیماً (النسای: ۲۵) ''قتم م آپ کرب کی یه لوگ اس وقت تک مسلمان نیس بوسکتے جب تک وه آپ کوا پختم مزاعات واختلافات می حکم (فیصله کرنے والا) ندبناویں۔ پھرآپ جوفیصله فرماویں اس سے اپنے دلوں میں تکی محسوس ندکریں اوراس کو پوری طرح ندسلیم کریں۔

نوث: احکام رسول دونتم پر بیں۔(۱) ضرور بات دین۔(۲) غیر ضرور بات دین۔

### ا.....ضرور بات دین

ان معمرادوه عقائد يااعمال بين:

ا ..... جن كا ثبوت آخضرت عليه سي قطعي اوريقين طور بربو جكا مو

۲ ..... وه اسلام میں اس قدر مشہور ہوں کہ علماء ادرعوام ،خواندہ (پڑھالکھا) ناخواندہ (ان
 پڑھ) سبان سے واقف ہوں۔

سسسس وہ احکام عمل کے اعتبار سے خواہ فرض وواجب ہوں۔ جیسے نماز کا فرض ہونا، تعداد رکعات، قربانی کا واجب ہونا وغیرہ یا سنت دمستحب ہوں۔ جیسے مسواک کرنا، ختنہ کا شعاراسلام ہونا،اذان وغیرہ۔

ضرور يات دين كاحكم

ایسے ضروریات کا جوتوا تر سے ثابت ہوں ان سب کا ماننا فرض ہے۔اگر کسی ایک کا انکار کردیتو کا فرہوجائے گا۔

٢ ....غير ضروريات دين اوراس كاحكم

ضروریات دین کے علاوہ احکام کوغیر ضروریات دین کہتے ہیں۔ انکار کرنے والا فاس ہوگا۔

ندكوره بالا آيت كى بناء پراسلام اورمسلمان كى تعريف يول جوگى \_

اسلام: الله اوراس كے رسول محدرسول الله علي الله علي و براتم كو بلا چون و چرا ول سے تصدیق كرنے اوراس پركوئي اعتراض نه كرنے كو "اسلام" كہتے ہيں۔

مسلمان: اللداوراس كے ہرتھم كو ہلاچون و چرادل سے تصدیق كرے اور مانے والے كومسلمان كہتے ہیں۔

کفرکیا چیز ہے؟ اور کا فرکون ہے؟

ضروریات دین بعنی خدااوررسول کے حکم پراعتراض یاا نکارکرنے کو' کفز' اعراض یا انکارکرنے والے کوکا فر کہتے ہیں۔

كفرليتى انكارخداياا نكاررسول كي تين صورتيس

چونکہ خدااور رسول سے قطعی اور یقینی طور سے ثابت شدہ تھم پراعتراض یا اٹکار کرنا اور خدا کی خدائی اور رسول کے رسول ہونے کا اٹکار کرنا ہے۔اس لئے خدااور رسول کے نہ ماننے کی

تین صورتیں ہوں گی وہ تینوں کفر ہیں۔ ا .....کفر کی پہلی صورت

کھلےطور پرخداکوخدانہ مانے یارسول کورسول نہ مانے۔

کفری وجہ:اس صورت میں انکاری مثال' بغاوت' ہے۔ جیسے کوئی شخص صاف طور پر اعلان کر دے کہ بادشاہ وقت یا حکومت وقت کو بادشاہ یا حاکم تسلیم نہیں کر تا۔ ایسے شخص کے باغی مجرم ہونے میں کسی کو فکٹ نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح خدا اور رسول کے انکار کو کفر اور انکار کرنے والے کو کا فر اور اس کے جہنی ہونے میں کسی کو فٹک نہیں ہوسکتا۔ قرآن مجید کی بے شار آیتوں سے ایسوں کے کا فرجہنی ہونا ثابت ہوچکا ہے۔ اس لئے مدل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔

۲ ..... کفر کی دوسری صورت

خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کا اقر ار کرے لیکن ان کے فر مائے ہوئے احکام میں سے کسی تھکم کوچیج نہ مانے یااس پراعتراض کرے۔

کفر کی وجہ: دوسری صورت کی انکار کی مثال' بغاوت' ہے۔ جس طرح بادشاہ وقت کو تسلیم نہ کرنا بغاوت اور جرم ہے۔ اس طرح بادشاہ کو باشاہ مان کراس کے سی حکم پراعتراض یا انکار کردینا بھی بغاوت اور جرم ہوگا۔ شیطان اہلیس جوسب سے پہلا اور سب سے بڑا کا فرہے۔ اس کا کفر بھی اسی دوسری قشم کے انکار کی بناء پر ہے۔ ورندوہ خدا کے قادر مطلق اور معبود ہونے کا مشر نہ تھا۔ خدا کی ساری خدائی کو تسلیم کرتا تھا۔ صرف خدا کے ایک حکم لیتی سجدہ کے انکار کرنے کی وجہ سے کا فراور مردود قرار دیا گیا۔

اس بناء پراگرکوئی کلمہ شہادت پڑھتا ہونماز، روزہ، جج سجی ارکان اسلام کوادا کرتا ہو۔
لیکن ضرور یات دین کے خلاف آ محضرت علیقے کے بعد نی کے ہونے کا قائل ہو یا جہاد کے منسوخ ہونے کا قائل ہو یا جہاد کے منسوخ ہونے کا قائل ہو یا نبیوں میں سے کسی نبی کی تو بین کرتا ہو یا قرآنی تعلیم کے خلاف حضرت علیہ السلام اوراس کی پاک وامن مال حضرت مریم علیہ السلام کوگالیال دیتا ہو۔ بہر حال کسی علیہ السلام اوراس کی پاک وامن مال حضرت مریم علیہ السلام کوگالیال دیتا ہو۔ بہر حال کسی حکم کا انکار کردے یا اعتراض کرتے وہ می بناء پر مرز اغلام احمد و کافر قرار دیے تھے۔ مرز اغلام احمد قادیا فی اور دیتے تھے۔ مرز اغلام احمد قادیا فی اور لا ہوری پارٹی کا کفر اس دوسری قسم کے افکار کی بناء پر ہے۔ الغرض دوسری قسم کے کفر کے لئے لا ہوری پارٹی کا کفر اس کے دیم کے کارک بناء پر ہے۔ الغرض دوسری قسم کے کفر کے لئے

ضروریات دین میں سے کسی ایک تھم پراعتراض یا اٹکارکرتے ہی کا فر ہوجائے گا۔خواہ وہ دیگر تمام ضروریات دین کوادا کرتے رہے۔ کفر کی تنیسری صورت

یہ بھی نہ مانے ہی کی ایک صورت ہے کہ خدا کی خدائی اور رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرے اور زبان سے بہتی اقرار کرے کہ بیں اللہ اور رسول کے تمام احکام کو مانتا ہوں ۔لیکن احکام کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اور آپ کے بلاواسط بٹا گردوں (صحابہ کرام) کے سمجھے ہوئے معنی کے خلاف کوئی نیامعنی گھڑ کر آپ کے احکام کوٹال دے ۔مثلاً کوئی کے بیں صلاق کوفرض مانتا ہوں گرصلاق کے معنی لغت میں دعاء کرنے کے بیں ۔اس لئے صلاق میں دعاء کرنے کے بیں ۔اس لئے صلاق میں دعاء کرنے کے بیں ۔اس لئے صلاق میں دعاء کے فرض بیں ۔ بیر کوع اور سجدہ والی نماز فرض نہیں ہے۔ یا یوں کہ کہ اذان کو شعار اسلام سمجھتا ہوں ۔ اذان کے معنی چونکہ اعلان کرنے کے بیں اور اعلان گھنٹہ کے ذریعہ سے بھی ہوسکتا ہے۔ لہٰذا اذان سے گھنٹہ بجانا مراد ہے۔ مخصوص الفاظ کے ساتھ اعلان کرنا مراونہیں ہے۔ ورآن مجیدا یہ خضوص کوئی دند بی جو کہ اور دی ہے۔

وجدکفر: تیسری صورت کا انگار بھی بغاوت بی کی ایک شم ہے کہ بظاہر قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن قانون ساز جماعت کی تصریحات اور ہائی کورٹ کے تسلیم کئے ہوئے معانی کے خلاف کوئی نئے معانی تراش کرقانون کوروکر دے۔ مثلاً ریلوے قانون کی روسے ہر مسافر 10 ویسہ مال اس کے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اگر کوئی قدا ور پہلوان کہے کہ بیقانون پستہ قد کمزور لوگوں کے لئے ہے جو صرف 10 ویسہ مال اٹھا سکتا ہوں۔ اس لئے جو صرف 10 ویسہ مال اٹھا سکتا ہوں۔ اس لئے جھے اجازت ہوئی چاہم بات ہے کہ ریلوے حکام کے زدیک اس خودسا ختہ رول کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اس تاویل باطل کی وجہ سے جرمانہ کے ساتھ گتا تی کی سزا ملے گی۔

لا ہوری یعنی مرزامح علی کی پارٹی مرزا قادیانی کی صرف نبوت کا اٹکارکرتی ہے۔ باتی مرزا قادیانی کی تمام کفریات کی حرف بحرف تا ئیدکرتی ہوئی قرآن وحدیث مے معنی کواللہ ورسول وصحابہ کے بیان کئے ہوئے معنی کے خلاف کرنے کی وجہ سے لا ہوری پارٹی بھی کا فرومرتد ہے۔ گویا یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مسٹر محمط کی وقرآنی الفاظ کے وہ معانی سمجھائے دیجے۔ جن کونہ نبی نے سمجھانہ میں محملہ نے سمجھانہ آج تک امت نے سمجھا۔ جو پھی سمجھاتو انگریزی حکومت کے پھومرز اغلام احمد قادیانی نے سمجھانو و باللہ! الغرض تیسری قسم کے تفریل اللہ ورسول کو مانتے ہوئے ان کے الفاظ کو برقرار رکھ کران کے معنی میں اس طرح تاویل باطل

کرے جواللدورسول وصحابہ کے بتلائے ہوئے معنی کے خلاف ہوں۔ کا فرکو کا فرند کہنے والا

جُس هُخُصْ کے متعلق قطعی اور یقین طور پر معلوم ہوجائے کہ اس نے ضرویات دین میں سے کسی ایک چیز کا اٹکار کر دیا ہے۔ (جیسے لا ہوری اور قادیانی جماعتیں) ایسے خض کو احتیاط اور شک کی بناء پر کا فر نہ کہنے والا خود بے احتیاطی سے کافر اور مرتد ہوجا تا ہے۔ مثلاً مرز اغلام احمد قادیانی نے تعظیم انبیاء کے خلاف حضرت عیسی علیہ السلام اوران کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو خش بازاری گالیاں دیں۔ جیسا کہ آپ گذشتہ اوراق میں پڑھ پے ہیں۔ ایسی صورت میں احتیاط اور شک کی وجہ سے مرز اغلام احمد قادیانی کو کافر اور مرتد نہ کہنے کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے نزدیک تعظیم انبیاء ضروریات دین سے ہے تو وہ خض نادانستہ ضروریات دین سے بے تو وہ خض نادانستہ ضروریات دین سے بے تو وہ خض نادانستہ ضروریات دین سے بے تو وہ خس

ای طرح آگر کوئی شخص بنجگانه نماز پڑھتا ہے اور تاویل کر کے روزہ کی فرضیت کا انکار کر دیت ہے تھی میں میں بنجگانہ نماز پڑھتا ہے اور تاویل کر کے روزہ کی فرضیت کا انکار کر دیت ویٹ پیش ہے۔ حالا نکہ روزہ ضروریات دین بیس سے نہیں ہے۔ حالا نکہ روزہ ضروریات دین بیس سے نہیں ہے۔ حالا نکہ روزہ ضروریات دین بیس سے نہیں ہے۔ میا فتیا کہ برگل کر کے ناوانستہ روزہ کی فرضیت کا انکار کر کے کا فرہوگیا۔ (دیکھوا کفار الملحدین مصنفہ مولانا انورشاہ ، صدر مدرس وارالعلوم دیو بند، رسالہ دین مرزا کفر خالص ہے۔مصنفہ ابن شیر خدا مولانا مرتضی حسن، ناظم تعلیمات وارالعلوم دیو بند)
ضہرہ عربین

ضروري تنبيبه

ہم مرزاغلام احمد قادیانی کو پیدائشی کا فرنہیں سجھتے۔ بلکہ مرزا قادیانی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔مسلمان ہی شخصے۔ ایک طویل مدت تک مبلغ اسلام بن کر اسلامی عقائد کی پر چار کرتے رہے۔ لاہوری مرزائی اس زمانہ کی کتابوں کو مناظرہ کے وقت پیش کر کے دھوکا دیتے ہیں۔اس سے ہوشیار رہیں۔اس کے بعد محمدی بیگم کے معاملہ کے بعد سے نبوت رسالت خاتم الانبیاء کے دعویٰ کے بعد خدائی کا دعویٰ کر بیٹے۔ آخر ہینہ کے مرض میں انتقال کر گئے۔ قادیا نیوں سے بحث کرتے وقت وفات مسے بلل و بروزی نبوت وغیرہ مسائل سے ہرگز بحث مت کیجئے۔ آپ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ کیجئے۔ آپ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ مرز اقادیا فی کے جانشین یا خلفاء

### خليفها ولحكيم مولوى نورالدين قادياني

"مرزاغلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم مولوی نورالدین خلیفہ اوّل مقرر مولوگ نورالدین خلیفہ اوّل مقرر موئے۔ جو ابتداء میں سرسید کے خیالات اور طریقہ سے بہت متاثر تھے۔ پھر مرزا قادیانی کی صحبت سے بیاثر آ ہستہ آ ہستہ دھاتا گیا۔"

اوّل ص ۱۵۹)

هيم صاحب كاعقيده

دد حکیم صاحب مرزاغلام احمد قادیانی کونمی الله اور رسول الله اور اسمه، احمد کا مصداق یقین کرتے ہتھے۔ مرزا قادیانی کے نہ مانے والوں کو کا فراور غیرنا جی خیال کرتے ہتھے۔'' (تھیذ الا ذبان قادیان جو نمبراا)

مرزا قادیانی کو عیم صاحب افیم کھلاتے تھے

'' محفرت مسیح موعود (مرزاطلام احمد قادیانی) نے تریاق الی (دوا) خدا تعالیٰ ک ہدایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزافیون تھا اور بیدواکسی قدر اور افیون کی زیادتی کے ساتھ محفرت خلیفہ (حکیم نورالدین) کوحفور (مرزا قادیانی) چھاہ سے زائد تک دیتے رہے اور خود بھی وقاً فوقاً مخلف امراض کے دوران استعال کرتے رہے۔''

(خليفة قاديان اخبار الفصل قاديان ١٩٢٩ ي)

عبرت انگيزموت

دد حکیم صاحب اخیر عمر مل گھوڑ ہے سے گر کر بری طرح زخی ہوگئے تھے مرنے سے پہلے کی دنوں تک بولئے سے مرنے سے پہلے کی دنوں تک بولئے سے لاچار تھے۔ نہایت مفسلی میں مرے۔ اس کے بعداس کا جواں فرزند مولوی عبدالحی عین جوانی میں مرگیا۔ حکیم نورالدین کی بیوی نے نہایت تباہ کن طریق پرکسی اور جگہ نکاح کرلیا وغیرہ۔ بیبا تیں کچھ کم عبرت انگیز نہیں تھیں۔ "

(اخبار الفضل قاديان مورخه ٢٢ رفروري ١٩٢٢ ي)

تھیم صاحب کے مرنے کے بعد مارچ ۱۹۱۴ء میں جماعت احمد ریہ میں پھوٹ پڑگئی۔ مختلف جماعتیں بن گئیں ۔جس میں دو جماعت مشہور ہیں ۔

ا...... قادیانی محمودی جماعت به ۲..... لا ہوری جماعت بهدونوں دراصل ایک ہی ہیں۔ دونوں مرزا قادیانی کی نبوت کو ماننے والے مرتد اور

مسلمان کے دشمن ہیں لیکن لا ہوری جماعت سب سے زیادہ خطر تاک جماعت ہے۔ قاوی**انی جماعت** 

اس جماعت کے قائد مرزاغلام احمد قادیانی کے بڑے صاحبزاد سے مرزامحموداحمہ قادیانی ہیں۔جن کا میڈ کوارٹر قادیان تھاا دراب ربوہ میں ہے۔جن کی مختصر سیرت اور عقائد یہ ہیں۔ خلیفہ ثانی کی مختصر سیرت

خلیفہ ثانی میاں مرزامحمود قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کی دوسری بیوی مساۃ نصرت جہاں بیگم کے بطن سے ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوا۔

خليفه صأحب كالجين اورافيم

'' مجھے بچپن میں بیاری کی وجہ سے افیون دیتے تھے۔ چھ ماہ متواتر دیتے رہے۔گر ایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہواتو اس پر حضرت مرز ا (مرزا غلام احمد قادیانی) فرمایا خدانے چیزادی ہے۔اب نہ دؤ'

(ارشادميان محمود خليفه قاديان ص ٤٠٠ منهاج الطالبين مصنفه خليفه قادياني)

تغليمي خوبي

'' میاں صاحب اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس کے ہیڈ ماسٹر مفتی صادق صاحب قادیانی تھے۔ میاں صاحب ان کو اگل قادیانی تھے۔ کیکن مفتی صاحب ان کو اگل قادیانی تھے۔ میاں صاحب ہر جماعت میں فیل ہوتے تھے۔ لیکن مفتی صاحب کھر مڈل کا جماعت میں بٹھا دیتے تھے۔ اس لئے کہ آپ تھے موجود علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ پھر مڈل کا امتحان دیا اور مفتی صاحب ساتھ تھے۔ اس میں فیل ہوگئے۔ پھر انٹرنس کا امتحان دیا اس میں بھی فیل ہوگئے۔ پھر انٹرنس کا امتحان دیا اس میں بھی فیل ہوگئے۔ (مفتی محمد صادق کا وہ خطبہ جو ظیفہ ثانی تازہ ترین نکاح کی تقریب میں بمقام قادیان پڑھا گیا)''

(اخبارالفضل قاديان مورخه ٢ را كوبر ١٩٣٥ ي)

بچین کےدواستار

''ہائی اسکول میں میاں صاحب کے ایسے دواستاذ تھے۔ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہیں پاخانے کا فداق شروع ہوجا تا۔ کہیں ہوا خارج ہونے کے متعلق ہنی کرنے لگ جاتے جن کی ہاتوں کوئن تن کرمیاں صاحب کو گھن اور نفرت آتی ہے۔''

(ميان محوداحمه خليفه قاديان كاخطبه اخبار الفضل مورنيه ١٩٣١ ي)

تغليمي حالات

''میری تعلیمی حالت نہایت معمولی تھی۔ سستی ہویاصحت کی کمزوری کا نمیال کراو۔ میں اسکول میں ہمیں ایجھے نمبروں پرکامیاب نہیں ہوا تھا۔ دینی تعلیم الی تھی کہ میرے گلے اور آسمھوں کی تکلیف کو مذنظرر کھتے ہوئے حضرت خلیفہ اس اوّل (حکیم نورالدین) کتاب خود پڑھا کرتے سے۔ آپ خود کمزور اور بوڑھے سے۔ گرمیری صحت کو کمزور خیال فرما کر بخاری شریف اور مثنوی روی خود پڑھتے اور جب میں سرتا جا تا ہو بی اوب کی کتابیں بھی خود ہی پڑھتے اور جب میں پڑھنا جا ہا تا ہو بی اوب کی کتابیں بھی خود ہی پڑھتے اور جب میں پڑھنا جا ہا تو فرما یا گھر بولے کے تکلیف ہوگی۔ جھے یاد ہے کہ بخاری کے ابتدائی چار پانچ سپارہ تو ترجمہ سے پڑھائے گر بعد میں آدھ آدھ پارہ روزانہ بغیر ترجمہ کئے پڑھ جاتے۔ صرف سپارہ تو ترجمہ سے پڑھائے گر بعد میں آدھ آدھ پارہ روزانہ بغیر ترجمہ کئے پڑھ جاتے۔ صرف کہیں کہیں ترجمہ کردیتے اورا گرمیں بو چھتا تو فرماتے۔ جانے دوخدا خود ہی سمجھا دے گا۔''

ا.....مرزاغلام احمدقاد یانی حقیقی نبی تھے

'' پس شریعت اسلام نی کے جومعنی کرتی ہے۔ اس کے معنی سے حضرت صاحب عباری نی نہیں ہیں۔'' عباری نی نہیں ہیں۔''

النبوة ص ١٥١)

جواب .....مرزا قادیانی برگزرسول یا نی نہیں ہوسکتا۔ ''انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ''کے خلاف ہے۔ بیعقیدہ ضروریات دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے تفریے۔ ۲ ...... مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانٹا کفر ہے

''اگرآپ کونی نہ مانا جائے تو ایک خطرناک نقص پیدا ہوجا تا ہے۔ جوانسان کو کافر بنادینے کے لئے کافی ہے۔''

جواب .....مرزا قادیانی کوکا فراور دجال ماننا ضروری ہے۔جواس کومسلمان مانے گاوہ کا فرمر تد ہوجائے گا۔جس کی تفصیل گذر پچکی ہے۔

س....مرزا قادیانی کامنکرکافرہے

''قرآن شریف میں انبیاء کے منکرین کو کا فرکہا گیا ہے۔ ہم لوگ حضرت مسیح موعود کوئی مانتے ہیں۔ اس لئے ہم ان کے منکریں کو کا فر کہتے ہیں۔'' (تشہید الاذبان ج۲ ص۱۴۰) جواب ..... بقول ني عربي، جب مرزاد جال اور كذاب تلم راتوان كاا تكارخالص مؤمن كي نشاني ہے۔

سم رزاغلام احمد قادیانی کے بیعت سے باہررہنے والا کافر لیتنی سوائے قادیانی جماعت کے ساری دنیا کے مسلمان کافر ''ہرایک شخص جوسے موعود کی بیعت میں داخل نہیں ہوچکاوہ کافر ہے۔''

(تشحيذ الاذبان ج٢ص ١٨٠، موجوده فدبهب ص ٣ قاديان)

جواب ..... د جالول کی بیعت مذہب اسلام کی روسے تفرہے۔ ۵ ..... جو مرز اقا دیانی کونہ نبی مانتا ہے نہ کا فرکہتا ہے وہ بھی کا فرہے ''جو حضرت میسے موہودکونیس مانتا اور کا فربھی نہیں کہتا وہ بھی کا فرہے۔''

(تشيذ الاذبانج٢ص٠١١،موجوده ندبب ص٣ قاديان)

جواب ۔۔۔۔ نی عربی علی پیشین کوئی درست ہوئی کہ میرے بعد بڑے بڑے دجال وکذاب تکلیں گے۔ 'کلهم یز عم انه نبی الله'' ہردجال خیال کرے کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ الانکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہی بند ہوچکا۔

۲ .....مرزاغلام احمد قادیانی کوسچاسمجھ کرمزیداطمینان کے لئے بیعت میں توقف کر ہے ہو انکارنہ کرے، توقف کرے تب بھی کا فریم لیکن بیعت میں توقف کرے تب بھی کا فریم

''آپ(مسے موعود) نے اس محض کو بھی جو آپ کوسچا جانتا ہے۔ مُحرمزیداطمینان کے لئے اس بیعت میں تو تف کرتا ہے۔ کا فرتھ برایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکارٹیس کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے پھی تو تف ہے۔ کا فرتھ برایا ہے۔'' ہے اور زبانی بھی آپ کا انکارٹیس کرتا۔ ابھی بیعت میں اسے پھی تو تف ہے۔ کا فرتھ برایا ہے۔'' (تھیذ الاذبان ج) سے ۱۳۱۰،۱۳۰)

ے .....آ محضرت علیہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند خیال کرنے والا لعنتی اور مردود ہے تفصیل حوالہ.....دیکھو (حقیق النہ ہ ص۱۸۷،۱۸۷)

جواب ....."انا اخر الانبياء لا نبى بعدى "ك خلاف مونى كى وجرسے ايما

عقیدہ رکھنا کفر اور ضروریات دین کا انکار کرنا ہے۔

استان محضرت علیہ کے بعدایک نبی کیا ہزاروں نبی ہول گے تفصیل موالہ .....دیکھو (انوار خلافت س ۱۲)

٩ .... مرزاغلام احمد قاد ياني كوعين محمر مونے كى وجه سے خاتم النبيين كہنا ہجا

4

'' دھنرت می موجود کو آخضرت علیہ کے تمام کمالات حاصل کرنے کی وجہ سے ''کھر کہ سکیس گے۔'' (ذکرالجی س۰۲)

محمد پھر از آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں

(اخبار بدرمورخه ۲۵ را کوبر ۲۹۰۱ ی، ص ۱۴)

'' پس چونکہ میں اس کا رسول لیعنی فرستادہ ہوں ۔گر بغیر کسی نئی شریعت، نے وعویٰ اور نے نام کے بلکہ اس نبی کریم خاتم الانبیاء کا نام پاکر اور اس میں ہوکر اور اس کا مظہر بن کر آیا ہوں۔''

ص ۱۵۳۸۰)

جواب ..... مرزاغلام احمد قادیانی اور ان کا بیٹا مرزابشرالدین کے کہنے کے مطابق آ محضرت علیقہ اور مرزاغلام احمد دونوں ایک ہوں تو پھر لازم آئے گا۔ مرزانے پندرہ روپیہ ماہوار پرنسارگا کی ملازمت کی تو آمخضرت علیقہ نے بھی نسارگا کی ملازمت کی۔ مرزا مخاری کے امتحان میں فیل ہوئے۔ مرزا قادیانی کو عیسائیوں کے ہاتھوں فلست ہوئی تو نعوذ باللہ آمخضرت علیقہ کو بھی فلست ہوئی۔ مرزا کو عیسائیوں کے ہاتھوں فلست ہوئی تو نعوذ باللہ آمخضرت علیقہ کو بھی ناکا می ہوئی تو نعوذ باللہ آمخضرت علیقہ کو بھی ناکا می ہوئی جمہی بیگم کے دکاح میں ناکا می ہوئی تو نعوذ باللہ آمخضرت علیقہ کو بھی ناکا می ہوئی جمہی بیگم کے دوسال کی حسرت لے کرمرزا قبر میں گئے۔ ای طرح نعوذ باللہ آ مخضرت علیقہ بھی گئے۔

۱۰ سسارے جہاں کے مسلمان کا فر ہیں،ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں

تفصیل حوالہ ..... دیکھو (انوار ظلافت ۲۰ معنفہ میاں محودصاحب ظیفہ قادیان) جواب ..... نبی عربی تو سارے جہاں کو مسلمان بنانے کے لئے مبعوث ہوئے اور قادیانی صرف مرزا قادیانی کے ماننے والے کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔ یاللحجب! السسسارے جہال کے مسلمان لیعنی غیراحمدی کا فر ہیں ، ان کے چیجھے تماز

.....سارے جہال کے مسلمان میں عیراحمدی کافر ہیں،ان کے چیچے نماز پڑھناقطعی حرام ہے، نماز پڑھنے سے اعمال حبط ہوجائیں گے تفصیل حالہ.....دیکھو (اخبارالفضل قادیان مورخہ ۲۵رائز بر۱۹۲۰ئ)

جواب ..... قرآن میں تو ''وار کعوا مع الداکعین '' کی وجہ سے ہر مسلمان کے بیچے نماز پڑھنی جائز ہے۔ لیکن قادیانی ندہب میں مرزا قادیانی کے مانے والوں کے سواکسی کے بیچے نماز درست نہیں ہے۔

۱۲ ....غيرقادياني كاجنازه نه پرهيس خواه معصوم بچه بي كيول نه بو

'' فیراحمد یول کا کفر پینات سے ثابت ہے اور کفار کے لئے دعائے مغفرت جائز نہیں۔'' (اخبار الفضل قادیان مورخہ کرفروری ۱۹۲۱ئ)'' فیراحمدی نیچے کا جنازہ پڑھنا ورست نہیں۔''

(اخبار الفضل قادیان مورخه ۴ مرئ ۱۹۲۲ کی اخبار الفضل قادیان مورخه ۱۵ رومبر ۱۹۳۱ کی)

۱۳ ...... محض احمد کی لیعنی قادیا فی شد ہونے کی وجہ سے مرز اغلام احمد قادیا فی
فیار سیا سیکے اینے بیٹے فضل احمد پر جناز ہنیس پڑھا
تفصیل حوالہ .....دیکھو (اخبار الفضل قادیان مورخه ۱۵ رومبر ۱۳۳۱ کی)

جواب .....مرزا جیسے مرتد نے جنازہ نہ پڑھا تو کیا نقصان ہوا، نہ پڑھنا ہی مرزافضل حمد کی کرامت مجھو۔

۱۳ .....احمدی لڑکیوں کا نکاح ،غیراحمد یوں سے کرنا ناجائز ہے، لڑکیوں کو بٹھائے رکھولیکن غیراحمد یوں میں نہ دو (الوارظانت س ۹۳) ''ارشاد مرزا! اپنی لڑک کی غیراحمدی کو نہ دینی چاہئے۔اگر ملے تو بے قنگ لینے میں حرج نہیں اور دینے میں گناہ ہے۔'' (افلم مورخہ ۱۲ مارپریل

(١٩٠٨)

جواب .....قرآن کی روسے قادیانی الزکیال مرتدات سے ہیں۔اسلام میں غیر سلم عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی وجہ سلم المعن کی خدمت میں ممانعت کی وجہ سے شکر بیاداکرنی چاہئے۔

10 ..... بندواور سکھ اہل کتاب ہیں ، ان سے نکاح جائز ہے (اخبار الفنل مورد مارجولائی ۱۹۲۲ ت)

"بندوابل كتاب ہےاور سكو بھى \_ كيونكدوه مسلمان بى كا بگزا ہوافرقہ ہے۔"

( دُائري خليفة قاديان )

جواب ..... بقول شخصے مال کی گود بچہ کی درسگاہ ہے۔اس لئے ہندواور سکھ لڑکی دوزخ کی طرف لے جانے کے لئے پہلی سیڑھ ہے گا۔

لا ہوری مرزائی یا غیرمبایعین کی جماعت اوران کے كفرىيعقا كد

اس جماعت کے سرگروہ مسٹر محموعلی لا ہوری ایم اے اور ان کے پیشر وخواجہ کمال

الدين الم إكبير-

مسترمحم على كے حالات

''مسٹر جم علی مرزا قادیانی کے قلص پرانے مریدوں میں سے تھے۔مرزا قادیانی کی زندگی ہی (رسالہ ریویوآ ف ریلیجنز) کے ایڈیٹر تھے۔جن کے ذریعہ سے مرزا قادیانی کے محدانہ کے خیالات اور مشرکانہ تعلیمات کو پھیلاتے تھے۔مرزا قادیانی کے بعد خلیفہ اوّل مولوی حکیم نورالدین کے مشورہ سے قرآن مجید کی قادیانی تغییر لکھا کرتے تھے۔اس کے عوض خزانہ المجمن سے ماہانہ دوسورو پے بطور تخواہ وسول کر کے ان کا انگریزی ترجمہ کرتے تھے۔مولوی حکیم نورالدین کے انقال کے بعد مسٹر محمد کی خیل کا بہانہ کر کے صدرا جمن احمد بیقادیان کے خزانہ سے ایک ہزاروں رو پے کی فیتی کتابیں اور صدرا جمن کا ٹائپ رائٹر لے کر لا مور پہنچے۔اعلان کر دیا کہ بیسب پھے میرا ہے۔''

(اخبار الفضل قاديان مورخه ٢ رجون ١٩٣١ ي)

لا ہوری مرزائیوں نے ۱۹۱۳ء کو پیغام صلح سوسائی کی طرف سے اخبار پیغام صلح جاری کیا۔ اس کی ادارت اور گرانی کے فرائض محماعی لا ہوری ادا کرتے ہے۔ ان کے ممبروں پر اعتراض ہوا کہوہ منافق ہیں۔اس کے جواب میں محم علی لا ہوری اوران کی جماعت نے اعلان کر دیا۔

ددہم میح موعود (مرزاغلام احمد قادیانی) کے خادیتن اولین میں سے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں حضرت آت میں موعود مہدی ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میح موعود مہدی موعود علیہ الصلاق والسلام، اللہ کے سچے رسول تضاوراس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ ہی کی متابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضلہ تعالی نہیں چھوڑ سکتے۔'' (پیام سلح ج انمبر ۲۰، ہبر اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضلہ تعالی نہیں چھوڑ سکتے۔'' (پیام سلح ج انمبر ۲۰، ہبر اور کسی کی

مارچ ۱۹۱۳ء میں جب عیم نورالدین خلیفہ اوّل کا انتقال ہوا اورخلافت کا جھڑا ہوا اور مرزاغلام احمد قادیانی کے تمام اندو ختہ خزانوں پر مرزائحود خلیفہ ٹانی کے قبضہ کر لینے کے بعد غیرقادیا نیوں کو پھانسنے کے لئے مسٹر محمد علی نے مرزاغلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کا انکار کرکے مجدد، محمد کی معہود، سے موعود وغیرہ ہونے کا اعلان کیا اور مرزاغلام احمد قادیانی کے نا قابل تر دیدصاحب نبوت صاحب شریعت وعوی ختم رسالت وعوی کے متعلق بروزی وظل نبی جیسے تاویل باطل کر کے مسلمانوں کی آئھوں میں خاک جھو گئے کی کوشش کرتے رہے لیکن مولا نامحمہ انور شاہ کشیری صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے اپنی معرکۃ الاراء کتاب ''اکفار الملحدین فی ضروریات الدین' میں اور مولا نامجہ تعلیمات دارالعلوم دیوبند نے ' دین مرزاکفر خالص' ہے۔ ''فتح قادیان کا مکمل نقشہ جنگ' میں اور مولا نامجہ شاہد میں فی استراحم صاحب شخ الاسلام پاکتان نے خالص' ہے۔ ''فتح الرتاب' (اردو) میں قادیا نیوں خصوصاً لا ہوریوں کی خوب قلقی کھولی مندرجہ بالا کتابوں سے اخذ کر کے ذکورہ مضاحین کھے گئے ہیں۔ تقصیل کے لئے مندرجہ بالا کتابوں سے اخذ کر کے ذکورہ مضاحین کھے گئے ہیں۔ تقصیل کے لئے مندرجہ بالا کتابوں کو کھئے۔ (بیتمام احتساب قادیا نیت میں جھپ گئی ہیں۔ مرتب)

خواجہ کمال الدین، کی۔ائے،ایل۔ایل۔ بی کے عبرت انگیز حالات بیجی مسٹر محمد غلی کی طرح مرز اغلام احمد قادیانی کے طحدانہ خیالات کے پھیلانے میں نہایت سرگری دکھاتے تھے۔مسٹر محمد علی کی طرح بیجی مرز اغلام احمد قادیانی کونبی اللہ اور رسول ما نتے تھے۔خواجہ صاحب کے قدیم عقائد، ملاحظہ فرما ہیئے۔'' ( مسیح موعود ) ایک نبی اللہ ہے اور مخبر صادق احمد مسل صلوق اللہ علیہ کا خاتم النبیان ہونا چاہتا ہے کہ اس خلیل خدا احمد کے غلام انبیاء اور نبی اللہ موں۔'' اور نبی اللہ موں۔'' اور نبی اللہ موں۔''

(319-0

'' جمیں اس کے غلام نبی ہند (مرزا قادیانی) کو بھی نبی البی کمالات کے باعث ماننا پڑے گا۔اگر غلام کو نبی اس لئے تسلیم نہیں کرتے کہ اس میں بعض با تیں پائی جاتی ہیں۔ جنہیں ہمارا محا کمہ نقص تھرا تا ہے تو وہی با تیں احمد عثار میں بھی موجود ہیں۔ تو ہم غلام احمد قادیانی کو چھوڑ دینے کے ساتھ ہی اس کے مردار کو بھی جواب دیں گے۔''
(اخبارا کلم قادیان)

خواجہ صاحب ۱۹۲۰ء کے مہینے میں قادیا نیت کی اشاعت اور جمیلی لا ہوری
کی قادیائی تفییر کی طباعت کے اخراجات کے لئے چندہ کی غرض سے برما کے وارالخلافہ رگون
آئے۔مشہور رئیس اعظم سرجمال مرحوم کے گھر میں تھہر ہے۔ابنداء میں منافقا نہ طور پر مرز اغلام
احمدقادیا نی کاسی، خنی ہونا اور دعوئی نبوت نہ کرنے کے متعلق تقریریں کیس۔اس کے مقابلہ کے
لئے مولا نا عبدالشکور صاحب کصنوی ' میر النجم' ، مجمی تشریف لائے۔مولا نا کے سوال کرنے پر
مزاغلام احمدقادیا فی ابندائی تحریرات یعنی (ضمیہ حقیقت الوج می ۱۲ من ۱۸۹۸) کی ختم
مزز اغلام احمدقادیا فی ابندائی تحریرات یعنی (ضمیہ حقیقت الوج می ۱۲ میں ۱۹۸۸) کی ختم
نبوت کو مانے کی عبارتیں دکھا کر دعو کہ دے دے شعے کہ یکا کی مولانا نے خواجہ کمال الدین کی
کسی ہوئی کتاب کا حوالہ دیا۔جس میں خواجہ صاحب نے مرز اقادیا فی کو خدا کا نبی، رسول، خدا کا
برگزیدہ مرسل، نذیر و بشیر دو بغیر کھا تھا۔ اس کے بعد مولانا عبدالشکور کی موجود گون' کہیں آئے۔ان تمام واقعات کو دیکھنا ہوتو ' صیحہ رگون' بیس آئے۔ نہایت رسوا ہوکر برماسے واپس گئے۔ان تمام واقعات کو دیکھنا ہوتو ' صیحہ رگون' نامی کتاب دیکھئے۔ (بیمجی احتساب قادیا نیت میں جھپ بھی ہیں۔ مرتب) اس کے بعد خواجہ
نامی کتاب دیکھئے۔ (بیمجی احتساب قادیا نیت میں جھپاجس کوقادیا فی اخبار الفضل کے الفاظ
صاحب لندن گئے۔ ' در ایسری آئی اسلام' نامی رسالہ میں اپنی تبلیق سرگری دکھاتے دہے۔
یکا کیک خواجہ صاحب کے جموث کا پول بیسہ اخبار میں جھپاجس کوقادیا فی اخبار الفضل کے الفاظ

'' خواجہ کمال الدین صاحب کے مجملہ اور کارناموں کے ایک بیجی ہے کہ جہاں کہیں کوئی پرانا نومسلم انگریز جوسالہا سال سے مسلمان چلا آتا ہے۔ انفاقاً کہیں ووکنگ مجد چلا گیا تو

خواجرصاحب نے جھٹ اس ماہ کی رپورٹ میں اپنے نومسلموں کے درمیان لکھ کر فروغ دے دیا۔
شکر ہے کہ اخبار پیغام صلح صرف اردو میں ہے۔ اس ملک (انگلتان) کے لوگوں کے پاس نہوہ
آتا ہے نہوہ پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ اسلامی مشنر پول کی بدنا می اس ملک میں ہوتی۔ وہ ظاہر ہے لیکن
جب سے بیراز پیبدا خبار میں شائع ہوا ہے۔ خواجہ صاحب نے کمال ہوشیاری سے ایک نیا طرز
اختیار کیا کہ عوماً اپنی رپورٹ میں نومسلم کا نام نہیں لکھتے۔ انگریزی رسالہ میں تو بالکل ہی نہیں
کھتے۔ کیونکہ وہ اس ملک انگلتان میں شائع ہوتا ہے۔ نام کھنے سے رپورٹ کا غلط ہونا جلد ثابت
ہوسکتا ہے۔ گراخبار پیغام میں بھی عوماً نام نہیں دیے جائے۔''

(اخبارالفضل قاديان ج٢ نمبر ٨٨، مورخه ١٩ رنومبر ١٩١٨ ي)

# لا كھول رويئے كاغبن

خواجہ کمال الدین صاحب یورپ میں اشاعت اسلام کے نام سے جولا کھوں روپے
لے چکے تھے۔ایک عرصہ سے اس کے حساب کا مطالبہ کیا جارہا تھا۔ باربار کے اصرار سے خواجہ
صاحب بولے کہ انہوں نے بعض رقوم کو ذاتی بتا کر حسب بتانے سے قطعاً اٹکار کر دیا۔ بعض کے
متعلق کہا ان کا حساب کتاب انجمن اشاعت اسلام لا ہور کے سپر دکیا گیا ہے۔ انجمن اس کی ذمہ
دار ہے۔ بعد میں جواعلان ہواتو معاملہ اور الجھن میں ہوگیا۔

#### وفات كاتار

جب خواجہ کمال الدین کی وفات کا تارقادیان پہنچاتوانہوں (خلیفہ قادیان نے) ہاتھ اٹھا کر دعاء تک نہ کی۔ چلئے نماز جنازہ نہ تھی دعائے مغفرت ہی کر لیتے۔ بلکہ اس کی بجائے بہت ہی تکلیف دہ کلمات مرحوم کے متعلق کیے۔عبرت،عبرت!

(خطبه مولوي محر على جماعت لا مورمندرجدا خبار پيغام ملح ١٢ رمي ١٩٣٩ ي)

ر سبر رون میں اور سیول کے کا فر ہونے کی وجو ہات عقیدہ نمبر:ا۔۔۔۔۔ غلام احمد قادیا ٹی نے نبوت کا دعو کا نہیں کیا۔ کا فر ہونے کی وجو ہات نی کا ذب کی تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے لا ہوری کا فر ہیں۔ تشريح: مرزاغلام احمدقاد يانى نے قطعاً يقينا نبوت كا دعوى كيا\_مرزا قاديانى كى زبانى

سننز:

ا ...... "اور بین اس خداکی تشم کھا کرکہتا ہوں جس کے ہاتھ بین میری جان ہے کہ اس نے بھے کیے موجود کے نام سے کہاں نے بھے بیجا ہے۔ اس نے میرانام "نی "رکھا ہے۔ اس نے بھے کیے موجود کے نام سے پہارا ہے۔ اس نے میری تقددیق کے لئے بڑے بڑے نشان ظاہر کئے جو تین لاکھ تک ویٹھے ہیں۔ "

(تنه حقیقت الوی ۱۸ بزرائن ۲۲ ص ۵۵۳) ۲..... د سیچا خداو بی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول جیجا۔''

(دافع البلام ص المنزائن ج ۱۸ ص ۲۳۱)

سے کیوں ا نکار کرسکتا ہوں۔جبکہ اسے کیوں انکار کرسکتا ہوں۔جبکہ خود خدا تعالی نے بینام میرے رکھے ہیں۔ میں کیونکرروکردوں یا کیونکراس کے سواڈروں۔''
(اک غلطی کا ازالہ میں مرزائن ج ۱۸ ص ۱۳۳)

آ محضرت علی کا کہ ان (میری بعد میری امت میں سے تیس وجال کذاب تکلیں گے ہر خض خیال کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی بعدی۔ گاہ رہو میں خاتم النبیین ہوں۔ لا نبی بعدی۔ میرے بعد کوئی نبی ہوں۔ لا نبی بعدی۔ میرے بعد کوئی نبی ہو سکے گا۔ ) کے مطابق جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور جمعونا ہوگا۔ اب صورت یہ ہوگی۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے قطعاً ویقینا نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فر ہوگا۔ لہذا نتیجہ لکلا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کذاب وجال اور کا فر ہے۔

نی عربی محمد رسول الله علیه این این بانند کا تقاضایہ ہے کہ آپ کے قول کی تقدیق کرتے ہوئے نبی کا ذب لینی غلام احمد قادیانی کی تکذیب کریں۔اس بنا پر لا ہوری مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے نبی کاذب کی تکذیب نہ کرنے کی وجہ سے کافر تھم رہے۔

نیز متفقه عقائد کا مسله بے جو محض بھینی طور پر ثابت شدہ کا فر، نبی کا ذب کے تفریس تر دوکرے یا تکفیر نہ کرتے وہ ضروریات دین لینی حضور علیه السلام کے احکام میں شک کرنے کی وجہ سے کا فر ہوجائے گا۔ چونکہ لا ہوری مرز ائی مرز اقادیانی کو نہ کا فرکتے ہیں نہ اس کے تفریس فٹک کرتے ہیں۔اس لئے لا ہوری مرزائی کا فرہوئے۔

عقیدہ نمبر:۲..... نبوت حقیقیہ نبوت شرعیہ بلکہ نبوت تشریعہ دونوں کوسرور عالم پرختم مانتے ہیں۔ بیدونوں ضروریات دین میں سے ہیں۔ کا فر ہونے کی وجو ہات

کفر کی تیسری وجقر آئی آیت "فلا وربک لایؤمنون حتی ید حکموک فیما شجر "کے ماتحت بیان کر چکے ہیں کہ ضرور یات دین سے کس ایک تھم کے اٹکار کروینے پرجس طرح کا فر ہوجا تا ہے۔ اس طرح ضروریات دین کو ضروریات نہ جانایا ان کے اٹکار کو کفر نہ بھتایا اٹکار کرنے والے کو کا فرنہ جانایا نہ کہنا ہمی بالا تفاق کفر ہے۔ مثلاً ابولہب یا ابوجہل کو کا فرنہ بھتے یا کا فرنہ کہتو وہ خود کا فر ہوجا تا ہے۔ اسی طرح لا ہوری مرزائی فدکورہ عقیدہ رکھتے ہوئے بھی مرزاغلام احمد اور مرزامحود کی قادیائی پارٹی، ظمیر الدین اروپی کی پارٹی کو فدکورہ عقیدہ کے خلاف محقیدہ کے خلاف عقیدہ رکھنے کی وجہ سے لا ہوری مرزائی مرتد اور کا فر ہوں گے۔ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے لا ہوری مرزائی مرتد اور کا فر ہوں گے۔ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے لا ہوری مرزائی مرتد اور کا فر ہوں گے۔ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے لا ہوری مرزائی مرتد اور کا فر ہوں گے۔ عقیدہ کے عقیدہ کے قادیا کی وجہ سے لا ہوری مرزائی مرتد اور کا فر ہوں گے۔ عقیدہ کے عقیدہ کر ہوں گا۔

كافر مونے كى وجوہات

کفری چوتھی وجہ: بقول مرزاغلام احمد قادیانی نزول عیسیٰ کا مسئلہ متواترات میں سے اعلی درجہ کا ہونے کی وجہ سے ضروریات وین میں سے ہے اور ضروریات وین کا اٹکار کرتا خواہ تاویل سے ہویا بغیرتاویل کے کفر ہے۔ چونکہ لا ہوری مرزائی اس کا اٹکار کرتے ہیں۔اس لئے سے لوگ کا فریس (دیکھوا کفار الملحدین مصنفہ مولانا محمدانورشاہ کشیریؓ)

عقيده نمبر: ٨ ..... نزول عيسى كاعقيده مشركانه بيهوده اور نفوعقيده بـ

کا فرہونے کی وجوہات

کفری پانچویں وجہ: لا ہوری قادیانی سوائے ختم نبوت کے ظاہری اقرار کے اس مسئلہ میں مرز اغلام احمد کے ہمنوا ہیں۔ چونکہ نزول عیسیٰ کا مسئلہ متوا ترات اور ضرویات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین کومشر کا نہ عقیدہ لغوعقیدہ کہنا کفر ہے۔ لہٰ دالا ہوری مرز ائی کا فرہوئے۔ کفری چھٹی وجہ: لا ہوریوں کے نزدیک نزول عیسیٰ کاعقیدہ مشرکا نہ عقیدہ ہے۔ نیزیہ مجمد مسلم ہے کہ مرز اقادیانی سے پہلے تیرہ سوبرس تک صحابہ، تابعین، تج تابعین اور تمام است